



نام كتاب .....اشرف التفاسير (جلد-٣٠) تارخ اشاعت ..... مغرالفظ ١٣٢٥ هـ ناشر .... إَذَارَهُ تَنَالِينَ فَالِي أَنْشَرَ فِي مُنَا جُوكَ فواره لمان طباعت .....ملامت اقبال يريس ملان

ملخ کے پتے

اداره تالیفات اشرفید چوک فواره ملکان اداره اسلامیات اتارکلی لا مور کشیسیدامی شبیدارد و بازار لا مور کشیسیدامی شبیدارد و بازار لا مور کشیرشیدی سرکی ردهٔ کوئش کشیرشیدی ساجبان از رادلیندی اوغورش بک ایجبی خیبر بازار پشاور دارالاشاعت ارد و بازار کراچی دارالاشاعت ارد و بازار کراچی بک لیند ارد و بازار لا مور الا مید ارد و بازار لا مور الا مید ارد و بازار الا مور الا مید الا

صسر وری و اصلات المحسن المحسن المحسن المحسن المحرور ا

# التنرف الثفاسير كاجديداضافه شده ايُديشن

الحمد للله 'اشرف التفاسير' بهت مقبول ہوئی الل علم نے فاص طور پراسے نعمت غیر مترقبہ سمجھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء ۔ حضرت صوفی محمدا قبال قریش مدظلانے حضرت حکیم الامت مجد والملت حضرت مولا تا اشرف علی تعانوی قدس مرہ کے ملفوظات میں سے مزید بہت سارے تغییری تکات جمع کر کے ہمیں ارسال فرمائے ہیں جواس ایڈیشن میں شامل کرنے گئے۔

اس مبارک اضافہ کے علاوہ خود حضرت عکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کاعربی رسالہ "سبق الفایات عنی مستق الآیات" مجمع سورتوں کی ترتیب کے مطابق آخریں لگایا حمیا۔ "سبق الفایات عنی مستق الآیات" محمد لگایا حمیا۔ لگایا حمیا۔

امید ہے کہ بیاضا فہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علمی وعملی برکتوں کا باعث ثابت ہوں گے۔

الله تعالى قبول فرمائے \_ آمين



- 1

# اجمالى فهرسه

| Merry M    |                |        |                    |
|------------|----------------|--------|--------------------|
|            | افهرست         | اجمالح |                    |
| 777        | سورة نوح       | 37     | الما الزخرف الزخرف |
| 72-        | سورة العزمل    | A7.    | 🐉 سورة الدخبان     |
| 707        | سورة القيامة   | 41     | 🧖 سورة الجاثيه     |
| 176        | سورة البربلابت | 2.5    | السورة الاحقاف     |
| 177        | مورة عبس       | £7     | 🛭 بورة معبد        |
| 777        | سورة التكوير   | 01     | الله الفتح         |
| TTA .      | سورة الانفطار  | 00     | المعجرات العجرات   |
| 777        | سورة البطففين  | 75     | 👺 سورة ق           |
| TVO        | سورة البروج    | FA     | 🮇 سورة الذاربيات   |
| 777        | سورة الاعلى    | 9.     | السورة الطور       |
| <b>19.</b> | سورة الغاشيه   | 98     | إسورة النجب        |
| 727        | سورة الفجر     | 1.6    | اسورة القبر`       |
| 797        | سورة البلد     | ***    | 💥 سورة الرحبين     |
| 4-4        | سورة الشبسس    | 114    | 👸 سورة الواقعه     |
| 71.        | سورة اللُّيل   | 150    | 🐉 سورة العديد      |
| 717        | سورة الضطى     | 144    | 🞇 سورة السجادلة    |
| 444        | مورة الانشراح  | 701    | بهورة العشير       |
| 770        | سورة العلق     | VOV    | سورة الهبتحنه      |
| ATT        | سورة القسد     | 175    | هورة الصف          |
| 44.        | سورة البينة    | 1717   | البورة الجبعة      |
| 770        | سورة الزلزال   | 171    | سورة البشافقون     |
| 774        | سورة العصر     | 197    | سورة التغابن       |
| 107        | سورة الكافرون  | A-7    | سورة الطلاق        |
| 707        | سورة النصر     | 317    | سورة التعريب       |
| AOT        | سورة الفلق     | ***    | سورة البلك `       |
| 470        | سورة النباس    | 377    | سورة العباقه       |

# فہرست مضامین

| MA   | سُوْرَةِ الزُّخُرُون              |
|------|-----------------------------------|
| rr   | حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت    |
| ro   | سواری پرمسنونده عاء پڑھنے کی جکمت |
| 74   | حقانيت اسلام                      |
| 74   | رحمت کااطلاق نبوت پربھی ہے        |
| rA   | سُوْرةِ الدُّخَان                 |
| rA . | لیلة مبارک سے مراد کون ی رات ہے   |
| ra . | ليلة المبارك و ليلة القدر         |
| ۳۰   | علمي فائده                        |
| m    | سُوْرة الجَاشِة                   |
| rr   | ا تباع شریعت                      |
| rr   | تنير قل هذا سبيلي                 |
| L.L. | سبلی فرمانے کا مطلب               |
| rr   | معياراتاع                         |
| ro   | ا تباع شریعت<br>حن تعالی کا اتباع |
| ro   | حن تعالی کا اتباع                 |

| مواء کامقابل دین ہے<br>ضابالد نیا کب مذموم ہے    | ry          |
|--------------------------------------------------|-------------|
| شابالد نیا کب فدموم ہے                           | <b>r</b> z  |
| امات سغر                                         | 174         |
| ازم سفر                                          | <b>1</b> 79 |
| يا وطريق منزل                                    | rq          |
| مبریا کی صرف حق سبحان و متعالی کی شان کے لائق ہے | ۴۰,         |
| تكبر كاعلاج                                      | M           |
| سُورة الاحقاف                                    | ٣٢          |
| ئان نزول                                         | ויין        |
| فيرآيت كي                                        | ۳۳          |
| یمان کے لئے عمل صالح لازم ہے                     | h.h.        |
| سُورة مُحمَّدَ                                   | la.A        |
| انعة الخلو كاحقيقت                               | MA          |
| بنده لينے ميں عدم احتياط                         | الا         |
| نی کا ترجمہ بے پروائیں                           | rΆ          |
| سُوْرةِ الفَتْح                                  | ۵۱          |
| صورعليه الصلوة والسلام كاغلبخوف خداوندي          | or          |
| يت برائة تملى سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم    | or          |
| ثارت فتح                                         | or          |
| اشقانهكت                                         | ٥٣          |
| اعت بری چیز ہے<br>ا                              | ar          |
| يل كا جواب                                       | ۵۳          |

| سُوْرة الحُجُرات                                                                                                  | ۵۵  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اء رسول کفر ہے<br>ناق کی تشمیں<br>سوف کے تھم کی علت مغت ہوتی ہے<br>گنی اتحاد محمود نیس<br>ست کی مثال<br>ست کی مزا | ۵۵  |
| ئاقىكىتىمىي                                                                                                       | ra  |
| موف کے علم کی علت مغت ہوتی ہے                                                                                     | ۵۸  |
| لتى اتحاد محمودتين                                                                                                | ۵۹  |
| ت کی مثال                                                                                                         | 4.  |
| ב- לאינו                                                                                                          | 4+  |
| <u>ف</u> حسنات میں مرجبہ خلق نظر ہونا جا ہیے                                                                      | 41  |
| ت کی سزا<br>ف صنات می مرجه خاتی نظر بونا جا ہے<br>معمورة وت<br>معمورة وت                                          | 44  |
| ل علم حق سبحانه و تعالی                                                                                           | 44  |
| وس غیرا ختیاریه برمواخذ و بیس بوگا                                                                                | 11  |
| سه گنا و بین                                                                                                      | Al. |
| الختيارى دسوس سے ڈرنا چاہيے                                                                                       | 10  |
| لىكى مثال                                                                                                         | 77  |
| رت موی علیه السلام بهت حسین تھے                                                                                   | 44  |
| _ى                                                                                                                | 14  |
| ي ونشر                                                                                                            | 49  |
| ب سے مراد قرب علمی ہے<br>ب خداوندی کامعنی                                                                         | 45  |
| ب خداوندی کامعنی                                                                                                  | ۷۳  |
| ب طداویدی به این<br>ان پاک می مذیر کی ضرورت<br>ان باک می مذیر کی صرورت                                            | 44  |
| ن ے نفع عاصل کرنے کی شرائط<br>ن اور محاورہ میں فرق                                                                | ۷۸  |
| ي اور محاوره ش فرق                                                                                                | ۷۸  |

| فهرست       | The state of the s |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| West Hearth |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49          | لمن كان له قلب كامنم وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰          | لن کان لہ قلب کامغہوم<br>قرآن پاک سے منتفع ہونے کاایک گر<br>معلومات کی دونتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Al          | معلومات کی دوشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A1          | قلب لليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳          | الحامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٣          | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٣          | شان نزول<br>ملوٰ قامعین مبر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PA          | سُوْرة الدَّاريَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rA.         | ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A4          | ئن دانسان کامقعمد تخلیق<br>مبادت و طاعت کا فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸          | مبادت وطاعت كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۹          | ايت آفرينش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9+          | شؤرة التكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9+          | رف نسب عن راه اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91          | بات کے لئے نسب کافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gr          | رف نسب میں راہ اعتدال<br>جات کے لئے نسب کافی نہیں<br>کایت معزرت سید معاجب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| qr          | المتانقعوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91"         | شؤرة النجتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90          | وت معراج جسمانی<br>مورعلیهالصلوٰ قالسلام کی معراج عرو جی ونزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40          | ننورعليه الصلؤة السلام كامعراج عروتي ونزولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94          | ن نزول<br>ت منجمله ومشكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90          | ت منجمله ومشكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 99                  | نین پراژ                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100                 | یٰ ضررانیک خسارہ عظیم ہے<br>تو ی باطنی عمل ہے                                                               |
| 100                 |                                                                                                             |
| 100                 | قو کی صلاحیت قلب کا نام ہے                                                                                  |
| 1+1"                | <u>ب</u> مال ثواب كاثبوت                                                                                    |
| ا + ا               | شُوْرةِ المَّكَ مَر                                                                                         |
| 1+1%                | لامات قرب قبامت                                                                                             |
| 1+0                 | تنباط احكام مخفقين كاكام ب                                                                                  |
| 1+2                 | ذكر كے لئے قرآن آسان ہے                                                                                     |
| 1+4                 | قائق قرآن وحديث بلاعلوم درسية بحضين آسكة                                                                    |
| 11•                 | يت ولقد يسرنا القرآن پرايك شبه اور جواب                                                                     |
| 111                 | سُورة الرَّحْمٰن                                                                                            |
| 111                 | فعال غاص حن سبحانه وتعالى                                                                                   |
| 1194                | يان نعم وهم                                                                                                 |
| IIZ                 | اورتوں کے فضائل                                                                                             |
| IIA                 | یان موس<br>کورتوں کے فضائل<br>منت کی نعمتوں کے مستحق<br>فبلیات اسماء الہیکا مراقبہ<br>کرامت استدراج میں فرق |
| Ir•                 | فبليات اساء الهبيكا مراقبه                                                                                  |
| 14.                 | كرامت استدراج ميل فرق                                                                                       |
| IFI                 | تقیقت کناه                                                                                                  |
| irr                 | ر جنتیں                                                                                                     |
| IPP"                | شؤرة الواقعة                                                                                                |
| 1111                | صحاب البحنة كى دوشميس<br>السابقون مكرر قرمانے كاسب                                                          |
| Irir                | السابقون مكرر قرمانے كاسب                                                                                   |
| N. (0.20) V. (0.20) |                                                                                                             |

| 4   | 11      | •  |
|-----|---------|----|
| ~~~ | مه زخرا | MZ |

| Ira     | سُوْرةِ الحَدِيد                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ira     | نق سبحانه وتعالی البخسط کا تخکم<br>د ول<br>ن کامغیوم<br>اثر باطن میں پہنچتا ہے<br>ر بہ سے مراد دل کا بکا ہے<br>د وانذ ار |
| Ira     | ت الى الجنب كاحكم                                                                                                        |
| IP4     | ن ول                                                                                                                     |
| 11/2    | نن كامغيوم                                                                                                               |
| ir_     | ار باطن میں پہنچاہے                                                                                                      |
| IPZ     | ر بہے مرادول کا بکا ہے                                                                                                   |
| 114     | ب وانتزار                                                                                                                |
| IFA     | داحوال قلب برجوارح كالر<br>فقد بر كاثمره                                                                                 |
| IFA     | فذير كاثمره                                                                                                              |
| 1124    | حيد كي تعليم ي مقصود                                                                                                     |
| 11"1    | فتر بر کی حکمت                                                                                                           |
| 11"1    | ب میں حکمت خداوندی                                                                                                       |
| IPT     | حاعمال میں تقدیر کا دخل                                                                                                  |
| ITT     | الى مِس خفانبيس                                                                                                          |
| ( pm/pr | تقذیری حکمت                                                                                                              |
| IP"Y    | ts.                                                                                                                      |
| IFY     | ا کھٹ کھٹ لوہار کی ایک                                                                                                   |
| 112     | سُوْرة المجَادلة                                                                                                         |
| 11-2    | رول                                                                                                                      |
| ומו     | ح معاشره کاایک ثمره                                                                                                      |
| 161     | ر ول<br>ح معاشرہ کا ایک ثمرہ<br>مسلمان مقبول ہے<br>والوں کی دل جو کی                                                     |
| וויור   | والول کی دل جو کی                                                                                                        |

| تضامين | فهرست      | النفاسير جلدا ﴿ ١٢ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (0) X  | וויירי     | ا حکام مجلس عام<br>تکبر کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | IIMA       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | IMZ.       | اعمال عوام اورعلماء كافرق<br>شريعت اورسائنس<br>حال وقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | IM         | شريعت اورسائنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1179       | مال وقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 10+        | اعمال صالحه کا تو فیق پر صدقه کا تھم<br>موذن کی فضیلت<br>موذن کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 161        | موذن كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | IAI        | ايمان كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | iar        | شؤرةالحستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 157        | الله تعالى كوبالكل فراموش كرفي والاكون ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ۱۵۴        | حضرت صديق اكبر كارتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | ۱۵۳        | بهاري بدحالي كاسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ۵۵۱        | ہماری بدحالی کا سبب<br>ذکراللہ مرض نسیان کاعلاج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | rai        | منقصود فزول آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 102        | سُوْرةِ المُمتَحِنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 104        | مدودا تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 14+        | تبيحات سيدنا فالممة كاشان وارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ME         | شورة الصّها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | IYr        | شان نزدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ME         | سیآ بت دعوت و بہتا ہے متعلق نہیں<br>میآ بت دعوت و بہتا ہے متعلق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | ואר        | ائی اصلاح ضرورت می مقدم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | NO SON WOO | \$25500 \$1000 Career 1000 Caree |

| 141- | سیآ ہت دعوت کے بارے میں ہے                |
|------|-------------------------------------------|
| 175  | شان نزول                                  |
| ۵۲I  | تغربيثاني                                 |
| IYZ  | سُوْرة الجُمُعَة                          |
| 142  | يبود كے دعوی حقانيت كا امتحان             |
| 142  | نساري سے احتجاج                           |
| 144  | حرمت بح جمعه کی اذ ان اول سے ہوجاتی ہے    |
| 140  | فننل سے رزق مراد ہے                       |
| 14.  | اجتاع صالحين كي دوصورتي                   |
| 141  | اردويل خطبه يزهمنا جائزنين                |
| 12r  | مجيب بلاغت                                |
| 124  | تمرن اور قيام سلطنت كابز امسئله           |
| 121" | انسانی طبیعت                              |
| KM   | خطبه جعهذ كرجية كيربي                     |
| 121  | اذان اول عرمت تح براك افكال اوراسكاجواب   |
| 124  | سُوْرةِ المُنافِقون                       |
| 124  | منافقين كي تشبيد                          |
| 144  | شان نزول                                  |
| 144  | حضور صلی الله علیه وسلم کومرواری کی پیشکش |
| 149  | آ بت كريمه كاشان فزول                     |
| IA+  | منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید       |
| 1/1  | محبوب ترین چزیں                           |

|                                         | ئت          |
|-----------------------------------------|-------------|
| ه ہے متعلق عجیب تغییری نکته             | وجاه        |
| ه كاحكم                                 | وجاد        |
| ت صرف مسلمان کوحاصل ہے                  | 7           |
| ن کاسبب اکثر مال واولا د کاتعلق ہوتا ہے | يبت         |
| لاد کے در بے                            | واوا        |
| 8./                                     | فسار        |
| ا کاعلاات                               | اوتر        |
| سُوْرةِ التَّغَابُن                     |             |
| ں حضرت حق ہے مانع ہیں                   | 1)          |
| کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شخ کافی نہیں  | 5           |
| ول                                      | 971         |
| ان مرایت<br>نام رایت                    | غ<br>م<br>م |
| ائب                                     | تصرأ        |
| ك                                       | متحاا       |
| ا و کے فتنہ کامغیوم                     | أولا        |
|                                         | C           |
| احقيقت                                  | 5           |
| کی اقسام                                | ت           |
| . ي احسام<br>كامفهوم                    | لف_         |
| كامقهوم                                 | لليم        |
| کے دو پہلو                              | ت           |
| تنه مال سے سخت ہے                       | كاف         |

| 18   | (, - y                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                          |
| r+a  | ئ                                                        |
| Y+Y  | يقس                                                      |
| Y-2  | ا کی قشمیں                                               |
| r•A  | شُوْرة الطَّلاق                                          |
| r-A  | سجانه وتعالیٰ کی غایت رحمت<br>سجانه وتعالیٰ کی غایت رحمت |
| r-A  | ن کی ایک صد                                              |
| r+ 9 | ن کی ایک صد<br>ت اسباب رز ق                              |
| ri+  | ي توجيه                                                  |
| rii  | ل                                                        |
| rim  | سُوْرة التَّحربيْم                                       |
| ria  | تَتَوْبَأَ إِلَى اللَّهِ كُمتَعَلَق                      |
| 710  | باقی اعمال پرمقدم ہے                                     |
| riy  | ج مطہرات کی حضور کے از حد محبت تھی                       |
| PIZ  | ت تخيير                                                  |
| riA  | ج مطہرات باقی عورتوں ہے افضل ہیں                         |
| rri  | یک اطاعت<br>م                                            |
| rri  | ياتو ببر                                                 |
| rrr  | سُـوْرة المُلك                                           |
| rrr  | ے آسان پرمزین ہیں                                        |
| rre  | ے آسان پر مزین ہیں<br>علی الحق کے دوطریقے                |
| 772  | ي <u>شي</u> اعتدال                                       |
| PPA  | ب کی دوشمیں                                              |

| rrq    | شون ربهم فرمائے ش حکمت                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| rr-    | بربطاً بحت                                                                       |
| rr.    | يق محصل خثيت                                                                     |
| rri    | كومفرولائي شي تكته                                                               |
| rrr    | یں مقر دلانے میں نکھتہ<br>کات قلب کا بیان                                        |
| דיייי  | شورة الحكاقة                                                                     |
| רוייני | اليد كي تغيير                                                                    |
| rra    | ع خالیہ کی تغییر<br>مانے پینے کی رعایت                                           |
| rrz    | سُوُرةِنوُح                                                                      |
| rr2    | نرت نوح عليه السلام كى غايت شفقت                                                 |
| rpa    | نرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نبيس<br>نرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نبيس |
| P(P'+  | سُوْرة المرَّمِل                                                                 |
| 11/14  | بر کی مشروعیت قرآن سے اور تراوی کی سنت صدیث سے تابت ہے                           |
| ויויו  | ل الله كي كستاخي كا انجام                                                        |
| 1171   | بم يجيده كا ثبوت                                                                 |
| rri    | راز تخاطب می حکمت                                                                |
| rrr    | يت تلاوت ونماز                                                                   |
| rra    | نمول الل تضوف                                                                    |
| אריץ   | قطاع غيرالله                                                                     |
| rr2    | ر لن توجه                                                                        |
| rra    | ر درت ومل فصل                                                                    |
| rrq    | ر درت ومل فصل<br>ات تن کی طرف آوجه کا طریقه                                      |
| rrq    | ات تن کی طرف توجه کا طریقه                                                       |

| فهرسمه      | <b>€14</b> }    | الفاسر جدم                                                         |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|             |                 |                                                                    |
| 1779        |                 | كامل ذكر كيلئے خلوت ضروري ب                                        |
| 10.         |                 | اقسام ذكر                                                          |
| 101         |                 | قبض میں حال سلب نبیں ہوتا                                          |
| rai         |                 | تنجد كيلئے وفت متعین كرنا ضروري نہیں                               |
| ror         |                 | تخلیہ مقدم ہے یا تحلیہ                                             |
| rom         | رةالقِيَامَدَة  |                                                                    |
| ror         | 82 699          | قیامت میں ہر محص اہنے اعمال پر مطلع                                |
| 100         | ے ہیں           | كلام الله ميل طرز نفيحت بيطرز تصنيف                                |
| 700         |                 | قرآ ن كاطرز كلام                                                   |
| POT         |                 | عدیث وحی غیرمتلو ہے                                                |
| <b>TO</b> Z |                 | كسب دنيا اور حب دنيا                                               |
| 104         |                 | نب دنیا کامغموم                                                    |
| 14.         | المرسكلات       | سُوْرة                                                             |
| PY+         | کا عجیب جواب    | للام پاک میں مررآ یات کے اعتراض                                    |
| TYF         | وُرة عَبَسَ     |                                                                    |
| ryr         |                 | نليم اكمل                                                          |
| ryr         | با پر تنبیه     | منورعليه الصلؤة والسلام كى اجتهادى غلطى<br>ظمت سركار دوعالم عليلية |
| ryr         |                 | ظمت سركار دوعالم عليه                                              |
| 444         |                 | ان نزول                                                            |
| 440         |                 | رورت آزادی واعتدال                                                 |
| 774         | ةِ السَّكُويْرِ | سُورة                                                              |
| 747         |                 | بت کی دوشمیں                                                       |

| PYA  | سُوْرة الْإِنْفِطَارِ |                                                    |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| PYA  | ني من حكمت            | ، کاتبین کے مقرر ہو                                |
| rya  |                       | ن متعلق بهاراند جب                                 |
| 749  |                       | ی ہے متعلق ہمارانہ ہب<br>ں کے ناز کاسبب            |
| 744  |                       | نه كامدارد ميكين بربيس                             |
| PYT  |                       | ا ما کاتبین صفت ہے۔<br>اما کاتبین صفت ہے           |
| 121  |                       | ا کا مبنی                                          |
| 121  |                       | وتعالى شاندكاغايت قرس                              |
| 121  | المقرركرنے كاسبب      | ، تعالی شانه کاغایت قرب<br>ل لکھنے کیلئے فرشتوں کے |
| 174  | ر آ ن کو سمجھا ہے     | و مقتلین ای نے مقاصد                               |
| 121  |                       | زت کے دودر ہے                                      |
| 14.1 | سُوُرةِ المُطَفِّفِين |                                                    |
| 121  | وندی ہے خالی ہیں      | يا كاكونى انسان محبت خدا                           |
| 121  | بت ہے                 | سلمان کوالند تعالیٰ ہے م                           |
| 140  | سورة البروج           |                                                    |
| 720  |                       | وج کی تفسیر                                        |
| 120  |                       | ىلىن<br>تىراءت                                     |
| 722  | شؤرة الأعلى           |                                                    |
| 744  |                       | بن اعماله کابیان                                   |
| FLA  |                       | ساد <i>ی</i> شیطان کا جواب                         |
| 12A  |                       | کرنم زکامقدمہ ہے                                   |
|      |                       | -                                                  |

| فهرست مضام | <b>€14</b>   | رف التفاسير جلد ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/29       |              | برائوں ہے بچنے کاطریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PA+        |              | الل علم كى نازك حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAI        |              | فلاح كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAT        |              | و کرالشداور دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra r       |              | ایک شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAD        |              | ایک شبه کا جواب<br>طلب د نیا مذموم نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MAD        |              | حیات آخرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAY        | t.           | د نیوی زندگی کوآخرت پرمقدم کر<br>طالب جاال اور قانع جاال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAA        |              | طالب جاال اور قانع جاال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r/\9       |              | تخليه اورتحليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rq.        | سورة الغاشية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rq.        |              | دلائل قدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rgr        | ورة الفكثر   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rgr        |              | نیک و بدکی تمیز کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ram        |              | دوشكايات كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rar        |              | جوارح اور دل کے گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar        |              | بلاغت كلام بارى تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rer        |              | گنا ہوں کی قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r90        | ت            | دوستوں کی ملاقات میں عجیب لذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAY        | جيب مثال     | ونيا ي حصرة خرت لي آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran        |              | اهل الله يعلق كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |              | The state of the s |

| r92          | شۇرةالبكد                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| r92          | ی ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ                                                |
| rgA          | ں ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ<br>ماور تاریخی تو جیہ<br>فابتلا نا بھی نعمت ہے |
| 799          | ا ہنلا نا بھی نعمت ہے                                                     |
| 1741         | شُوْرةِ الشَّمَس                                                          |
| P*+1         | يىرى نكته                                                                 |
| P** P*       | بىرى نكته<br>بيدى فضيلت<br>سيدى فضيلت                                     |
| P+P          | ح کامدارتز کیہ ہے<br>فی ضررایک خسارہ عظیم ہے<br>دی باطنی عمل ہے           |
| t • L.       | فی ضررایک خسار وظیم ہے                                                    |
| tu+tu.       | دی باطنی مل ہے                                                            |
| 1 l          | ذی صلاحیت قلب کا نام ہے                                                   |
| r.a          | و ی فعل اختیاری ہے                                                        |
| r+0          | يننس كوياك كهنے كى مما نعت                                                |
| PH           | قرآن کے لئے عربیت سے دا تفیت ضروری ہے                                     |
| F-6          | ي خبرى كو ئى عيب نبيس                                                     |
| F-2          | مومن ان شاء الله كهني بين اختلاف                                          |
| P*A          | یے کود کو سے طور ہر موصد نہ کھو                                           |
| <b>1</b> -10 | سُوْرة اللَّيل                                                            |
| P" +         | م اعتبار                                                                  |
| PII          | نان صدیق اکبر                                                             |
| mir          | سُوْرة الطُّنحَىٰ                                                         |
|              |                                                                           |

| Pripr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یک شبه کا جواب<br>میک شبه کا جواب                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سول اکرم علی تی تصوصی احسانات کاذ کر                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قطاع وحی میں حکمت<br>مصاع وحی میں حکمت                                                                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نائے قلب کا مدارتو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے                                                           |
| PIA PIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قطاع وي مين حكمت                                                                                       |
| P19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يا منلالت كامغبوم                                                                                      |
| PT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاصلالت كااستعال                                                                                       |
| mri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رة الشي كالفظى ترجمه                                                                                   |
| TTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُوْرة الإنْشِراح                                                                                      |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العسو يسوا كآفير                                                                                       |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُوْرة العَكَق                                                                                         |
| ۳۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ل نے منی میں کیڑوں کا جوت قرآن سے دیا                                                                  |
| PTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . كا اصلى مقصود                                                                                        |
| TTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سُوْرة القَدُر                                                                                         |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تدركا تواب                                                                                             |
| rrq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ات شب لدر كا تواب لامحدود ب                                                                            |
| P*P*•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شۇرة البكينة                                                                                           |
| prpri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راورمشركين كوخلود في النار كاثبوت                                                                      |
| PPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ے بڑا جرم<br>دکفر پرغیر محدود عذاب شبہ کا جواب<br>بے جزاد مزاجی نیت کا دخل<br>بے جزاد مزاجی نیت کا دخل |
| Property of the same of the sa | د كفر برغير محدود عذاب شبه كاجواب                                                                      |
| Par bala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بـ جزاد مزاهل نيت كادخل<br>- جزاد مزاهل نيت كادخل                                                      |

| SOCIAL CONTRACTOR OF THE SOCIAL CONTRACTOR OF | <b>₹</b> ГГ.∌   | مير جندتم                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ف حقوق الٰہی کی سزاجواب             |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شؤرة الزّلزال   |                                     |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | غفلت کی غنطیاں                      |
| mmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | غفلت کی غنطیاں<br>عفلت کا حال       |
| PP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | اب تطهير                            |
| FF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | وج آ دم کی حکمت                     |
| rra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | وج آ دم کی حکمت<br>ہوم آ یت         |
| PPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | رقلب اورمعاصي يجاجمع نبيع           |
| 1"1"9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شۇرة العكت ر    | <u>-</u>                            |
| mmd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | فيحتم                               |
| 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | و ق کی متم فہیج گغیرہ ہے            |
| PIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ت کی قدر کرنا جا ہیے                |
| MOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>-</u> -      | لمال دين دوبانو <i>ل پرموقو ف</i> ه |
| rrq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ن اورمبر کی مراد                    |
| ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40              | برول کی پختلی برقا بل افسور         |
| rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أ ورة الكافِرون |                                     |
| roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ج کل کی ایک بے مودور                |
| ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ہیما کرو گے دیسا مجرو گے            |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | حتيا ط خطاب                         |
| -3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُوْرة النَّصر  |                                     |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وصال کی خبر     | رسول اکرم علیہ کے قرب               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |

| 700         | ت محميل دين                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| TOA         | سُوْرةِ الْفَلَق                                              |
| ran         | مثالثة برسر كئے جائے كاواقعہ<br>معالمات برسر كئے جائے كاواقعہ |
| <b>1</b> 09 | کی دونشمیں اور ان کا شرعی ختم                                 |
| 109         | ی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں                          |
| ra9         | ا دووغیر و سے حفاظت کی اہم دُ عاء                             |
| P*4+        | باليث مانا                                                    |
| PY+         | ب اور چادو                                                    |
| PYP         | ا د جانه                                                      |
| rar         | ي د فع سحر                                                    |
| PYP         | الم                       |
| mala        | شيطاني                                                        |
| PYO         | سُوُرة النَّاس                                                |
| mya         | ) کاٹ کے لئے معو ذیتین کائمل                                  |

## سورة الزخرون

# بِسَتُ عُواللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## افْنَضْرِبُ عَنْكُمُ النِّيكُرُ صَفْعًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ۞

نَوْجَعَيْنُ كَيابَمِ مِ سَالُ فِيحت (نامه) كوبنالينكان بات يركم حد (طاعت) \_ كُرْد في والمع

### تفبيري لكات

#### حق سبحانه وتعالى كى شفقت عنايت

جن پرجن تعالیٰ کی صفات کمال کاظل سامیہ ہاں کو بھی مخلوق سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ کوئی سنے یا ندسنے برابرنصیحت کرتے دہتے ہیں اور ان کی میہ صالت ہوتی ہے کہ کس بشنود میں گفتگوئے میکنم

( یعنی کوئی مخص ہے یا نہ ہے میں برابرنصیحت کئے چلا جاؤں گا )

اور بدخيال موتاب كه

وافظ وظیفہ تو دعا گفتن است وہی وربند آن مہاش کہ شنید یا نشیند

(اے حافظ تیراکام فقط دعا کرنا ہے اور بس اس بات کی قریش مت روکہ اس نے سنایا نہ سنا

فلاسفداس کی قد رکیا جا نیس بیتو اہل محبت ہی خوب بجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کوہم ہے اس درجہ شفقت ہے کہ

ایک بات کودس مرتبہ کہہ کرنہیں چھوڑ تے ۔ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں ۔ قر آن میں تھم ہے کہ جب گھوڑ ہے پر سوار

ہوتو بیآ بت پڑھو سب حسن السذی سے خو لنا ہذا و ما کنا لہ مقر نین و انآ الی ربنا لمعقلوں ۔ (اس کی

ذات باک ہے جس نے ان چیزوں کو جمار ہے ہیں ہی کردیا اور ہم تو ایسے نہ تھے جوان کو قابو میں کر لیتے )

### سواري يرمسنونه دعاء يرصن كي حكمت

کرفداکافضل ہے کہ استے ہمارے لئے ال کو تخر کردیا۔ ورشا گرج زجاتا تو ہم کیا کر لیتے ہوتہ فاص رکوب

کرما شخاط کا فف نے ہجا کہ دیال طرف اشارہ ہے کہ بندوال جانور پرموارہ و نے ہے دو مری مواری کو تکی یاد

کرواور بجھلوکرتم کو کی تختہ پراور چار پائی پہنی موارہ وہنا ہے۔ جس جس تم کورکھ کرچار آدی لے جا میں گے۔ اصل

مواری وہی ہے۔ جس پرموارہ وکر کے تم فدا کے یہال پہنچادیں گے تو جب جانور پرمواری لیتے وقت اس کے یاد

کرنے کا تم ہے قوم دے کود کھ کر قویاد کرنے کا تم کیوں شہوگا۔ ان وقت بھی یاد نہ کرنا ہوت تساوت ہے دو تا اس کی مصیب ہے مواری وہ کے گئے ہوں اس کو ای قضی کی جو دو تھے ہیں اور مقد ہے کی باتوں جس مشغول ہیں اس طرح آگر

مصیبت جس کی گوگر قوار دیکھتے ہیں اس کو ای فضی تک محدود تھتے ہیں جانا تکہ بھینا چا ہے کہ اس پرمصیب ہیں مصیب ہی کو جب کی کو جب کو کھی کو کہ کی جو کہ کو گھی کو جب کی کو کو کر کر جب خوالی تھا کہ دو مرکی جگو کر ہا تے ہیں لات خوال ہو کہ کو کر کو کھی کو کہ کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو ک

# وَقَالُوْالُولُانُزِلُ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيْمٍ ۞

تَرْجَعَيْنُ : اور كَهِ لِكُ كَداكرية قرآن (الركام اللي بي ان دونوں بستيوں ( مكداور طائف كے رہے دانوں ميں) كى بڑے أور كان دنازل كيا كيا۔

#### تفييري لكات

حقانيت اسلام

کفار نے حضور عقیہ کے سان میں کہاتھا لولا نول ہدا القران علی رجل من القریتین عظیم

یعنی بیتر آن شریف طاکف اور مکد کے کی بڑے آدی (یعنی دولت مند) پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ حالانکہ نبی

اگر جمیشہ صاحب سلطنت اور صاحب بال ہواکر تے توان کا اتباع سلطنت اور بال کی وجہ ہوتا اوراس سے حق ظاہر نہ ہوتا۔ حق کا ظہور اسلام کا وین النبی ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجوداس کے کہ حضور نہ صاحب سلطنت و حکومت تھے۔ نبیر دفعتہ بڑے بڑے سلطنت و مقورت مالی مال مال کی قردے بڑے اللی کمال مال کی آپ کے سامنے کردنیں جھک گئیں۔ جس طرح خانہ کھیا تھے۔ پھر دفعتہ بڑے بڑے سلامین بڑے بڑے سال کمال کی آپ کے سامنے کردنیں جھک گئیں۔ جس طرح خانہ کھیا گردادی غیر ذی ذرع میں نہ ہوتا اور کسی شاداب اور ترو کی آپ کے سبالوگ وہاں جارہ ہوتا کہ خاہری شادانی کے سبب لوگ وہاں جارہ ہیں۔ بخل ف اس وقت کے کہنگستان خشک میں ہے پھراس کی ظرف لوگ شقتیں اٹھا اٹھا کر جاتے ہیں اور جوا کے میں اور جوا کیا سے میں۔ بخل ف اس کو پھر ہوں ہے۔ یہ کیا ہت ہے جس سے پھل دلیل ہاں کی کہاس میں غیری کشش ہے۔ مرتبہ ہوتا یا اس کی پھروس ہے۔ یہ کیا ہت ہے جس سے پھل دلیل ہاں کی کہاس میں غیری کشش ہے۔

## اهُمْ يِقْيِمُون رَحْمَت رَبِكَ مُعَن قَدِينًا بِينَهُ مُ مِعَيْثَتُهُمْ

#### فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا

سَرِ اللهِ اللهِ

#### تفسيري نكات

## رحمت کااطلاق نبوت پربھی ہے

تفصیل اس مضمون کی ہے ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو علاوہ اور اعتراضوں کے کفار نے یہ بھی کہ تھ کو آن کہ اور طاکف کے کسی بڑھ خصص پر کیوں ندنازل کیا گیا اور اس کو کیوں نہ نبی بنایا گیا جق سبحا ندان کے اس قول کونظل فر ، کر اس کا جواب دیتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ ضدا کی رحمت لیعنی نبوت کو کیا ہیوگ آپ تجویز ہے تھیم کرتے ہیں حالا نکدان کو پیچق نبیں ہے کیونکہ سرمان معیشت سے اونی چیز کونو ہم تھیم کرتے ہیں اور اس کے تقییم کرتے ہیں حالا نکدان کو پیچق نبیس ہے کیونکہ سرمان شے کو پیٹود کو پی کونی جی کونی کونی کونی ہوگا۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ رحمت کا اطلاق نبوت پر بھی کول کرتھیم کریں گیا ور ایک بڑامعرکۃ الا رامقام طلاق نبوت پر بھی ہوا ہوا ہے دوسری آیت کی تفسیر بھی ہوگا اور ایک بڑامعرکۃ الا رامقام طل ہوگیا ہو ایس معیشم خصیلہ کو یہ ہے کہ حق ہوا ہوگا کہ دوسری آیت کی تفسیر بھی ہوگا ہو اسم تم معملہ و گیا ہو را بعد کو کہ ہوگیا ہو کہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو کہ کو کہ ہوگیا ہو کہ ہو گو گونہ ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گیا۔

## سُورة الدُّخان

## بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

#### إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لِيَلَةٍ مُم لِكُلَّةٍ

و المرات (لین شبقدر) مل المراكور الوح محفوظ سے آسان دنیار ) بركت والى رات (لين شبقدر) من اتارا ب

#### تفييري نكات

### لیلة مبارک سے مرادکون سی رات ہے

حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے ایک قول پراس کی تفسیر شعبان کی پندر ہویں شب ہے لیکن اگریتفیر ثابت بھی نہ ہو تب بھی اس رات کی فضیلت بچھاس آیت پر موقو ف نہیں احادیث سے اس کی فضیلت ٹابت ہے۔ مگریہ بات طالب علمانہ باقی رہی کہ اگریتفیر ٹابت نہ ہوتو پھرلیلۃ مبارکۃ ہی کہ اس کے فضیلت ٹابت ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے اس کولیلۃ مبارکۃ بھی فرماد یا گیا۔

#### ليلة المبارك وليلة القدر

سواس تغییر محمل پرتی تعالی نے تم کھا کرار شادفر مایا ہے کہ ہم نے کتاب میں (قرآن) کواس برکت والی رات میں نازل کیااس واسطے کہ ہم منذر لیعنی ڈرانے والے تھے۔ اس انذار کے لئے قرآن نازل فرمایا۔
آ مے اس رات کے بابر کت ہونے کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس رات کی شان ہے کہ اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہرام رحکمت والے کا کہ وہ ہمارے پاس سے ہوتا ہے اور حکیم کی قید واقعی ہے۔ احر ازی نہیں کیونکہ جن تعالی کے تمام امور با حکمت بی بین ان میں کوئی بے حکمت نہیں۔
مطلب ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا ہوں کہو کہ کی امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان مطلب ہے کہ تمام امور کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے یا ہو کہ کی امر حکیم سے مرادا مور عظیم الشان

یں لین بڑے بڑے کا موں کا فیصلہ اس دات میں ہوتا ہے باتی چھوٹے امورتو عرفا بڑے امور کے ذکر ہے وہ خورمفہ وم ہوگئے۔ اب خورمفہ وم ہوگئے۔ اب سے شہد فع ہوگیا کہ وہ ایا ہے اور بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہوجاتا ہے اور بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ امور کا فیصلہ ہوجاتا ہے اور بہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ معظم امور فیصل ہوتے ہیں۔ وجد رفع ہے کہ چھوٹے امور بڑے کے تالع ہو کرفیم ہیں آئی جاتے ہیں۔ مشہور تغییر اس آیت کی اکثر کے نزد کی ہے کہ لیلة مباد کہ مراد لیلة القدر ہے شب براءت مراد منہور تغییر اس آیت کی اکثر کے نزد کی ہے کہ لیلة مباد کہ سے مراد لیلة القدر میں نازل کیا۔ اور بیر طاہر ہے کہ نزول ہے مراد دونوں جگہ نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے نزول واقعی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے اس لئے لیلة مباد کے عراد لیلة القدر ہی کہ مراد ہوگی۔ یہ قرید تو ہے اس بات کا کہ یہاں بھی لیلة القدر ہی مراد ہے۔ لیکن ایک ہوراد ہوں کہ ایک کے بہاں بھی لیلة القدر ہی مراد ہے۔ لیکن ایک ہوراد ہوراد

باتی رہا یہ اعتراض کہ اس سے لازم آتا ہے کہ زول ہوا تھی دوم سبہ ہوتو اس کی توجیہ ہے کہ زول وا تھی دو مرسبہ بھی اس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک رات بیل حق کم نزول ہوا اور دوم ری بیل اس کا دقوع ہوا۔ یعنی شب براء ت بیل حکم ہوا کہ اس دخور کی بیل اس کی قرار کی بیا جائے گا۔ پھر لیلۃ القدر بیل اس کا دقوع ہوگیا اور سببات کلام بیل شاکع ذاکع ہے کہ قرب کو دقوع کے حکم بیل کر دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انہ ذان او فیل لیلۃ مبار کہ بیل مراد حقی نزول ہے کہ وہ لیلۃ القدر بیل ہوا ہے انا آنو لداہ فی لیلۃ مبار کہ بیل حکم میں کر دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انہ ذان اللہ القدر بیل مراد حقی میں نزول ہے کہ وہ لیلۃ القدر بیل مراد حقی میں مراد حقی نزول ہے کہ وہ لیلۃ القدر بیل ہوا ہے انا آنو لداہ فی لیلۃ مبار کہ بیل حکم بیل کر دیا ہو۔ ہم حال کا ہم ہوا ہے اور دونوں را تیل ہیں۔ قریب قریب اس لئے قرب نزول کو نزول کے حکم بیل مراد ہوگر جہاں تک انقاق ہوا اور دو کیا ہی نظر ہے گر ریں ان بیل کوئی صدیث مرفوع اس بارہ بیل نظر ہے گر ری ان بیل کوئی صدیث مرفوع اس بارہ بیل اس مراد ہوگر جہاں تک انقاق ہوا اور جو کیا ہیل نظر ہے گر ریں ان بیل کوئی صدیث مرفوع اس بارہ وہ کی مرفوع اس بارہ بیل ہوتے کہ میں اس کے متعنق صدیث میں آبا ہے کہ اس بیل مراد ہوگر جہاں تک انقاق ہوا اور جو کیا ہیل نظر روانی دور ان بیل وزول ارزاق فیل ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض سلف نے یہ بی جو لیا ہے کہ لیلۃ مبار کہ ہوائی دور انوں میل فیصلہ ہوتا ہو دور انوں میل فیصلہ ہونا ہو کہ کیلۃ مبار کہ ہے مراد شب براء ت میل ایک مال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہو کہ لیلۃ مبار کہ ہوائی تک روانٹ مراد شب براء ت میل ایک مال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہو کہ لیلۃ مبار کہ ہوائی تک روانس تھر وہ میں آبی ہوائی درس کی کوئی میں آبیا ہو اور سب براء ت میل ایک مال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سے مراد شب وہ اس کر درس کی ہور کی میں آبیا ہے اور شب براء ت میں ایک میال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سے مراد شب براء ت میں ایک میال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سے مراد شب براء ت میں ان کیس میں ان کر رہ اس کر در سب براء ت میں ایک میال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سب کر در سب براء ت میں ان کہ میال کے واقعات کا فیصل ہوتا ہے کہ لیلۃ مبار کہ سب کو در سب کر در

ے سلے رمضان من آ جاتی ہے تواس میں کیا محرر فیصلہ ہوتا ہے۔

جواب ہے کہ یہاں دوصور تی نظتی ہیں کونکہ عادۃ ہر فیصلہ کے دومر ہے ہوتے ہیں ایک تجویز اور ایک نفاذ کہل یہاں بھی یہی دومر ہے ہوسکتے ہیں مطلب ہے کہ تجویز توشب براءت بیں ہوجاتی ہاور نفاذ لیک نفاذ کہل یہاں بھی یہی دومر ہے ہوسکتے ہیں مطلب ہے کہ تجویز توشب براءت بیں ہوجاتی ہاور نفاذ لیا تا القدر میں ہوتا ہے اور ان میں کسی قدر فیصل ہوتا بحد نہیں تجویز ہوتی ہے ان فذکر دیے کو تفا کہتے ہیں کہ شب براءت میں تجویز ہوتی ہواور لیلۃ القدر میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس تقریر سے سار سے اشکالات کا جواب ہوگیا۔ غرض آیت میں لیلۃ مبار کہ سے مراد جو بھی ہوئیکن احاد یہ سے تو اس رات کا بابر کت ہونا معلوم ہوتا ہی ہے۔

ا حادیث میں فرکور ہے کہ جب شعبان کی پندر حوی رات ہوتی ہے تو حق تعالی اول شب ہے آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں۔ یخصوصیت اس رات میں بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی اور راتوں میں تو پچھلے اوقات میں نزول ہوتا ہے اور اس شب میں شروع ہی ہے نزول فرماتے ہیں یہ بھی دجوہ برکت میں سے ایک وجہ ہے برکت کی۔ اس کی قدروہ کرے گاجس میں مادہ محبت کا ہو۔

#### علمي فائده

آیت محمل می دومین کو ۔ یا تواس سے شب قد رمراد ہو یا شب برا ،ت ۔ سواگر شب برا ،ت مراد ہوتو انآ انسز لسند فی لیلة مبار کة لین بے شک ہم نے اس کومبارک دات میں نازل کیا۔ کے معنی کیا ہوں کے جب نزول قرآن کالیلۃ القدر میں ثابت ہے۔

جواب یہ کہ اس رات میں سال بھر کے واقعات لکھے جاتے ہیں جو پچھ بونے والے ہوتے ہیں تکب ( کلھے جاتے ہیں) کالفظ حدیث میں آیا ہے۔ منجملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ہے نزول قرآن کا بھی۔ پس مطلب میہ ہوا کہ اس رات میں میمقرد کردیا گیا کہ شب فقد میں قرآن مجید نازل ہوگا۔ پس اٹا انزلن ( نازل کیا ہم نے ) کے معنی ہوں کے قدر نانزولہ ( یعنی مقدر کیا ہم نے اس کا نزول ) سواس تقریر پراشکال رفع ہوگیا۔

## شؤرة الجانية

## بِسَنْ عَمِ اللَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

#### نُمْرَجَعُلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتِبِعُ الْهُواءِ الذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ

نو المران جبلاء كى خوانشوں پر نہ چلنے۔ اوران جبلاء كى خوانشوں پر نہ چلنے۔

## تفسيري نكات

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها - ثم النكر ويه يه كراو برفر ماتيس. ولقد اتينا سنى اسر آئيل الكتب والحكم والنوة ورزقهم من الطبت و فصل هم على العلمين والتينهم بينت من الامر فما احتلفوا الامن بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضى بيهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يحتلفون.

فرہ تے بیں بینی ہم نے بی اسرائیل کو تنا باور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کونیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دی جیس کھلی کھل کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دی جیس کھلی کھل کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دی جیس کھلی کھل دیں ۔ سوانہوں نے علم ہی کے آئے کے بعد باہم اختاہ فات کیا بورد آپس کی ضدا ضدی کے ۔ آپ کا رب ان کا آپس میں قیامت کے دوز ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ بہم اختاہ ف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شہ جعلناک النے بیٹی آپ سے پہلے بی اسرائیل کو کتاب وغیرہ عنایت کی سے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شہ جعلناک النے بیٹی آپ سے پہلے بی اسرائیل کو کتاب وغیرہ عنایت کی سے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شہ جعلناک فاض طریقتہ بر کر دیا۔

#### اتباع شريعت

من الامر میں من بیانیہ ہے کہ وہ شریعت اور طریقہ خاص کیا ہے وہ امر دین ہے ہیں اس کا اتباع سیجے
کتنا لطیف ہے شریعت! بیخی جس عنوان سے علم ءاتباع دین کا امر کرتے ہیں وہی عنوان آیت میں وار دہوگا۔
جس سے صریحاً مدعا علماء کا ثابت ہو گیا۔ اب میہ بھمتا جا ہیے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ دسلم کوظم ہوا اتباع شریعت کا تو اور کسی کا کیا منہ جوائے کوائل ہے آزاد سمجھ۔

و الانتبع اهو آء الذين الا يعلمون اوران جابلول كخوابشول كا تباع نه يجيئ سبخان الله! كيا يا كبره طرز بيان ہے۔ ينبيس فرمايا كه ولا تنبع غيرها كه غير شريعت كا اتباع نه ينبي بلكه يول فرمايا كه جهلا كي خوابسول كا اتباع نه ينبي اس ميں به بناديا كه جوشر يعت كے مقابله شي بول وه خوابش نبيس وه بوائ نفساني بي اس لئے وه عمل كے قابل نبيس داند بين الا يعلمون سے كوئى بيرة سمجھ كه بي قيداحتر ازى ہے۔ يعنى الذين يعلمون كى ابوا كا اتباع جائز ہے بلكه يه قيدواتى ہے۔ مطلب بيرے كه وه واقع من علاء بى نبيس بين جوشر يعت كے مقابله بيں انبى خوابشيں پيش كرتے ہيں بلكه و قوجه لا بيں۔

جیسے یوں کہتے ہیں کہ مفیدوں کے بہکانے میں شآنا۔ تواس کا بدمطلب تھوڑا تی ہے کہ غیر مفیدین کے بہکانے میں شآنا۔ تو بہکانے میں آجانا۔ نہیں مطلب یہی ہے کہ بہکانے والے سب کے سب مفید ہوتے ہیں ان سے بچتے رہنا۔ اس طرح یہاں بھی سجھ لو۔

اورالذین البعلمون کامفعول جوذ کرنیس فرمایا سجان الله! اس ش جیب رعایت ہے۔ اگرمفعول ذکر فرمایت تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گوندمصادرہ ہوجاتا کیونکہ امروین بی ش تو کلام ہور ہا ہے تو اس صورت میں ہوتا کہ فیردین اس لئے فیموم ہے کہ ووہ اہواء ہے۔ اور اہواء اس لئے فیموم ہے کہ وہ وہ ین نہ جانے والوں کا فعل ہے۔ اس لئے یہال مطلق علم کی فی کردی کہ اہواء اس لئے فیموم ہے کہ وہ ایسول کا فعل ہے جو بالکل بی جانال ہیں۔

یہاں اتباع شریعت کے متعلق ایک نکت ہے جے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی سلامتی مقیدر ہے میں ہا وراطلاق معز ہے کیونکہ اظمیمان اور چین بدول تقلید کے بیں ہوتا۔ مثلاً ہم نے بدارادہ کرلیا کہ جب بیار ہوں گے تو فلانے طعیب کا علاج کریں گے۔ تو اظمیمان ہے کہ طعبیب موجود ہے۔ بیاری کا خوف نہیں ہوگا اور نہ بیاری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ کس کا علاج کریں اورا گرتقلید نہیں ہے تو پھر ہم کسی خاص طبیب کے پابند بیں۔ اگر آج و دراسا تغیر چی آ یا ایک طعبیب سے دیوع کیا۔ دوسر اتغیر چی آ یا دوسر سے سے طبیب کے پابند بیں۔ اگر آج و دراسا تغیر چی آ یا ایک طعبیب سے دیوع کیا۔ دوسر اتغیر چی آ یا دوسر سے سے

رجوع کرلیا۔ تیسرا پیش آیا تیسرے ہے دجوع کرلیا۔ تو اس میں دل کو چین نہیں ہوگا اور ہروقت یہ فکررہے گی کراب کے تغیر میں کس سے دجوع کریں۔ غرض تقلیدے اظمیمنان حاصل ہوتا ہے چاہے وہ طبیب دانشمند بھی مذہو۔ مرتمہارے نفس کو تو اطمیمنان ہوجائے گا اور اگروہ تقلید تھائی کوموافق ہوتو سے ان اللہ کیا کہنا ہے۔

اگرشرلیت کاظم و حکمت کے موافق ہونے کا بھی دوگان ته وتا جیما کہ دلول ہو الاتنب الحد و آء الله بن لا یعلمون کا تب بھی شریعت کا امر حکیمانہ ہوتا اور اب تو جب کہ شریعت کا علم و حکمت کے موافق ہوتا ثابت کر دیا گیا تو اس اتباع کا ضروری مسلحت و موجب طمانیت ہوتا اور بھی ثابت ہوگیا۔ آھے دعید ہے انہ سے اسن یعنو اعدی من الله شیناً یا گوگ خدا کے مقابلہ ش آپ کے ذرا کا م بیس آسکت ۔

یعن گویدآئ مددگار بننے کادعویٰ کرتے ہیں گرخداکے بہاں ذراکا منیں آسے۔اس پراہل تن کور ددمو سکنا تھا کہ اتباع کے بعدہم توا کیارہ محے اس لئے فرماتے ہیں وان السفال مین بعضهم اولیآء بعض اور فالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور الله دوست جائل آغویٰ کا جواحکام کا اتباع کرتے ہیں۔

#### تفيرقل هذهسبيلي

امام ابوصنیفدر جمیة الله علیہ نے جوفرو عستد الله علی جی جم کوان کے متعلق اجمالا بید بات معلوم ہے کہ وہ جم سے ذیادہ سی سی خیادہ سی سی مقبول میں وہ ہے ہے ان کا تعلقات کا اتباع کرتے جی درنہ بحثیت مستقل متبوع ہونے کے ان کا اتباع نہیں کرتے ۔ تو جیسی نسبت ہم ابو صنیفہ کی طرف کرتے جیں۔ ایسی سیل من اناب الی۔ (جولوگ میری طرف متوجہ ہوئے جی ان کے داستہ کا اتباع کرد) قبل ہداہ سبیلی ادعوا الی الله (آپ کہد تبح کہ یہ میرا طرف متوجہ ہوئے جی ان کے داستہ کا اتباع کرد) قبل ہداہ سبیلی ادعوا الی الله (آپ کہد تبح کہ یہ میرا طرف می خوالی کی طرف میں اور مصدون عن مبیل کا نسبت رسول اور ان لوگوں کی طرف کی جو حق تعالیٰ کی طرف میں اور مصدون عن مبیل الله (وہ اللہ تعالیٰ کے داستہ ہے لوگوں کورو کے جی میں میں کی نسبت اللہ کی طرف می تو بیا ہے کہ

عبار اتنا شتی و حسنک و احد (عنوانات مختلف ہیں معنون ایک بی ہے بہر دینے کہ خوابی جامری پوش من انداز قدت رامی شاسم لینی جولباس جاہے پہن نے میں توقدے ہی پیجان لیتا ہوں لینی جوقر آن کا عاشق ہے اس کو حدیث و

فقه مين بهي قرآن نظراً تاب-

ای طرح قرآن وحدیث اور فقد گوفر عیات کے اندر مختلف میں مگر میں سب دین اللی اگر فرعیات میں تھوڑ اسا اختلاف ہو گیا تو کیا وہ دین اللی نہیں رہا جیسے طب یونانی اصول کا نام ہے۔ تو

#### كيالكهنؤ كامطب اورد بل كامطب فرعيات كاندر مخلف مونے سےطب يوناني نبيس رہا۔

#### سبیلی فرمانے کامطلب

ظلامه بيب كرحق تعالى في جس كوسيلى (ميراراسته) فرمايا تعاراس كويهال مسبيل من اناب الى النالوكول كاراسته جومير معطرف متوجه وي ) فرماريم بين بين ميلى اور سبيل من اناب الى معداق ك اعتبار مدايك بوع الى طرح ايك مجد فرمايا -

ٹم جعلنک علی شویعة من الامر فاتبعها دین کے جس طریقہ پرآپ کوہم نے کردیا ہے آپ ای کا اتباع کئے جائے۔

اوردومری جگرفرماتے ہیں اقبع ملة ابر اهیم حنیفا کرحفرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجے۔اب اس کے کیامعنی ہیں ظاہر ہے کہ ای شریعت محمد یہ کا ایک لقب یہ ہے لمت ابراہیم۔ یہ ہے عنوان کا اختلاف باتی اصل اتباع احکام الہیکا ہے پھر اتباع علماء کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہو۔

کہ واتب ملۃ ابواہیم حنیفا (طتابراہیم) ابتاع کرو) باوجود یکہ حضور علیہ مستقل ہیں گر پھر

مجی کہا جاتا ہے کہ واتبع ملۃ ابراہیم (آپ دین ابراہیم) کا ابتاع کیجئے) اگر اس کے دومعنی بیہوں کہ جوان کا طریقہ ہاس کا ابتاع کیجئے تب تو یہ بوا بخت مضمون ہے کیونکہ بیتو امتی کا کام ہے کہ دومروں کے طریقہ کا ابتاع کرے نہ کہ ہی کا ۔ تو بے تکلف تو جہاس کی اس تقریرے بچھی ہی آ جائے گی کہ ملت ابراہیم اس ملت النہ یہ کا نام ہے۔ اس کے بہت ہے لقب ہیں۔ اس میں ہے ایک لقب ملت ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ یہ دونوں کا نام ہے۔ اس کے بہت ہے لقب ہیں۔ اس میں ہے ایک لقب ملت ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ یہ دونوں شریعتیں فروع میں بھی بکٹر تشفق ہیں۔ اس مناسبت ہے اس ملت کا نام ملت ابراہیم رکھا گیا ہے۔ تو واقع میں ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر ملت النہ یکو استام کہ دویا گیا ہے اس طرح اگر اس دین کو السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر ملت النہ یکو ملت ابراہیم کہ دویا گیا ہے اس طرح آگر اس دین کو السلام کی طرف منسوب کردی گئی تو جسے یہاں پر ملت النہ یکو ملت ابراہیم کہ دویا گیا ہے اس طرح آگر اس دین کو المحت ابن حقیق کیا مضا کتہ ہے۔

#### معياراتباع

اب رہ گئے دہ لوگ جوا تباع تو کرتے ہیں گر کوئی معیار سے نہیں مقرد کرتے بلکہ ہر کس و ناکس کا اتباع کرنے لگتے ہیں سوآ گے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ بیل من اناب (ان لوگوں کے داستہ کا جو مذیب ہیں) کا اتباع کرداندھا دھند ہرایک کا اتباع نہ کرداور خولی دیکھتے کہ دانتے من اناب الی ) ان لوگوں کا اتباع جو میری

طرف متوجہ ہوئے ) نہیں فرمایا کیونکہ اس میں ایہام ہے اس امر کا کہ وہ خود متبوع ہیں۔ اس لئے سبیل کا لفظ اور بر حایا اور فرمایا وانتج سبیل من اناب الی (ان لوگوں کے داستہ کا انباع کر وجو میری طرف متوجہ ہوئے) کہ وہ خوم ترین میں بلکہ ان کے پاس ایک سبیل ہے وہ ہے متبوع۔ یہ ہا انباع کا معیار کہ جم فخص کا انباع کرواس کو و کیے لو وہ صاحب انابت ہواس کا انباع کروسیان اللہ! کیا عجیب معیار ہے لو وہ صاحب انابت ہواس کا انباع کروسیان اللہ! کیا عجیب معیار ہے وہ معیار ہے وہ معیار ہے وہ دینے جا انباع ای معیار ہے وہ ان معیار ہے وہ ان کرنا جا ہے اور سب معیار ہے وہ دینے جا انبین ۔

ظامہ یہ کہتی تعالی نے توجہ الی اللہ (اللہ کی طرف توجہ کرنے) کو معیار بنایا۔ اور توجہ الی اللہ یہ ہے کہ وت تعالی کے احکام کو مانے ۔ چنانچ فرماتے ہیں ویصدی الیسہ میں بنیب (یعنی ہوتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ کو ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس مول ۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے اور ہدایت یہ ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ ان درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ ان حال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے مواد وہ قض ہوا جو کہ باشل ہو اور شل بدوں علم کے ہوئیں سکتا تو حاصل یہ ہوا کہ اس کا اجاع کہ وجواد کا م خداوندی کے علم ویں اور ایک علم ویں دو چیزیں اصل خمیریں۔ ایک علم دین اور ایک عمل دین۔

#### اتباع شريعت

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها.

دیکھے یہاں شریعت کالفظ صاف موجود ہے کہ شریعت کا اتباع کیجے اس ہے کس قدر جی خوش ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے اتباع کیجے اس سے کس قدر جی خوش ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے اتباع کا حضور علیہ کو کھم فرماد ہے ہیں۔ اور من الامر میں الف لام عہد کا ہاں ہے مراددین ہے۔ پس معنے یہ ہوئے کہ دین کے جس طریقہ پر آپ کوہم نے کر دیا ہے آ ہاں کا اتباع کے جائے۔

#### حق تعالی کااتباع

پس جب اتنے بڑے صاحب علم کوخرورت ہا تا اللہ سے کو کو انتاع مرایک کو ایک اور ہم کو کیوں ندخرورت ہوگی۔ تو ہرایک کو اپنے بڑے کے اتباع کا تھم ہوا۔ حضور سے بڑھ کرتو کو کی نہیں تھا۔ تو آپ کو تھم ہوا اتباع وی کا۔ اور صحابہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور کا اتباع کریں۔ چنانچ ارشاد ہوا ف انب عبونسی بڑھ کر حضور سلی اللہ سومیر اا تباع کر واللہ تعالی تم کو دوست رکھیں کے ) اور علیم بنتی میری سنت کو اپ او پر لازم پکڑو) بعد بعد میں اللہ سومیر اا تباع کر واللہ تعالی تم کو دوست رکھیں کے ) اور علیم بنتی میری سنت کو اپناو پر لازم پکڑو)

پس حضور کو تھے ہوتی کے اتباع کا اور صحابہ کو تھے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ۔ پھر علاء کے اتباع کا ۔ چنا نی ارشاد ہے و اتب ع سبب لل حسن انساب المسی اور متبوع مستقل سوائے تی تعالی کے کوئی نیس پھر حضور کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے ہود واس لئے کرت تعالی کے اتباع حضور ہی کے ذریعہ ہے ہوسکتا ہے کیونکہ خداے تعالی نے قرآن مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی تعالی کا اتباع حضور ہی نے کہا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں شم ان علیت ابیانه (لیتی پھراس کا بیان کراد بنا اتماراذ مدہ ) اور حضور ہی ضراتے ہیں علمت وہی فاحسن تعلیمی (میر سوب نے جھوکو تعلیم دی ۔ پس المجھی ہوئی میری تعلیم) فرماتے ہیں علمت وہی فاحسن تعلیمی (میر سوب نے جھوکو تعلیم دی ۔ پس المجھی ہوئی میری تعلیم) تو آپ کے اتباع کے میں ۔ بلداس وجد ہے کہ تو آپ کے اتباع کے ہیں۔ نہداس وجد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظفائے راشدین کو دین خوب مجھایا۔ اس وجہ ہے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرتا چاہے اور چونکہ خداتھائی کے ادکام کا اتباع صحابہ کے ارشاد کے موافق کی جا ہے۔ ای لئے کہ اس کو حضور طابق کی طرف مشوب کی فرف اور ایساسم جھاکہ ان کی حصابہ کی طرف ان اللہ تعالی کے ادکام کا اتباع صحابہ کی اور ایساسم جھاکہ ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے جو نہ ہی کو حضرات ایکہ جہتدین نے لیا اور سمجھاکہ ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کہ علی ہو ہے گو شاس وجہ ہی کہ دوم تبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ ہے کہ اگر ہم خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کہ جھنے ہی کہ دوم تبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ ہے۔ اس لئے کہ ان کی تحقیق ہے موافق اتباع کرتا چاہے۔ اس لئے کہ ان کی تحقیق ہی کہ تھیت کے دوم تبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ ہے۔ اس لئے کہ ان

### اهواء کامقابل دین ہے

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهو آء الذين لا يعلمون .

( پھر ہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔ سوآپ ای طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلنے )

اس مقام پرشر بیت کواہواء (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اہواء کا مقابل مطلق دین ہے خواہ احکام ظاہری ہوں یا احکام باطنی۔ باتی اس کے بیمعنی نہیں کہ بعض چیزیں احکام ظاہری کی روسے حرام ہیں اوراحکام باطنی کی روسے حلال ہیں۔

اور باطن ہے وہ مراد نہیں جس کو عوام باطن کہتے ہیں میری مراد باطن ہے وہ ہے جس کی خبر ندم عیان باطن کو ہے ندم عیان ظاہر کو۔

### هٰڒؘٳڹڝۜٳٚؠۯڸڵؾٵڛٷۿڒؽۊۯڂٛۿڐۜڷؚڡۜٷڡٟؽٷۊڹٷؽ

تَرَجَّحُكُمْ : يقر آن عام لوگوں كے لئے والش منديوں كاسبق اور ہدايت كاذر بعد ہا اور يقين ليعن ايمان لائے والوں كے لئے رحمت كاسب بـ

### تفبيري لكات

#### رضابالدنیا کب مذموم ہے

حق تعالی ایک مقام پر کفار کے متعلق ارشاد قرباتے ہیں ورضوا بالحبوة الدنیا واطعاء نوابھا کہ وہ دنیا سے خوش اور مطمئن ہو گئے اس سے معلوم ہوا کر رضا بالد نیا مطلقاً فرموم نہیں بلکہ ہیں وقت فرموم ہے جبکہ اس کے ساتھ الطمینان اور بے فکری بھی ہوور نہ واطعماء نوابھا (اوراس سے مطمئن ہو گئے) نہ بڑھایا جاتا ہیں معلوم ہوا کہ فرمت ہیں اس اطمینان کو بھی وقل ہے کو یاطمینان بالد نیا کفرے کم ہی ہے گرایا کم ہے جیسا آسان عرش ہے کم بی ہے گرایا کم ہے جیسا آسان عرش ہے کم بی ہے گرایا کم ہے جیسا آسان عرش ہے کہ فی نفسہ تو بہت بڑا ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

آسان نسبت بعرض آمد فرود لیک بس عالی ست بیش خاک تود (آسان عرش کے مقابلہ میں بینک نجا ہے لیکن مٹی کے ٹیلے ہے تو کہیں او نجا ہے)

ای طرح اطمینان بالد نیا بہت خت چیز ہے جبی تو اس کو کفار کی فدمت میں بیان کیا گیا۔ گونفر ہے کم ہوا
اس جگہ جملہ معتر ضد کے طور پر ایک تحقیق لفت کی بھی بیان کر دوں کہ آسان لفظ مغروثیس ہے بلکہ مرکب ہے
اس اور مان ہے آس بھنے آسیا بھی کو کہتے ہیں اور مان بھنے مائد ہے تو یہ لفظ اصل ہیں آسیا مان تھا کثر ت
استعمال سے تخفیف کر کے آسیا کو آس بینالیا گیا آسان ہو گیا گو بھیں فاری دانی کا دعویٰ بیس مگر جولوگ اس کے
مدگی ہیں دہ اس نئ تحقیق کو س لیس غالبا ان کے بھی خیال ہیں سے بات شآئی ہوگی۔ پس آسان کو آسان اس
مدگی ہیں دہ اس نئ تحقیق کو س لیس غالبا ان کے بھی خیال ہیں سے بات شآئی ہوگی۔ پس آسان کو آسان اس
لئے کہتے ہیں کہ ان الل لفت کے ذو یک بھی کی طرح اس بھی بھی ترکت دور سے غرض رضا بالد نیا واطمینان
بہا ( دنیا سے خوش ہونا اور اس سے مطمئن ہونا ) کو بمقابلہ کفر کے کم ہے گر فی نفسہ بہت بردا مرض ہے۔ اس کا
علاج کرنا چاہیے جس کی ایک صورت سے جو ہی اس وقت بیان کر دیا ہوں کہ انسان یہ تصور چیش نظر رکھے کہ
میں ہر دفت سفر ہیں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ بہت سے بطور دلالت النزام کے سے بات فابت ہے کہ انسان
میں ہر دفت سفر ہیں ہوں چنا نچے قرآن کی اس آ بہت سے بطور دلالت النزام کے سے بات فابت ہے کہ انسان سفر ہیں ہوں اور اس کے لوازم ہے ہوئی اور عدم اطمینان کو نکہ مسافر کومنز ل پر چینجنے سے پہلے اطمینان
سفر ہیں ہا ور اس کے لوازم سے ہے بہلے اطمینان کو نکہ مسافر کومنز ل پر چینجنے سے پہلے اطمینان

نہیں ہوا کرتا بلکہ مسافر کے لئے غیرمنزل کے ساتھ اہمیتان اور دضا خودموانع سغرے ہے جو مسافر غیر منزل ہے دل لگا لے گا اور اس میں قیام کر کے بے فکر ہوجائے گا۔ان سب با توں کو بھی قر آن نے بتلادیا ہے کردنیاے رضااوراطمینان نہونا جا ہے بس قر آن سے بدلالت مطابقی جارامسافر ہونا بھی ٹابت ہے اور بدلالت النزامی سفر کے لوازم بھی ٹابت ہیں اوراس کے مواقع بھی بنلا دیئے گئے ہیں اب اس مضمون میں کیا شبہ ہے اور سنے لوازم سفر سے طریق کا مبداؤمندہا بھی ہے۔ سومبداء کے بیان کی تواس لئے ضرورت نبیں کہ ووتو چلنے والے کے سامنے ہے اور منعما کا ذکر قرآن میں جا بجا آیا ہے چنانچہ بار بار فرماتے بين والمن اللُّف ترجع الامور (الله ين كي طرف تمام امورلوث بين) وان الني ربك الرجعي (تیرے ربی کی طرف لوٹاہے)والی الله المصیر اللہ الله علی کی طرف لوٹاہے)اورایک مقام پرصاف ارشاد بو على الله قصد السبيل و منها جائو كرميدهاراسترى فداتك النجاب اوربعض مرح رائے بھی ہیں (اورسید مےراستہ کی تو فیل تو اس کوہوتی ہے جوطالب حق ہو )و لموشآء لھد کم اجمعین (اورا گراللہ تعالیٰ جاہتے تو تم سب کو (سید مے راستہ کی طرف جر آ) ہدایت کر دیتے ( مگر چونکہ یہ دارالا ہملاء ا الرائيس كيا جاتا الااكراه في الديس قدتبين الوشد من الغي. (وين من جرتين م تحقيل طامر موكئ رشد كمراي سے ) مشہور تغير توبيب و على الله بيان قيصيد السبيل و منها جائر. (ميدها راستدان میں بعض ٹیڑ ھے بھی ہیں ) مراس میں مضاف کا حذف ہے جو بلاضرورت خلاف اصل ہے اس لئے مير \_ نزد يك يهال على بمعنى الى ي جوقر آن يس جا بجاآ يا يـ ـ چناني بسما انول علينا بمعنى بما انزل النا \_(اوراس كتاب يرجو مارى طرف نازل كى كئ ب) آيا باوريمى اس كى نظائر تلاش معليس كى اس صورت میں حذف کی ضرورت نہ ہوگی تو منتہائے سنر بھی قرآن میں نہ کور ہے۔

#### علامات سفر

پھر لوازم سفر سے علامات بھی ہیں ہر راستہ کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو یہاں بھی کچھ علامات ہونا چائیں بلکہ یہاں بھی کچھ علامات ہونا چائیں بلکہ یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ یہ بیل محسول نہیں بلکہ معنوی ہے سوقر آن میں اس راستہ کی علامات بھی فرکور ہیں فرماتے ہیں۔و من یعطے شعائر الله فانها من تقوی القلوب. (اور چوخص دین خداوندی کے ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے ہے ہوتا ہے ) شعائر اللہ وہی علامات ہیں جوخدا کی طرف چلنے کی ولیل ہیں بینی تماز وروز ہاور جج ۔

لوازم سفر

مجرلوازم سفرے ضیاء (روشنی ) بھی ہے کیونکہ راستہ میں تاریکی ہوتو چلنا دشوار ہے۔ سیرنی الطریق (راسته میں چینا)رویت طریق (راسته دیکھنے) پر موتوف ہے اور رویت بدوں ضیا کے ہیں ہوسکتی تو قرآ ن مين اس راست ك لئ فياء بهي ثابت بـ چناني فرمات بين . هـ ذا بصآئر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يومنون\_(يعنى يقرآن عام لوكول كي لئ واشمند يول كاسبب اور برايت كاذر بيد باوريقين لان والوں کے لئے بڑی رحمت ہے) اس میں لفظ بصائر ہے ضیاء پر دلالت ہے ایک دفعہ مجھے اس آ بہت میں میہ سوال پیدا بواتها کداس جگرتین چیزیں کول بیان کی گئیں۔ بسصائر و هدی و رحمة - پر بھے ش آیا کہ راستہ چلنے میں ایک تو رہبر کی ضرورت ہے وہ توحدی ہے۔ پھررہبر کی عنایت وشفقت کی ضرورت ہے کہ مختصر اور مبل راستہ سے لے جائے وہ رحمت ہے پھراس کی بھی ضرورت ہے کہ چلنے والاسوا تکہا ہوا گرراستہ حسی ہے تو بعر کی ضرورت ہے اور معنوی ہے تو بھیرت کی ضرورت ہے اس کا ذکر بصائر میں ہے۔ گر بصائر سے مراد اسباب بصیرت ہیں بعنی ضیاء کیونکہ قرآن کو جوبصیرت فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسباب بصیرت میں سے ہے پس قرآن میں ضیاء معنوی موجود ہے جس میں تامل کرنے سے بصیرت کام کرنے گئی ہے اور اس کوراستہ نظر آنے لگتا ہے ہیں اس آیت سے ضیاء بھی ثابت ہوئی اور دوسری آیات میں تو صاف طور پر لفظ نوروارد ہے۔ لقد جآء كم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمت الى النود . (ليحنى تمبار ، إس الله تعالى كى طرف ساك روش چيز آئى باورايك كتاب واضح کہاس کے ذریعہ ہے اللہ تعالی ایسے شخصوں کو جورضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کواپنی تو فیق سے تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں ) غرض قرآن سے سفراور لوازم مفرسب ٹابت ہیں۔

#### ضياء طريق منزل

۱۱صفر ۱۳۲۹ ه کوفر مایا که آخ رات ش فرایک خواب دیکها که ایک طالب علم میرے پاسی آیت پود مراح دائی طالب علم میرے پاسی آیت پود مراح دائی سے دخواب مراح دائی ہوں دورہ اعراف کش فرواب دیا ہے۔ هذا بصآئر من ربکم و هدی و رحمة لقوم یومنون ۔ (آیت آخر مورہ اعراف) ش فرواب نواس نے تو اس نے میں اس نے پوچھا کہ بصار کو تھے کیوں لائے ہیں۔ اور هدی و رحمة کومغرد کیوں لائے ہیں۔ اس نے جواب دیا تا کہ داستہ چلنے والے پریشان ندہوں ش نے کہا کہ بیمیرے موال کا جواب نہیں ہوااس کے بعد میں جواب دیا تا کہ داستہ چلنے والے پریشان ندہوں ش

نے خود کہا کہ راستہ چلنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک ضیاء کی دوسر کے طریق کی۔ تیسر مے منزل کی کین ضیاء سے کام لینے کے لئے آئیس شرط ہیں اور آئیس ہوخش کے لئے علیحہ وہونی جائیس۔ اس لئے بصار کوجمع لایا گیا اور بدی شل طریق کے داحد ہاں لئے وہ مفرد لایا گیا اور دھمۃ مثل تمر وطریق بعنی منزل کے ہوہ بھی متعین اور واحد ہاں واسطیاں کوجمی واحد لایا گیا۔

### وَلَهُ الْكِبْرِيَةُ فِي السَّمَا وَتِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزِ الْعَكِيمِ فَ

المنتخصين اوراى كويوائى بيآ سانول اورزين بن اوروى زيردست حكمت والاب

#### تفييري نكات

### كبريائي صرف حق سبحانه وتعالى كى شان كے لائق ہے

وہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ مجر کبرجس کے ول علی ہے جنت علی نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ مجر کبر بھی کسی دل مجلی ایمان جس کے دل علی ہے جنت علی جائے گااس ہے صاف بید بات نگلتی ہے کہ ذرہ مجر کبر بھی کسی دل علی ہے اس علی ذرہ مجر ایمان جس ملکا اور ذرہ مجر ایمان جس ول علی ہے اس علی ذرہ مجر کبر نہیں ہوسکتا دونوں علی بالکل نقیطیس ہیں۔ گواس کی تو جید بیدہ کہ جنت علی جائے کے وقت ذرہ مجر کبر نہ ہوگالیکن آخر اس سے بھی تو اس صفت کا مفاوا کیمان کسی در ہے جس ہونا ٹابت ہوا بچھلو کہ کبر کس قدر سخت معصیت ہاور مونا ہی جا ہے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبر خود اس کی بھی اصل ہے اور کفر اس کی فرع تو مسلمان کو چاہیں۔

#### تكبر كاعلاج

حق تعالی نے ایک ایساعلاج اس کا بتایا کہ جب اس کو متحضر رکھاجائے و نہ چھوٹا گناہ ہونہ بڑا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت و لمہ المنکسریاء فی المسموات و الارض (اورای کوآسانوں اورز بین بیں بڑائی صاصل ہے) کو یا در کھو کے تو گناہ خود بخو دتم سے چھوٹ جا کیں گے۔ یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفات کر یا مختص ہوئی ذات باری کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رہ گیا تذائل جواصل ہے تمام عبادات کی جس محص نے صفت کر یا کو خص مان لیا حق تعالی کے ساتھ اس نے حق تعالی کو بھی پہچان لیا اورنفس کا بھی اس سے بڑھ کرکوئی عالم یا محق تبیں ہوسکنا عقل مندلوگ کی اس۔

و و العزیز الحکیم. (یعنی دوغالب اورصاحب حکمت ب) ہم وکدکیاان کو چونکانے کے لئے جواس مفید ہے ہے کی طرح بچے بی نہیں اور اپنے طبیب پران کی نظری نہیں جب ان کو مجمانے اور بھلائی موجمانے سے ار نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں عزیز یعنی غالب بھی ہوں اگرتم کبنانہ مانو کے تو میرے ہاتھ سے کہیں جانبیں سے جیسی جا ہے مزادوں گا۔

ادراگر کسی برے ملی پرفورا مزاند مطیقو مطمئن مت ہوجاؤی میں بھی ہوں کی مصنحت سے مہلت دیتا ہوں اول تو دنیا بی میں مزاملے گی اورا گر دنیا میں کسی مصنحت اور حکمت سے ٹل بی گئ تو آخرت تو درالجزاو ہے ہیں۔ وہاں کی مزااور زیادہ بخت ہے۔

### سورة الاكمقاف

### بِسَتُ عَرَاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

# يقۇمئا اَجِسُوْا دَاعِي اللهِ وَ اَمِنْوَا رِبِهِ يَغْفِرْ لِكُوْمِنْ ذُنُولِكُوْمِ اللهِ وَ اَمِنُوا رِبِهِ يَغْفِرْ لِكُوْمِنْ ذُنُولِكُوْمِ اللهِ وَ اَمِنُوا رَبِهُ اللهِ وَ اَمِنُوا مِنْ عَنَابِ اَلِيْمِوهِ وَيُجِزِّكُمْ مِنْ عَنَابِ اللهِ مِنْ

# تفيري نكات

#### شان نزول

بیایک آیت ہورہ افغان کی اور بیقول نقل کیا گیا ہے بعض جنوں ہے جس کا قصد شان بزول سے معلوم ہوتا ہا ور بیآ یت کی ہے ججرت ہے آل بیدا قعد ہوا ہے کہ حضرت سلی اللہ علیہ وسلم منح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے جو تر آن شروع کیا تو ادھر ہے جن گزرر ہے تھے۔ انہوں نے اس کو سنا اور چلے گئے۔ گراس وفعہ مکالمت (بات چیت کرنے) ہے مشرف نہیں ہوئے۔ ہاں دومری بار مکالمت ہے بھی مشرف ہوئے ہیں۔ اس دفعہ مرف قر آن کی تعریف کی اور اس پر ایمان لانے کی رغبت دلائی۔ سواس موقعہ کی ہورائی قوم کے پاس جا کر قر آن کی تعریف کی اور اس پر ایمان لانے کی رغبت دلائی۔ سواس موقعہ کی بیا گئے اور ان چنوں کا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا لانے کی رغبت دلائی۔ سواس موقعہ کی بیا گئے اور ان چنوں کا مقولہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے جا بیا سے کو ظاہر میں بید جنوں کا مقولہ ہے۔ لیکن آگر خور کر کے دیکھا جائے تو بیح تنون کی کا ارشاد ہے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس بات کو نقل کر کے اس پر جن تعالی انکار نے فرم کو وہ در حقیقت آئیں کا فرمان ہوئا ہا ہوا جسے مفتی فتو کی کھے اور کو کی دومر الکھ دے الجواب می کر جواب درست ہے ) تو وہ اس فتو کی کامصد ت بھی ہے۔ خاص کر ایکی حالت میں جبکہ فتو کی کھے والا المحل ہے۔ خاص کر ایکی حالت میں جبکہ فتو کی کیلئے والا المحل ہوا کے حاص کر ایکی حالت میں جبکہ فتو کی کیلئے والا المحل ہوا کے خواب درست ہے ) تو وہ اس فتو کی کامصد ت بھی ہے۔ خاص کر ایکی حالت میں جبکہ فتو کی کیلئے والا المحل ہونے کر جواب درست ہے ) تو وہ اس فتو کی کامصد ت بھی ہے۔ خاص کر ایکی حالت میں جبکہ فتو کی کیلئے والا ا

ایک نوآ موزشاگرد ہواوراصل میں یہاں ہی مثال ہے کہ فتوی لکھنے والا ہوایک نوآ موزشاگرد اور مصدق (تقدیق کرنے والا) استاد فقد یق کرنے والا) استاد کونکہ ہیلی صورت میں جہال مغتی شاگرد مصدق (تقدیق کرنے والا) استاد نہیں ہے وہاں تو بعض دفعہ اصل مجیب (جواب کلصے والا) ذیادہ ہوتا ہے مصدق سے کراس صورت میں کہ مفتی نوآ موزشاگرد ہے جواب دینے والا اصل میں پہنیں کونکہ وہ خوداس میں متردد ہے۔ استاد کواس لئے دکھلاتا ہوا ہوتا کہ اس کی صحت پراطمینان ہو جائے تو جب اس نے استاد کودکھلایا اور استاد نے اس پرصاد بنا دیا تو اب اس کواطمینان ہوگیا تو وہ حقیقت میں استاد کا صفحون ہے کونکہ جس شان کا می صفحون اب استاد کے صاد بنانے پر ہوگیا ہے پہلے اس شان کا نہ تھا کو جہ جیت کی حقیقت سے اس کواطمینان ہوگیا تو وہ فتوی استاد کا کھا میں میں میں کہنے ہوگیا ہے پہلے جت نہ تھا تو جب جیت کی حقیقت سے دیکھا جادے گا تو وہ فتوی استاد کا کم اور کی کا در کا تو ای طرح جب جن سجانہ دتھا گی کا کام افل در کھا جاد ہے گا تو وہ فتوی استاد کا کم جو کہنے کی خیرکا کلام اور فل کرکے پھراس کی تقد اپنی فرماویں قدر ہادیں خاص کرا سے کا کلام جو کہ نی نفسہ جمت نہ جہتے کی غیرکا کلام اور فل کرکے پھراس کی تقد اپنی فرماویں قودہ کلام حقیقت میں جن تو قالی بھی کا کہا جاد ہے گا اور کی کلام کونگر فی کرماکوت کرنا ہیاس کی تقد اپنی بھرکا کہا میا وہ وہ کا کہا جاد ہے گا اور کی کلام کونگر فی کرماکوت کرنا ہواس کی تھد اپنی بھرکا کہا ہا وہ وہ کلام خودہ کرنا ہے۔

### تفسيرآ بيت كي

غرض وہ جن قرآن من کراپی قوم کے پاس گئے اور جاکر وہ مقولہ کہا جو یہاں فدکور ہے۔ اور اب وہ ارشاد ہوگیا خداتھائی کا تو فر ماتے ہیں کہ کہنا مائو خداکی طرف سے پکارنے والے کا آگے اجیبوا (کہنا مائو) کی تغییر ہے۔ کدامنوا بقمد این کروآ ہی مینیں کہ زبان سے کہدلیا کہ ہاں صاحب اور آگے بھو بھی نہیں بہت سے لوگوں کی اجابت ای تم کی ہوتی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن جب احکام سے تو ہنے گئے اس لئے کہتے ہیں کہ آمنوا به کردل سے مائواگرایا کرو گو کیا تمرہ طے گا۔ یہ طے گا کہ بعفولکم من ذنو بھم ۔ اور تم ہاور تم کووروناک من ذنو بھم ۔ اور تم ہوں کو تا ہوں کو تخش دیں گے۔ و بعدر کے من عذاب الیم ۔ اور تم کووروناک عذاب سے بناہ دیں گے۔

ارشاد ہے۔ اجیبوا داعی الله و امنوا به۔ (بعن کہنا انواللہ کے مناوی کااوراللہ کے ساتھ ایمان لا کو توامنوا یہ نظر ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان لا کا اور اللہ کے بیم بوسکتے ہیں کہ وائی پرایمان لا کا اور بیم بیم نظر ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں کہ وائی پرایمان لا کا اور بیم بیم زیادہ چہاں ہیں کو نکہ وہ جن یہودی ہے جن تعالی کے ساتھ پہلے ہی ہے ایمان رکھتے ہے صرف مضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان ندلائے ہے۔ اس لئے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لائے کو کہا گیا۔

# ایمان کے لئے مل صالح لازم ہے

اورایک بات بی محمد نینے کی ب کرامنوب کے ساتھ واعد ملواصالح (اورنیک کام کرو) کول تبين فرمايا يهال ہے تو تحوياسهارا ملے بعض كوكہ ايمان كافى ہے ائلال صالحہ كى كوئى ضرورت نہيں تو سمجھو كہ اس کے ذکرنہ کرنے سے بیہ تلانا ہے کے مل صالح توایمان کے لئے لازم غیرمنفک (جدانہیں) ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں دیکھوا گرحا کم کیے کہ رعیت نامہ داخل کر دوتو اس کینے کی ضرورت نہیں کہ قانون پڑمل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ محض نے قامنی کے کہنے ہے کہا کہ میں نے اس عورت کو تبول کیا سمجھ دنوں تک تو دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہ ہوئی لیکن دو جا رروز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بیوی نے فرمائشیں کرنی شروع کیں۔اب وہ محبرایا اور پہلوتی کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت دق کیا تو كينے لگاسنو بيوى ميں نے صرف ته ہيں قبول كيا تفائمك لكڑى كوقبول نہيں كيا تھا۔ تو اگر آپ كے سامنے اس كا فیصله آوے تو آپ فیصله میں کیا کہیں مے ظاہر ہے کہ بیوی کا تبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے تو ای طرح ايمان لا ناسب چيزول كا قيول كرنا بياس كئام خوابه (اس پرايمان لاؤ) كبنا كافي بوكيااورو اعملوا صالحاً \_(اورنیک کام کرو) کی ضرورت نبیس ہوئی کیونکہ جوخدار سول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گااس کوسب محراناي إلى الماء كالكاثم ومرتب كرتي بن كريغف ولكم من ذنوبكم الراي كروكية تمہارے گنا ہول کومعاف کرویں گےاس آیت میں من یا تو ابتدائیہ ہے کہ گنا ہوں سے مغفرت شروع ہوگی اوراس میں اشار وہے کہ اتعمال ہوگا لین ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے طلے جا کیں مے یامن بعیضیہ ہو کہ جن گنا ہوں کا اب تد ارک نہیں ہوسکتا مثلاً شراب خواری وغیرہ وہ معاف ہو جا ئیں گے۔ ہاتی جن کا تدارک ہوسکتا ہے وہ معاف نہیں ہوں کے جیسے کہ مثلاً ایک شخص نے کی سے ہزاررویے چھین نئے اورا گلے دن ہو گئے مسمان تو دورو پیادا کرنا پڑے گا۔معاف نہیں ہوگا۔اب میری تقریرے بداشکال جاتا رہا کہ کیا زے ایمان پر گناہ معاف ہو جائیں کے کیونکہ معلوم ہوگیا کدایمان کے لئے ممل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان پر بھی مجھی نہ مجھی تو مغفرت ہوگی ۔ گودخول ناد کے بعد بی سمی مگر بیاطالب علانہ جواب ے آ کے فرماتے ہیں۔ویسجس کے من عذاب المیم۔ (اوروردناک عذاب ہے تم کو تحفوظ رکھیں کے )اگرایمان کیساتھ کمل صالح بھی کیا جاؤے تو عذاب الیم ہے عذاب مطلق مراد ہوگا کہ ہرطرح کے مذاب سے ہناہ دیں گےادراگرنزا بیمان لیا جاد ہےاوراس کے ساتھ مکن صالح نہ ہوتو عذاب ہے مراد عذاب مخلد ہوگا کہ ہمیشہ عذاب نہیں ہوگا۔ بیتو آیت کی تغییر ہوگئ اب اس آیت کے متعلق ایک مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں وہ بی

کہ یہاں جنوں کا مکالمدذ کرکیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ جنوں کا دجود ہے آج کل اس میں بھی اختلاف ہے اوراختلاف ایباعام ہوگیا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے جیسے ایک مولوی صاحب کے شاگر د بداستعداد تھے۔ جب وہ كتابين فتم كر كے جانے كي تواسمادے كہنے كے كہ جھے كھا تا جاتا تو بيس لوگ جھے مسئلہ پوچیس کے تو میں کیا بتلاؤں گا۔استاد نے کہا کہتم یہ کہددیا کرنا کہ اس میں اختلاف ہے فرض میرکہ جب وہ وطن بہنچ تو انہوں نے بہی طرز اختیار کیا کہ جو تخص ان ہے کوئی مسئلہ ہو چھتا دہ بہی کہد دیتے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہےلوگ ان کے بڑے معتقد ہوئے کہ یہ بہت وسیع النظر ہیں۔آ خرا یک مخض پیراز سمجھ کیا اس نے کہا كه لا الله الا الله كي بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں۔ انہيں تو وہي ايك جواب ياد تھا كہنے لگے اس ميں اختلاف ہے۔بس نوگ سجھ کے کرانیس کھنیس آتا۔سواس وخت توبہ بات بنسی کی تھی مرآج کی ہوگئے۔لاالہ الاالله مين بحى اختلاف ب خداتعالى توكبيل كرجن بين اوروه كتيت بين كنبيس اور بناءا نكاركي كيا بي كض بيد کہ ہم نے نہیں دیکھے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم نے امریکہ نددیکھا تھا کیا اس وقت امریکہ معدوم تھا یا غیر معلوم تفاسومعدوم تو نه تقانو اگر آ دمی کسی چیز کوند دیجھے تو اس کاند دیجینااس امر کی دلیل نہیں کہ وہ موجو دہیں تو ا گرحق تعالی جنول کی خبر نہ دیتے تو بھی محض غیر مرئی ہونے برا نکار کی مخبائش نتھی۔ دیکھئے مادہ کوکسی نے دیکھا نہیں اور پھر مانتے ہیں اور لطف بید کہ مادہ کو خالی عن الصورة مان کرفتہ یم مانا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیااس کودیکھا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ تھن دلیل ہے قائل ہوئے ہیں۔ گود و دلیل بھی گچر ہے تو اگر ہم خدا کے فر مانے سے کسی چیز کے قائل ہوں تو کیا حرج ہے ایک اور بات کہتا چلوں کہ جنوں کے ہونے کے بیمعی نہیں کہ ہر باری بھی جن ہیں آج کل جہال کوئی بیاری ہوتی ہے ہی لوگ رہے بھتے ہیں کہ جن کا اثر ہے۔ اگریہ خیال ہو کہ جن انسان کے دشمن ہیں۔اس کے اثر سے کیا تعجب ہے تو سمجھ کہ اگر دشمن ہیں تو ہوا کریں۔خدا تعالی حافظ ہیں فرماتے ہیں۔ ك معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. (واسطان كفرشت بيل يك بعد دیگرے حفاظت کرنے والے بندہ کے سامنے ہے اور اس کے پیچھے ہے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ) ہیں اگر وہ ضرر پہنچانا بھی جا ہیں تو خداتعالی حفاظت کرتے ہیں ان کی حفاظت عبث نہیں۔

# سُورة مُحمَّد

### بِستَ عُمُ اللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### فَشُدُّ وَالْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّالِكُ دُو إِمَّا فِكَ آءً

تَرْجِيجُكُمُ : توخوب مضبوط بانده لو پھراسكے بعد يا تو بلامعاد ضه چھوڑ دينايا معاد ضه لے كرچھوڑ دينا۔

### تفيري نكات

### مانعة الخلوكي تقيقت

چنانچا ایک نیچری مفسر نے دول کیا تھا کر آن میں غلامی کے مسلد کا جوت نہیں ہے بلکدایک آ بت سے تواس کی نفی ہوتی ہواوروہ آ بت ہے۔فشدو الوثاق فاما منا بعد و اما فداء

اس سے پہلے جہاد کاذ کر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

فاذالقيتم الذين كفرو افضرب الرقاب

پس جب تم کفار کے مقابل ہوتو ان کی گردنیں مارو (لین قبل کرو) یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خوز رہے کو رہے کہ جب تم ان کی خوب خوز رہے کہ چکوتو (تم کو دوائقیار جی) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا جو کہ احسان ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیتا اس سے مفسر نے میدا استعمال کیا کہ اس آ بہت جس بطور حصر کے دو یا تیس فہ کور جی جس سے میدا زم آتا ہے کہ تیسری صورت (لیمنی غلام بناتا) جا رہیں۔

ال تقریرے ایک عالم کوشد پڑ گیا۔ اس کا جواب ایک دوسرے عالم نے ان کو یہ دیا کہ پہلے آپ یہ بتلا کمیں کہ میقضیہ کون ساہے تملیہ یا شرطیہ اور شرطیہ ہے تو متصلہ یا منفصلہ ہے تو هیقیہ یا مانعۃ الجمعیا مانعۃ الحلو۔ بس آئی بات میں سارے اشکال کو درہم برہم کر دیا۔ کیونکہ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ یہ تضیم کس ہے مانعۃ الجمع ہو۔ یعنی ان دونوں کا جمع کرناممنع ہے کیکن یہ مکن ہے کہ یہ دونوں صورتی مرتفع ہوں اور تیسری کہ مانعۃ الجمع ہو۔ یعنی ان دونوں کا جمع کرناممنع ہے کیکن یہ مکن ہے کہ یہ دونوں صورتی مرتفع ہوں اور تیسری

کوئی اورصورت ہو کیونکہ مانعۃ الجمع کا تھم ہی ہے کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہوتا۔ اور دونوں کا ارتفاع ممکن ہے۔
مثلاً دورے کی چیز کود کھے کرہم ہے کہیں کہ ہیہ چیزیا تو درخت ہے یا آ دمی ہے اس کا مطلب بہی ہوتا ہے
کہ ان دونوں کا اجتماع تو ناممکن ہے جاں ہیہ ہوسکتا ہے کہ بینہ درخت ہوشآ دمی ہو بلکہ کوئی تنیسری چیز ہو گھوڑ ا
جائل وغیرہ۔ اس طرح اس آ بہت کا بھی مجی مطلب ہے کہ من دفداء دونوں کا جمع کر متنع ہے۔ البتہ دونوں سے
خلوممکن ہے۔ تو اب اس سے غلامی کی تفی کیوں کر ہوئی۔ سود کھتے جو تحق مانعۃ الجمع و مانعۃ الحلوکی حقیقت نہ
جانتا ہووہ و نہ اس اشکال کودور کر سکتا ہے اور نہ جو اب کو بچھ سکتا ہے۔

### اِن يَنْ عَلَكُمُ وْهَا فَيْخُ فِيكُمْ وَالْحَالُوٰ ا

وَيَحْتِيكُمُ الرَّمْ عَيْمِهِ السَّالِ اللَّهِ كَرْعَ مِي انتِهَا ورجه تك تم علب كرتار عِنْوَتَم كُلُّ كرنے لكو\_

تفيري كات

چندہ لینے میں عدم احتیاط

### والله الغنى وانتم الفقراء

لَوْتُ الله الله تعالى توكى كالحماج نبيس اورتم سبحماج مو-

#### تفييري لكات

غنی کانر جمہ بے پروانہیں

فر مایا کہ مجانس تعزیت میں بیہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ جو جوان مرجاتے ہیں اس کی تعزیت میں عام طور براکٹر لوگ بہ کہتے ہیں کہ ہائے جوان مرکیا چھوٹے چھوٹے بیچے رہ گئے۔ابھی عمر ہی کیانتھی۔ہال جی الله کی ذات بڑی بے پروا ہے۔ سو میلفظ بے پراو کا نہایت تقبل ہے۔ یہال غنی کا ترجمہ نبیس کہ بیصفت تو منعوص ہے بلکہ بیانظام کے معنے میں ہے۔ بیجملہ بڑے بڑے نقدلوگوں کی زبان پر ہے واللّٰہ الغنی و انتم الفقراء كمعنى توبيب كران كوكسى كى طرف احتياج تبين اوران تسكفرو افان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر اور من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين شيء معنے ہیں کہ کسی کو کفر وطاعت ہے ندان کا کوئی ضرر ہے ندنع عمر ان اہل تعزیت کی بیمراد ہر گزنہیں ان کلمات ہے سخت احتیاط جا ہے۔ ممکن بلکہ امید ہے کہ جہل کے سبب معافی ہو جاوے لیکن اگر مواخذہ ہونے لیکے تو استحقاق ہے۔عارفین پرتو بعید دلالتوں برمواخذہ ہو گیا ہے۔ایک بزرگ نے یاس کے بعد بارش ہونے پر سے کهددیا تھا کہ آج کیاا چھے موقع پر بارش ہوئی فورا مواخذہ ہوا کہ بےادب پر بتلا کہ بےموقع کب ہوئی تھی۔ پیر ايها ہے كى ماہرات دے كہوكة ج كھانا بہت احجما يكا ہے كيابير مطلب نبيل مجما جا ہے گا كہ يہلے احجمانه يكا تھا اور میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ان اقوال میں تو مچھے قریب یا بعید سوءاد بھی ہے بندہ کاحق بیہ ہے کہ جو خالص طاعت یمی ہواں میں بھی لرزان تر سان رہے تازنہ کرے کیونکہ وہ بھی ان کے شان عظیم کے لائق تو تہیں۔ ماصل بہے کہ اینے کسی مل یاا پی کسی حالت پر ناز نہ کرو۔ نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ای میں خیر ہے اور ا بسے ہی ٹاڑ کے ہارہ میں قرماتے ہیں۔

ناز را روئے بہایڈ بھی ورد چون نداری گرد بدخوئی مگرد ایک ورت ایک ایک اور کے بہایڈ بھی ورد ایک ایک اور بہ خوئی مگرد ایک ایک اور بہ کا ایک اور بہ کے دخاوند کووہ محبوب ہے تو اس کی وجہ ہے اس مورت کی ایک خداداد صفت ہوتی کا حسن اس کی نظر میں خاک اور گرد ہے ای طرح اللہ تعالی کے بعض بندوں میں کوئی ایسی خداداد صفت ہوتی

ہے جس کی وجہ ہے اس کے سامنے دوسروں کے کمالات گر دہوتے ہیں اس لئے کسی کی کسی کمی کود کھے کراس کو تاقعی اوراپنے کو کال سمجھنا تقطی ہے۔ ممکن ہے اس کا نقعی عارضی ہوائی طرح تمہارا کمال اس عارض کے ارتفاع کے بعد تکس کا ظہور ہوجاوے گا تو حتی فیصلہ کیے کیا جا سکتا ہے۔

اور کیا کوئی ناز کرسکتا ہے ہمارے اعمال کی حقیقت ہی کیا ہے کہ جس پر ناز کرے اور غور کیا جاوے تو ہم ہر وقت می خطاوار ہیں گر ان کا عفو غالب ہے اس لئے محفوظ ہیں بعض دفعہ تنبیہ بھی فرماویتے ہیں۔ اور یہ بھی دحمت ہے چنانچہ آیک عارف کی زبان ہے کوئی کلمہ نا مناسب نکل گیا اس وقت تو مواخذہ ونہ ہوا گر کچے دوز کے بعد اس مواخذہ کا اس طرح ظہور ہوا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا چا ہا گر زبان ہے ند نکلتا تھا۔ بہت پر بیثان ہوئے دعا کی ارشاد ہوا کہ فلال وقت فلال کلمہ تمہاری زبان ہے فکلا تھا تم نے اب تک تو بنیس کی بہت ڈھیل دی آج کی ارشاد ہوا کہ فلال وقت فلال کلمہ تمہاری زبان ہے فکلا تھا تم نے اب تک تو بنیس کی بہت ڈھیل دی آج

### وإن تَتُولُوا يَسْتَبُولُ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا الْمُعَالَكُمْ فَ

نَتُ اورا كرتم روكرواني كروكة خدات في تبهاري جكه دومري قوم بيدا كرديكا جوتم بسين موسكّى

### تفييري لكات

ان یسئلکوها فیحفکم تبحلوا ویخوج اضغامکم۔اگرتم ہے تبہارے الطلب کریں۔ پھرانتہا درجہ تک تم سئلکوها فیحفکم تبحلوا ویخوج اضغامکم۔اگرتم ہے تبہاری ظاہر کردے۔
درجہ تک تم سے طلب کرتار ہے تو تم بخل کرنے لگواوراللہ تعالی تبہاری تا گواری ظاہر کردے۔
یہ سوال کرنے کے متعلق ارشاد ہے کہا گرخداتعالی تم سے مانگنے لگےاور مبالغہ سے مانگے تو تم بخل کرنے لگواوردہ تبہارے کینے کوظاہر کردے آگے فرماتے ہیں۔

هانتم هؤ لاء تدعون لتنفقوا في صبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غير كم ثم لا يكوبوا امثالكم و يحيئ والى يُونفي كرتے ميں اور دعوت الى الانفاق كا اثبات فرياتے ميں اور سوال كرتے پر بخل كرتے ميں اور وكوت الى الانفاق كا اثبات فرياتے ميں اور سوال كرتے ہيں بلكما يك كونداس على معذور ركھے ہيں۔ چنانچ فيسح فكم تبخلوا على نور كرتے ہيں كرے معلوم ہوتا ہاور دعوت الى الانفاق ميں بخل كرتے ہيں خور اپنے ہيں كرتے ہيں كرتے ہيں كرتے ہيں كرتے ہيں خور اللہ فائما يبخل عن نفسه ، جو خص بخل كرتا ہے وہ خودا ہے ہيں كرتے ہو كونوں كونوں كرتے ہيں كرتے ہو كونوں كرتے ہو كرتے ہو

ان تسولوا يستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا امثالكم \_ا كرتم روكرواني كرو كرتو فداتمالي

تبهاری جگددوسری قوم پیدا کردے گا چروہ تم جیے ندہوں گے۔

کراگرتم روگردانی کرو گے تو خداتعالی تمہاری بجائے دومری کی قوم کو پیدا کردےگا۔ جو کہتم اری طرح بخیل اور جان چرائے والے نہ بول گے۔ دیکھئے تر غیب پر بخل کرنے ہے بخیل اور جان چرائے والے نہ بول گے۔ دیکھئے تر غیب پر بخل کرنے ہے کس قد روحمکایا ہے کہتم باری تان گاڑی نہیں چلتی دومرے بھی بڑادوں خدمت گزارموجود ہیں۔
منت منہ کی خدمت سلطاں ہی گئی منت شناس از و کہ بخدمت بداشت بادشاہ کی خدمت کردگ اس نے خدمت کردگ اس سے احتمان مند ہو کہ اس نے تر کے احسان مند ہو کہ اس نے تر سے اوشاہ کی خدمت کردگ اس کے احسان مند ہو کہ اس نے تر ہے۔

ندمت لے لی۔

خدانعانی بی کاہم پراحسان ہے کہ ہم سے بیکام لے لیا۔ تواس آیت میں خدانعائی نے فیملہ کردیا کہ سوال اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جس میں اختاء ہواور احتاء دو تم کا ہے ایک صوری دوسر امعنوی جیے و جاہت ہے وصول کرنا کہ یہ بھی احتاء کی ایک فرد ہے۔ فرض جس میں ایلام قلب ہووہ اختاء ہے اور اس پر پخلوا کا ترتب کے بعید نہیں ایک ہے ترغیب اس میں بخل کرنا ندموم ہے میں یہ محتا ہوں کہ جوصور تی تفییر شروع ہیں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جوشر وع ہیں وہ ترغیب ہیں فرض میں آ ہاوگوں کو ترغیب و تا ہوں۔

# شؤرةالفتح

### بستن عُراللهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

### ليغفرلك الله ماتفت مرن ذنبك وماتا خرويرة يغمته

### عَلَيْكَ وَيُعْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا لَا

﴿ الله الله تعالى آب ( علی ) كا الله تعلی سب نطائس معاف فرماد ساور آب ( علی ) کا الله تعلی سب نطائس معاف فرماد ساور آب ( علی ) پراین احسانات ممل كرد ساور آب كورد صراحة بر لے جلے۔

#### تفيري نكات

یہاں پرایک فالب علیانہ شہرہ واکرتا ہے اس کا طل کردیا بھی جملہ متر ضد کے طور پر ضروری ہے۔ وہ ہے

ہو الما فتحنا پر فیعفو لک الله الح کیے مرتب ہوا۔ کہاں تی کہ اور کہاں مففرت وغیرہ ۔ فی کہ مففرت وغیرہ بھری بھر میں کیا فل جملہ کی کئی جس کر المحد للہ میری بھر میں بوا یا
وغیرہ میں کیا فل جمفرین نے ختف اور بعیداز بعیدتو جہیں اس مقام کی کئی جس کر المحد للہ میری بھر میں بوا یا
ہو وہ بے تکلف ادر دل پذیر بات ہاور وہ یہ ہے کہ تام عرب کے لوگ اس کے منظر سے کہ فتح کہ ہوتو ہم
مسلمان ہوں چنا نچہ فتح کہ برجوت درجوت اسلام لانے گے اور لوگوں کے اسلام لانے سے حضور کے مراتب
قرب بیر سے جیں۔ لنس بہنے سے قو اور طرح کا لواب ہوتا ہے اور اس بہنے سے اسلام لانے کا لواب اور نوع کا
مرب بیر سے جیں۔ لنس بہنے ہے تو اور طرح کا لواب ہوتا ہے اور اس بھیا ہیرا برجیں۔ حضور جو تخر فر مادیں کے وہ کھڑ سے
دور شیخ تو تمام انبیاء نے کی ہے۔ تفسی بہنے میں سب انبیاء برا برجیں۔ حضور جو تخر فر مادیں کے وہ کھڑ سے
دیارت قرب سب ہے لیعفو لک الله (الی) میتصوک المله کا اور سب کا سب ہوتا ہے ہیں فتح رست ہوگیا۔
دیکھتے بہاں بھی قرآن کے تم کے کے علوم عقلے کی ضرورت ٹابت ہوتی ہے قلامہ ریہوا کہ جن علوم

کے تفل بے کھلےرہ مجھے تھے اگر آپ کا اتباع کرد کے تودہ علوم کے تفل تم پر کھل جا کیں مے۔ بنی اعمد خود علوم انبیاء ہے کتاب دیے معید دادستا اوشفی ایس جہال د آن جہال اس جہاد در دین آنجا در جتا

### حضورعليه الصلؤة والسلام كاغلبه خوف غداوندي

فرمایا کہ کی نے دریافت کیا کہ لیففولک الله ماتقدم من ذنبک ۔ ہے معلوم ہوتا ہے کونوو اللہ الله آپ سے گناہ سرزوہ و تے ہیں۔ فرمایا معا قلب میں جواب میں بیہ بات آئی کہ جب کوئی فخص نہا ہت فائف ہوتا ہے۔ تو وہ ڈرکرکہا کرتا ہے کہ جمعے جوقعورہ وگیا ہومعاف کرد بیخے حالانکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا۔ اس طرح دوسرائی کی لئے کے دیتا ہے۔ کہ اچھا ہم نے تمہاراتھورسب معاف کیا ای طرح چونکہ اس خیال ہے آ ہے کوئم رہا کرتا تھا۔ تی تعالی نے تسلی فرمادی۔

### آيت برائے سلي سر كاردوعالم سلى الله عليه وسلم

اساك ميں مطلقا آپ سے پجومواخذ و نبیل كيا جائے گا۔ آپ اس كى فكر نہ كريں اور اصل كام ميں كيے رہیں۔ مگرا سے ارشادات الل فوف كيلئے ہیں كيونك ان سے خلاف امرادر عصيان كا معدود بى منتجد ہے۔ اب اس سے زیاد و خوف ان كے تق بيس معز ہے۔ اس لئے ان كواظم مينان دلا يا جا تا ہے۔

### بثارت فنخ

ای کے تو حضور سلی الله علیہ وسلم سے اول یہ قربایا گیا کہ لید هفو لک الله ماتقدم من ذنبک و ما تاخو اللی ظاہر کو ما قبل سے اس کا ربطہ بحق بھی تیس آتا کی تکداو پر فر مایا ہے اندا فت حنائک فت حا عبینا، ہم نے آپ کوئے میں عطا کی ہے اور نمایاں کا ممیا فی دی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں تا کہ اللہ تعالی آپ کے اسکے بچھا گناہ بخش دیں تو اللی ظاہر یہاں چکرا جاتے ہیں کہ بشارت فی سے منفرت کا کیا جوڑ ہے گر عشاق نے اس کا ربطہ مجما ہے وہ کتے ہیں کہ اصل چی تو فی خی کے مضمون پر اتمام فیت اور جدایت واستقامت ونصرت و فلہ کو منفر کی کرنا محمد وقت آسکا تھا جبہ پہلے بیسلی کردی جائے کہ منفر کی کرنا محمد وقت آسکا تھا جبہ پہلے ایس کی کوئر و تعقول کی الله میں ذائب و ماتا نور فی این بیارات کی لذت کا لی کرنے کے لئے پہلے لید فقول کی الله عشق عالی ہوئے ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و ماتا نور فی فیل ربتی تھی کر مجوب راضی بھی ہے یا نہیں ۔ اس لئے اول اس کا عشق عالیہ و یہ دیدے صوراط مستقیما و مشتقیم پر الله نصو ا عذیو الدی کہ ایون غلا ہے کا ممتام کرنا مقعود ہے اور آپ کومراط مستقیم پر بینونا نا ورائع رب الی کے مرافع سے اللہ نصو ا عذیو الدی کیا تھیں پر ) یوراغلب دیا منظور ہے۔

ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك و ماتاخو تاكرالله تعالى آب كا كل يجيك كناه بخش دي \_

#### عاشقانه نكته

یہاں ایک عاشقانہ نکتہ ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ حالانکہ واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشہ ہوسکا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشہ ہوسکا تھا کہ شایہ جھ سے بچھ گناہ ہو گیا ہو۔ تو اس شہر کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عاشق اپ محبوب سے رفصت ہوتا ہے تو کہتا ہو۔ تو اس شہر کو بھی رفع فرما دیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے عاشق اپ محبوب سے رفصت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری خطا معاف کر دیجئے گا۔ حالانکہ عاشق سے خطا کا اختمال کہاں رخصوصاً ایسا عاشق جوشق کے ساتھ عقل بھی کا مل رکھتا ہوا ور دسول اللہ علیہ وسلم کی تو ہوی شان ہے۔

### سِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ

طاعت بری چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہال کے آٹار چیرہ تک پرظا ہر ہونے لکتے ہیں اس سے ایک قتم کی طاحت اور نور پیدا ہوجاتا ہے اور میرھالت ہوتی ہے۔

الور حق ظاہر بود اندر ولی تیک بین باشی اگر الل دلی

مرد خانی کی پیشانی کا نور کب چمپاربنا ہے چین ذی شعور

مرد خانی کی پیشانی کا نور کب چمپاربنا ہے چیرہ

میسماھم فی وجو ھھم من الر السجود کاظہور ہونے لگا ہے۔ خلاف نافر ہائی کے کہاں سے چہرہ

پرظلمت اور وحشت بر سے لگتی ہے۔ خاہری حسن اور بھال کہ بھی خاک بی طاد چی ہے اور باطن کو اسقدر خراب

اور برہادکرتی ہے کہ قریب قریب باطن قومردہ ہی ہوجاتا ہے صدیث بی ہے کہ محصیت سے دل پرایک سیاہ دھیہ

پیدا ہوتا ہے گرتو بہند کی قودہ بوحنا شروع ہوجاتا ہے تی کہ سارے قلب و گھیر لیتا ہے۔ ای کومولا نافر ہاتے ہیں۔

ہر گناہ ذیکے است بر مراق دل دل شود ذیں ذیک ہا خوار و مجل

چون ذیادت گشت دل دا تیرگی نفس دون رائیش گرد و خیرگی

#### خط کا جواب

# مشؤرة الحُجُرات

### بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

يَا يَهُ الدِينَ الْمُنُو الدَّرُفَعُوا المَّوَالدَّرُفَعُوا المَّوَالَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجُهُرُوْ الدَي الْقَوْلِ كَجَهْرِ بِعَضِ أَمْ لِبعَضِ أَنْ تَحْبُطُ اعْبَالْكُوْ وَانْتُوْ

#### لَاتَشُعُرُونَ<sup>©</sup>

ترجیجی اے ایمان والوتم اپن والزی بیغیری و وازے بلندمت کیا کرواور شان ہے ایسے کھل کر بولا کروجیے تم آپس میں ایک دوسرے کے لکر بولا کرتے ہو بھی تمہارے اعمال برباد ہوجا کیں کے اور تم کوخر بھی نیس ہوگی۔

### تفیری نکات ایذاءرسول کفرہے

لاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبى و لا تجهرواله بالقول عرب من بِتكلفى بهت زياده في برح بر الوكول كنام بحي بعض في المنظيم برح بر الوكول كنام بحي بعض في المنظيم من الربيطيم الربيطيم المنظيم من الربيطيم من الربيطيم من الربيطيم من المنظيم من المنظيم من المنظيم المنطيم المنظيم المنطيم ال

نکال کر کہتا ہے لیدد پر یس تیری صاحبی معلوم ہوگی اس میں سے نگٹ لگا ایس جو جو بچے دکھ ایس جو حاکم ہنس کر خاموش ہوگیا اور درخواست مفت لے لی بھلا کوئی شیری آوا ایسا کر کے دیکھے کہ اس کی کیا گئے ہیں۔

ملت عاشق زملتها جداست عاشقال داغہ بو ملت جداست (عاشق کاغہ بہ براد سے خد ہموں سے جدا ہے اور دان کا ملک سب سے الگ ہے)

گر خطا گوید درا خاطے مجو درشود پرخوں شہیدال رامشو (اگروہ غلط ہے آوان سے غلط کومت کہوادوا گروہ شہیدہ وجائے توان کاخون مت دھو)

موسیا آواب دانا دیگر اند سوختہ جال در وانا دیگر اند ورکو کے ایس اور وانا دیگر اند ورکا ہے ایس اور وانا دیگر اند اور کانے ہال والے دومرے ہیں)

تود کھے خود فرماتے ہیں کہ موسیا آواب وانادیگر نداس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ ہوسیا آواب وانادیگر نداس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ موسیا آواب وانادیگر نداس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ ہوسیا تواب وانادیگر نداس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ ہوسیا آواب وانادیگر نداس لئے مولا نافر ماتے ہیں کہ ہوسیا تواب وانادیگر نداس سے اوب تر نیست زوکس در جہاں بادب تر نیست زوکس در جہاں

### عشاق كي قسمين

اس کی کئی تو جیہیں ہو کتی ہیں مجملہ ان کے ایک سے بھی ہے کہ بعض عثاق بہت باادب ہوتے ہیں اور بعض مغلوب الحال ہوتے ہیں اور پہلوں کوفر استجیہ ہوتی ہے چنا نچرا یک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بارش پر بیٹر مایا کہ آئ کیے موقع ہے بارش ہوئی ہوئی ہوئی امیر کی گئی کہ او بادب! اور ہموقع کی مرتبہ بارش پر کئی کی کہ او بادب! اور ہموقع کی مرتبہ بالا باللہ باللہ بالک ہائے ہیں کہ الک ہوئی ہے کہ کئی کہ بالا باللہ بالا ان یو ذن لکم تمیزی کرتا ہے تو بالد باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بالا باللہ ب

ق الوا. (ان لوكول كي طرح مت موجادُ جنهول نے حضرت موى عليه السلام كو تكليف بہنچائي مى بس الله تعالى نے انہیں ان کے قول سے بری کردیا) غرض اس کا بہت اہتمام فرمایا گیا ہے کہ ایذا ندہو۔ تو ایذا ورسول حرام ہادراس کا وہ اثر ہے جو کہ مخر کا ہاور بعض اوقات بینبر بھی نہیں ہوتی کہ ایذا ہوئی ہے یانبیں اور اعمال حیا ہوجاتے بیں اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ کام بھی نہروجس میں ایذ ا کا اخمال بھی ہوا دراس ہے معلوم ہوا کہ حضور صلى الله عليه وسلم كوايذ الهنجان ساعمال حبط ہوجاتے ہيں البتدا كرية ابت ہوجائے كد حبط كے بجمداور معنی ہیں تو خرلیکن اس وقت تک مجھے بھی معلوم ہے کہ حیل کے بھی معلیمیں تو معاصی میں مرف یہ معصیت الى بالبته كفرتواكى چيز ب كرطاعت كى بقااور صحت دونون اس كرك يرمونوف بير اور بعض معاصى ا یسے ہیں کہ ان کا ترک عی شرط بعاء مل ہے بین مل توضیح ہو گیا تھا لیکن وہ معلق رہا کہ اگر وہ مل نہ ہوتا تو ہاتی ر بتا بورنه باطل بوجاتا م چنانچ قرآن شریف می ب بایهاال فین امنوا لا تبطلوا صدقتکم بالمن والاذي. (امه مومنواية معرقات كواحسان جسّلا كرادر تكليف بهنجا كرباطل مت كرو) لا تبطلوا كے معنی مید ہیں کہ بل من واذی تو اب تو ہوا تھالیکن وہ من وذی ہے پھر جا تار ہاغرض بعض معاصی کو بدخل ہوا پس ہارے اس دعوے میں کرمعاصی سے طاعات کا تواب زائل نہیں ہوتا معاصی سے مرادا بے معاصی فد کورنیس میں بلکہ و معاصی مراد میں جن کے وجود کوطاعت کے دجود یا بقاض دخل نہ ہوا ہے گنا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں كمان ك المعالي المالغ بيس موتس اوراس كى ايك اور بعى دليل عفر مات بيس ان المحسنت يلهبن المسات - (ورحقیقت نیکیاں برائیوں کوئم کرتی ہیں) تو مناه کرنے ہے اگر نیکیوں کا تواب نہ ملے تو نیکیوں میں سیار جومعرح ہے کہاں ہے آئے گا اوراس سے ایک بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ گنا ہوں سے تو نیکیاں نہیں منیں ۔ لیکن نیکیوں سے مناور مل جاتے ہی تو بہایت قوی دلیل ہے۔ البتداس کے متعلق بیستعل محقیق ہے کہ سینات سے مرادیہاں صفائر ہیں بعنی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہیں اور کہائر صرف توبدے باصل بلادعدہ سے معاف ہوتے ہیں۔البتدایک روایت سے شبر ہوتا ہے کرصغیرہ بھی جب معاف ہوتا ہے کہ جب کیروے بچارے کونکہ ودیث میں صااحتنب الکبائو نیزایک آ بت ہے کی پیشہوتا ے۔آ بت بے ان تبجنبوا کبائر مالنھون عنه نکفر عنکم سيناتکم. (اگرتم كبيره كا بول سے جس سے کہمہیں روکا جاتا ہے بچتے رہوہم اے تمہارے صغیرہ گنا ہوں کا کفارہ بنادیں گے۔اب ضرورت باس حديث اورآيت كمعن بحض كي توحديث كاصطلب يهيك كفادات لسما بينهن ما اجتنب السكبانير اورماعام بيتوتر جمديهوا كدمار يكتابول كاكفاروتوجب ي بيكركبائر يني ورندس صاف إلى يعنى ان تعجتنبوا عمل ايك ترطى دوج المحلى إلى المحدود المحل عدد المحد كريما (بهم تهيس بهترين جروا فل كريل كريل المحدود كيك جراه المحل بيك بهى شرط به كرباز يمى كريما (بهم تهيس بهترين جروا فل كريل كريل المحدود كلي جراه المحدود المحدود والمراكر كبائر مادر بوئة جموع مرتب ند بوگا يعنى مدخلا كريما بمعند دفول جنت بلاعقاب وعزاب قوب يا فضل يرموقوف بوگا يس اب ده شرد دبا اوريد تابت دباكد كناه معاف بوت مي حمنات سي تواكر نيال تعول ند بوتي قواس على بركت نبيل بوكى اوريد كركت ند بوناس على يركت نبيل بوكى اوريد يركت ند بوناس عديث سي اركوان سي معاوم مواكر تول قو بوكي كين ان على يركت نبيل بوكى اوريد يركت ند بوناس عديث سي ابت بهدا

قرماتے ہیں کدا کر گناموں سے نہ بچاتو کھانا ہینا جھوڑنے سے کیا فائدہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم فائدہ کی نفی فرمار ہے بی اور بیر بیس پہلے بدلیل کہہ چکا ہوں کہ روزہ ہوجاتا ہے باوجود گناموں کے بھی تو جو فائدہ منفی رہاوہ روز ہے کی برکت ہے۔

# إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصْلِعُوْابِينَ الْحُوثِكُمْ وَاتَّقُواللَّهُ

لَعُلَّكُ وْتُرْحَمُونَ الْحَ

و بھائی اسلمان تو سب بھائی ہیں سوائے دو بھائیوں کے درمیان سلم کرا دیا کرواور اللہ ہے درمیان سلم کرا دیا کرواور اللہ ہے در بھائی میں سوائے۔

### تغيري لكات

موصوف کے علت صفت ہوتی ہے

کام ہے چنا نچیآ ج کل زبانوں پر یہ بات بہت کڑت ہے کہ بیدوقت نماز روز ہ کانہیں اتحاد کا وقت ہا وہ جب کوئی اللہ کا بند واعز اس کرتا ہے کہ اتحاد کی وجہ سے احکام شرعیہ کا فوت کرتا جا تز بین تو نہایت ہے باک سے جواب و یا جا تا ہے کہ بیدوقت جا نزونا جا نز کانہیں۔ کام کا وقت ہے اور غضب یہ کہ اس متن پر بعض الل علم نے یہ حاشیہ ج حادیا کہ اتفاق واتحاد و و چیز ہے کہ اس کے قائم کرنے کے لئے غز وائز اب می حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائے یہ کہ ان کے مقتور صلی اللہ علیہ و کہاں کس سے اتحاد کر دہ ہے جواتحاد کی وجہ سے نمازیں قضا کروئی تھیں بتلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کہاں کس سے اتحاد کر دہ ہے جواتحاد کی وجہ سے نمازیں قضا ہوئیں بلکہ و ہاں آتھ عدم اتحاد اس کا سبب ہواتھا کھا رہے مقابلہ اور لڑائی تھی نہ کہ اتحاد کی گفتگو۔

### مطلق اتحاد محموزيين

پس اتناد کی بھی ہر فردستحسن بیس اس کوعلی الاطلاق محمود کہنا اتناد کا بیندہے۔ افسوس ہے کہ آج کل اتحاد كے فعنائل تو بہت بيان كے جاتے ہيں مراس كے اصول حدود بيان بيس كئے جاتے ہي خوب بجداد كه خداسے نا تفاقی کرنے پر اتفاق کرتا زموم اور نہایت زموم ہے ہی اس سے اس اتحاد کا تھم بجولیا جادے جس میں اتحاد کے لئے شریعت کے احکام کوچھوڑ اجا تا ہے معاحبوجیے اتفاق متحسن ہے ایسے بی بھی نااتفاتی بھی متحسن ہے ہیں جونوك خداتعانى كاحكام جوزن يراتفاق كرين ان كرساته نااتفاقى كرنااورمقابله كرنامحود بديموجي عمارت بنانا محمود ہے ایسے تی بعض عمارات کا کرانا بھی محمود ہے اگر آ ب اپنی رعایا ہے کوئی مکان فریدیں اوراس میں بجائے کھے کو تعزیوں کے عمدہ کوشی بنانا جا ہیں تو بہلی عمارت کو گرائیں مے یانہیں ماننیا گرائیں ہے۔اب بتلائے بیافساد محود ہے یا فدموم۔اس مے مود ہونے میں کسی عاقل کو کلام نیس ہوتا پھر کسی موقع پرنا اتفاقی مے محود ہونے میں کیول شہرہای لئے حق تعالی نے بیس فرمایا کہ جس طرح بھی ہوسلے کرادو بلکہ بیم دیا ہے کہ سے بنیاد برسل کراد اورا گراوگ اس بررامنی نده و او سب ل کرغلط بنیاد کود ها دو پھر قال کے بعد اگر طا کف باخیہ حق كاطرف رجوع بوجائة تحميب كدفان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. ليخاب يجر ان كے معاملہ كى انصاف كے ساتھ اصلاح كرو۔ رئيس كرس از الى موقوف ہوتے بى ان كامصافح كرا دو۔اس من بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ سلح کرانا اس کو سجھتے ہیں کہ جہال دوآ دمیوں میں نزاع ہوا نوراً دونوں کا مصافی کرا دیا جاہے فریقین کے دل میں کچھ ہی مجرا ہو میں مجھی ایسانہیں کرتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ پہلے معاملہ کی املاح كرد پرمصافى كروورند بدول اصلاح معالمه كے فرامعما في محض بركار ہاس سے فريعين كےول كا غبار نہیں لکتا تو مصافحہ کے بعد پھرمکافحہ شروع ہوجا تاہے۔ بینی مقاتلہ تو حق تعالیٰ نے فاءت کے بعد پہیں فر ماما

ہیں کہ جب دوسرا فریق زیادتی مجبور و بو اب مجرا ملاح کی عدل کے ساتھ کوشش کرویہ تید یہاں ایسی برحائی گئی ہے جس برساری عقول قربان ہیں کیونکہ نزاع بدوں اس کے فتم ہوئی نہیں سکتا گراس کت برکسی کی عقل نہیں پہنچتی۔ بہر حال اصلاح کے نہ یہ عنی ہیں کہ صاحب می کود بایا جائے نہ یہ حتی ہیں کہ مضافیہ کرادیا جائے بلکہ اصلاح کے معنی یہ ہیں کرفن کو عالب اور باطل کو مغلوب کیا جائے اس پر فریقین اتفاق کرلیں تو خبر ورنداس اتفاق کی طرف لانے کے لئے فریق مطل سے نااتفاقی اور قبال کا تھم ہے۔

### ولايعنت بعضكم بعضاد

لَنْ الْجَيْلُ : كُونُ الكِ دومركِ فيبت ندكرك

### غيبت كي مثال

سے ملم میں منع کے لئے کانی تھا محراس کوا یک گذی مثال سے موکد فرمادیا جونا گوارطبی ہے تا کہ غیبت سے

الی نفرت ہو جائے جیسی اس مثال میں ہے مثال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کیاتم میں سے کی کو یہ بہند ہے کہ

ایٹ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے۔اول تو مرداری نفرت ہوتی ہے چراپ بھائی کا گوشت ہیں

گذی مثال ہے اس کا نصور کرنے کے بعد تو غیبت سے ضروری نفرت ہوجائے گی۔ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ چونکہ موجود نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ اس غیبت کا جواب پھوئیس دے سکتا ہے۔ جسے مردہ کہ وہ بھی مدافعت نہیں کرسکتا اور اس بناء پر اس کا گوشت کھانا عقلاً وطبعاً مکروہ ہے لہذا مثال میں غیبت کومردہ کا گوشت کھانا بھائی گروہ ہے لہذا مثال میں غیبت کومردہ کا گوشت کھانا عقلاً وطبعاً مکروہ ہے لہذا مثال میں غیبت کومردہ کا گوشت کھانا بھائی گروہ ہے۔

غيبت كي سزا

### قُلْ لَاتَمُنَّوْاعَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَالْكُمْ

#### لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ٥

تُونِيَجِينَ : آپ سلی الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ جمعے پراپنے اسلام کا احسان ندر کھوں بلکہ اللہ تم پراحسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کوائیان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم سے ہو۔

### صرف حسنات میں مرتبہ خلق نظر ہونا جا ہے

فرمایا کہ جن لوگوں کی نسبت مع اللہ دائے ہو چکتی ہے اگر وہ ماکل الی المحصیت نہ ہوں اور جن پرخوف فداوندی کی بران تنے ہروم کشیدہ رہتی ہے اگر وہ پاک باز ہوں تو کوئی عجیب بات نہیں البتہ ان پر خدا کا بیروا احسان ہے کہ ان غیاست کی طریان ہوکران کے لئے حال بن کئیں۔ جیسا کی ادشاد ہے قبل الاسمندو اعلی اسلام کے مل الله یعن علیکم ان خدا نم للایمان ان کنتم صلاقین البتہ جن لوگوں کو ہوز نسبت مع الله نیس ہوئی اور پر بھر کر کے اپنے کو صافی بنائے الله نیس ہوئی اور پر بھر کر کے اپنے کو صافی بنائے الله نیس ہوئی اور پر بھر کر کے اپنے کو صافی بنائے ہیں ان کا بران کا برا اکمال ہا کہ یہ ان کو گئی فدا تعالی می کی طرف ہے ہو تی ہان کے اختیار میں پر نیس کوئی نیادہ قابل ایکن تاہم بی جاہدہ میں قابل مدرح بیں اور اس ہے کوئی بینہ شہور کہ کوئی نیادہ قابل مدت نہ ہوتا چا ہے۔ کیونکہ بیتا ہی کے خواس کی نیادہ قابل مدرح نہیں ہے کہ کہ مسبت کی اطاعت کوئی نیادہ قابل مدت نہ ہوتا چا ہے۔ کیونکہ بیتا ہی جی نیاس ہے کیونکہ مطبع کا بے کو کومروح نہ بھا تو اس بالکل خلاف اور ب ہو مافظ و تھے اللہ طافہ میں ایس کا اور اظام معلوم بھی ایس کوئی ہیں بوجہ ال آول کے 'بودا فقیار ما' اور بظام معلوم بھی ایس کوئی ہیں بوجہ ال آول کے 'بودا فقیار ما' اور بظام معلوم بھی ایس کوئی ہوں ہو کوئی شرک ہو کہ ہو کہ کوئی ہوں ہو کا کہ بیدا کی قول میں خواس ہو کوئی شرک ہوں ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کہ کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی ہوں ہو کہ کوئی گوئی ہو کہ کوئی گوئی گوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہوئ

نوگوں بی شہرر ہے کہ اس کے متی بہت مشکل ہیں بعبدال آول کے 'بنودا فتیار ہا' اور بظاہر معلوم بھی ایسائی
ہوتا ہے کیکن غور کرنے سے بیشعر بالکل صاف ہے۔ حاصل اس کا بیہ کہ برد نے ستی فقل ثابت ہے کہ ہو گل میں ایک مرتبطن کا ہے اور ایک مرتبہ کسب کا ہے اور مرتبہ طلق مرف خدا تعالیٰ کیلئے ہے اور مرتبہ کسب بندہ کے لئے۔
سویوں تو ہرفعل میں بید دونوں عی مرتبہ جی لیکن اوب بیہ ہے کہ ہم کو حستات میں تو صرف مرتبہ طاق پر
النفات جا ہے اور مرتبہ کس عبد پر نظر نہ جا ہے اور معاصی میں مرتبہ طلق پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہردم اپنے کسب پر
النفات جا ہے اور مرتبہ کس عبد پر نظر نہ جا ہے اور معاصی میں مرتبہ طلق پر نظر نہ کی جائے بلکہ ہردم اپنے کسب کا غیر
النفات جا ہے بس نبود افتیاد مرتبہ طلق کے اعتباد سے ہے اور کیس گناہ مرتبہ کسب میں اس سے کسب کا غیر
افتداری ہونالازم نہیں آتا ہے۔

### سُورة وت

### بستث عُراللهُ الرَّمِينَ الرَّجِيمِ

### ولقن خلقنا الإنسان ونعلوما توسوس به نفشه

وَيَجِينُ اورتم في انسان كويداكيا بهوراس كري على جوذيالات آتے بين بم ان كوجائے بين

# تغبيري نكات كمال علم حق سبحانه وتعالى

یین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جو عابت درج علم و حکمت اور قدرت کی ولیل ہے کیونکہ انسان تمام علاق شہرسب سے زیادہ عاقب اور ہو شیار اور ذی علم ہے تو بجھ لوکہ اس کا پیدا کرنے والا کیما ذی علم ہوگا ) اور ہم ان ہا تو ان کو بھی جائے ہیں جو اس کے قسم شی بطور وسورے گذرتی ہیں ( کیونکہ اس کا خشاء حرکت قلب ہم ان ہید اکرتے ہیں جس کی دلیل ہیہ کہ انسان کے بضد ہی ہے وساوی نہیں ہیں تو جو دساوی کو بھی ہا وار انسان کے ادا واور عزم کو کو ان شوائے گا جس کا جو دساوی کو بھی جانا ہے جن کا قیام ہی قلب ہیں قیام ہوتا ہے اور اس سے ہو مو کر اعمال جو ادرع واقو ال اسمان کو کیواں نہ جانے گا جو سب کو محسوی ہوتے ہیں گو پوجہ عرض ہونے کے ان کو خود قیام نہیں گر چر بھی حیا للذات ( ذات کے تالع ہو کر ) ان کا ادراک گلوتی کو بھی ہوتا ہے تو خاتی کو کیواں نہ ہوگا اور جب وہ وساوی قلب اور ارادہ و عزم اور افعال واقو ال کو جانا ہے تو خاتی کو کیواں نہ ہوگا کو در بیاں پر وہ درات کی دلالت تھی اس استدلال پر جانا تھی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں و نسحن اقرب المیہ من حیل الورید کہ ہم اعتبار علم کے اس کی رک گردن ہے بھی ذیادہ تریب ہیں ( رگ سے مرادیاں پر دہ رگ ہو جس کا اقسال شرط حیوۃ ہو اور کی رک گردن ہے بھی ذیادہ تریب ہیں ( رگ سے مرادیاں پر دہ رگ ہے جس کا اقسال شرط حیوۃ ہو اور و

حیوۃ کا مدار کفس وروح ہے مقعود ہے ہے کہ مانسان کفس وروح ہے بھی ذیادہ اس کے احوال کو جانے
ہیں کی تکہ ہماراعلم قدیم ہے اور حضوری اور انسان کفس وروح کاعلم حادث ہے خواہ حضوری ہویا حصولی اور
حصولی تونی نفسہ بھی ناتھ ہے ۱۲) علاء کا اس پر افغاق ہے کہ بھاں اقربیت ہے تربیت بالعظم مراد ہے۔ پس
و نسحت اقسوب المید من حبل الودید. (ہم اس کی رگ گردن ہے بھی ذیادہ قریب ہیں) یہاں ایسا ہے
جیسا الاید علم من خلق کے بعدو ہو الملطیف المنجبیو. (حالا تکدہ وہاریک بی اور صاحب علم ہے)
ما حاصل دونوں کا ایک ہے کہ خالقیت سے عالمیت پر استدلال کیا گیا ہے اور علم اللی کا کمال جابت کیا گیا ہے
جس سے امکان معاذ کو جابت کر کے استبعاد کو رفع کرنا مقصود ہے یہاں اس سے بحث نیس کہ ان وسادی پر
مواخذہ ہوگا یا نہیں بلکہ مرف علم وسادی ہے کمال علم کو جابت کرنا مقصود ہے خوب بجولو اس اس آ بت سے
وسادی پرمواخذہ کا جوت نہیں ہوسکی۔

### وساوس غيراختيار بديرموا خذه بيس بوگا

اورجس آیت اول فقر می وسادی پرمواخده کا شربهو سکن تماقی نے اس کو بہت صاف اور مرت طور پردفع فر ادرا ہے۔ اورده آیت بیہ وان تبدوا ها فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم به الله فیعفو لمین بشتاء و بعداب من بشتاء و الله علی کل شی قدیو . (اوراگرتم فا برکروان با توں کوجو تمهارے دولوں میں بین بی چیاؤ بہر مال الله تعالی تم سان کا کا سرفر المین کی برجس کوچا ہیں کے معاف تمهارے دولوں میں بین بی چیاؤ بہر مال الله تعالی تم سان کا کا سرفر المین کی برجس کوچا ہیں کے معاف وساوی فیراضیار بر اختیار بیان بقابر لفظ ماعام بوساوی فیراختیار بیاد فیالات اختیار بیرسب کواور عموم می کی دجہ سے کا برکوائیال ہوا تھا گراس کا خشاہ عدم علم منظر اختیار بیرسب کواور عموم می کی دجہ سے کا برکوائیال ہوا تھا گراس کا خشاہ عدم علم عظلیہ بھی ہے بلکہ غلبہ خشین جانے تھے کہ الله تعالی الله تعالی الله علم الله علم منظر میں الله علم الله علم برنظر نہیں رہتی صحابہ نے اس شیر کورسول الله صلی الله علیہ کی کے دکھر سول کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت علم برنظر نہیں رہتی صحابہ نے اس شیر کی اس کے تو تو تغیر کی اس کے بعد رسول کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت علم برنظر نہیں ہی ہوجائے اس کے اس کے آپ نے خورتغیر کی اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ دی ملم اور صحابہ کی اس کے ایس ان کورسول الله صلی الله علیہ دی ملم اور صحابہ کا در کا میان کی کور کی اس کے بی س اندول الله میں در به در صوال الله علی اس کے بر حکم پردل سے داخی کی کہ در سی الله علی اس کے برحکم پردل سے داخی کو میں اس کے بعد آ بہ سابقہ کی تغیر فر الی۔ لا بدکلف اور صحابہ کا واصابہ کا در کا خال کی کور آب سے سابقہ کی تغیر فر الی۔ لا بدکلف

الله نفساً الاوسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت. (الله تعالى محض كوم كلف ثبيل بنا تا كراي كا جواس کی طاقت اور اختیار میں ہواس کواس کا تواب مے گا جوارادہ سے کرے اور اس برعذاب بھی اس کا ہوگا جوارادہ ہے کرے ) نعنی حق تعالی وسعت ہے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے اور وساوس غیرا ختیاری ہیں تو ان پر مواحد ونه دوگاس آیت سے مل آیت کی تغیر ہوگئی کیاس میں صافی انتفسکم. (جوتمهارے دلوں میں ے) ے واراده مراد ہے۔ جوما کسبت و اکتسبت \_ (جواراده ے کرے) يل داخل بندك وسوسدد ہا یہ کدا حادیث میں تو بیآتا ہے کددومری آیت نے بیلی آیت کومفوخ کردیا اور تہاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان تبدیل نہیں بیان تفسیر ہے اس کا جواب قاضی ثناء الله صاحب فے خوب دیا ہے کہ سلف کی اصطلاح میں ننخ عام ہے وہ بیان تغییر کو بھی سنخ بی سے تعبیر کردیتے ہیں واقعی یہ بہت جبتی تحقیق ہے اور جو مخص احادیث می غور کرے گااس کواس کی قدر معلوم ہوگی اور تتبع سے اس محقیل کی صحت معلوم ہوجائے گی اب يحداللدسبافكالات رفع بوسك اوراكركى كوييت وكمكن بية عتونعلم ماتوسوس به نفسه . (بمان باتون كوفوب جائة بي جواس كدل من بطوروسوسك كررتى بي ) نزولا موفر مواور لا يكلف الله نفساً الا وسعها (حن تعالی شاند کی محض کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے )مقدم موتو موفر مقدم کے لئے نامخ ہوجائے گااس کا ایک جواب توبہ ہے کہ تاریخ دیکھوعلاء مغسرین نے تصریح کی ہے کہ سورہ ت پوری کی ہے اور سورة بقرمدنی ہدوسرے سورة تی كی يا بت مواخذه على الوسادس (وسوس كے مواخذه ير)اورسورة بقركي آ بت عدم مواخذہ میں صریح ہے اور غیرصری صریح کے لئے نائخ نہیں ہوسکتا۔ کلام بہت بڑھ کیا میں بہ کہدر ہاتھا کہ نماز من اگرخود بخو دوسادی آوی آوه و در امعزنیس بان اراده سے لانا برا ہاور بلا اراده کے آئیں تو آئیں تم مرواه ندكرواب جس مخض كويرمطلوب حاصل واس كالمحريد شكاءت كرناك بإئ جيدوساوس بهت آتے إلى اس کی دلیل ہے کہ وہ مقصود کا طالب نہیں کسی اور چیز کا طالب ہے اور وہ وہ ہے حقائقس کیونکہ اگر وساوس بالکل نہ آئيں اور محویت کی مالت موجائے تواس میلذت خوب آئی ہاورتفس کو کشاکش سے نجات رہتی ہے۔ اس حظنس كى وجه سے يخص لذت ومويت كاطالب بركوال كوندد نيا مقصود بندجاه وغيروليكن ايك غير مقصود كالوطالب باوراب تك حظوظ من يرا اواب-

#### وسوسه گناه بیں

مثلًا ایک آیت ش ہولقد خلفنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. اس عظام مآبادر بوسکتا ہے کہ دسور میں گنادہ حالانکہ حدیث ش مراحة موجود ہے تسجاوز اللہ عن امنی ما وسوست

به صدورها. مینی تق تعالی نے میری امت کے جی دموسوں کومعاف فرمادیا ہے۔ سودونوں نصول بیل تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اس تقریرے بی تعارض رفع ہو گیا کیونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ دسوسہ کو گنا وہیں محرمنع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بھی ذریعہ گناہ کابن جاتا ہے اور بیشریعت کا انظام ہے کہ منہیات کے ذرائع سے بھی نہی فرمائی بسوحدیث ظاہر حقیقت برمحول باور آیت میں جو کچھوسوسک برائی ظاہر آمعلوم ہوتی ہو وابطور بیش بندی کے ہے اور میں نے ظاہر آاس لئے کہا کہ اگر خور کیا جائے تو واقع میں آیت میں وسوسہ مروعیدی نیں ہے بلکہ صرف این اطاط علی کابیان فرمایا ہے جیے دوسری آیت بھی ہانه علیم بذات الصدور الايعلم من خلق فرماتے إلى انه عليم بذات الصدور آكال كى دليل ب الايعلم من خلق مبحان الله قرآن كى كيابلاغت بينى بيات توييل عامعلوم كرسب چيزي پيداكى موكى فداتعالى کی ہیں اور خلق مسبوق بالعلم ہوتا ہے تو اپنی پیدا کردہ چیز کاعلم دلیل عظی سے ٹابت ہوا اس واسطے بطورا نکاراور تنجب كفرمايا الاسعلم من خلق كيا خداتنالى الى بداكى موئى چيزكوندجائ كاضرور جائے كا اورول كى باتیں ہمی اس کی پیدا کی ہوئی ہیں تو ان کو ہمی ضرور جانے گااس سے ظاہری محسوسات کاعلم بدرجداولی ثابت ہو عمياجس كااويرذكرب وامسروا قولكم او اجهروابه تواس اططعم كابيان كرنام ظورب نديك جس چیز کے متعلق علم مووہ بری اور گناہ ہے در نہ لازم آتا ہے کہ تمام ذات الصدور اور تول سراور تول جرسب مناه بى بول حالا تكديد برابنة مي نبيل تواى طرح ال آيت شي بحد ليجة و نعلم ما توسوس به نفسه كه اس مي احاط علم كابيان فرمانا مقعود ب\_ جناني بهال بحى بهلي و لقد خلف الانسسان موجود بي اس آیت میں ماتوسوں پروعیز بیں اور اس سے پیچے و نسحن اقرب الیه میں تاکید ہاک احاط علم کی اور توقیح ہاں دعویٰ کی لین جارے علم میں کیا شبہ موسکتا ہے ہم تو اس کی جان کی رگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آیت ماتوسوس بدنفسدے شبدوسوسہ کے گناہ ہونے کا کیا جائے جبیرانعلم کے افتر ان ہے متوہم اس بناء پر ہو مياتها كبعض إبات من اثبات وعيد بحي مقصود إ-

### غيراختياري وسوسول يدفرنا جابي

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دساول کے متعلق بعض اغلاط کا ذکر کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ آئ کل ایک جماعت ذاکرین کی اس غلطی میں جٹلا ہوگئ ہے کہ غیر اختیاری دسوسوں ہے بہت ڈرتے ہیں جی کہ بعض کو جان دینے تک کی توبت آ محق ہے اور اس کی دجہ ان کا ذکاء حس اور خوف خدا ہے اور بیات ہی فی نفسہ کوئی بری نہیں ان کو احساس تو ہے باقی حوام تو ہاتھی تکل جا تھی تکل جا کیں اور ان کو احساس نہ ہواور ذاکرین

#### كى يەھالت موتى بكى كىلى كىلى تىشەق نا كوار موتى باس باتنى ادرىكى برلىلىغە يادة كىا\_

#### وسوله كي مثال

دیلی میں ایک دیباتی خفس نان بائی کی دوکان پر گوشت کا سالن خرید نے کیا دوکا ندار نے پیالہ میں کوشت دیا دیکا میں ایک کمی بھی تھی ۔ دوکا ندار کیا کوشت دیا دیکھی ہے تو بیباک دوکا ندار کیا کہتا ہے کہ کہا میاں اس میں تو کمی ہے تو بیباک دوکا ندار کیا کہتا ہے کہ کہا جا رہیں میں ہاتھی نکا خرید تو لطیفہ تھا مقعود سے کہ جیسا فرق ہاتھی اور کمی میں ہے۔ لیعن لوگوں کو ایک آیت سے دھوکا ہوا ہے۔

واحلل عقد ةَ من لسانى يفقهو : قولى (طلا آيت ٢٥ ° ٢٨) اور يري زبان \_ بنتلى بنا ديج تاكه لوگ يرى بات بحد كيس

حضرت موسى عليه السلام بهبت حسين تص

تضادر فرعون کا انکارد کیے کریے خطرہ تھا کہ طبیعت میں روانی ندآئے گی اور بیہ مقعد تبلغ کے مزانی ہے۔اس واسطے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام رسول ہو کر تقعد ہی کریں گے تو طبیعت بڑھ جائے گی اور جی تبلیغ خود ادا ہوگا۔ای سلسلہ میں فرمایا کہ موکی علیہ السلام نے شاہرادوں کی طرح پرورش پائی ہے۔ فرعون کے گھوڑے پرسوار ہوتے ای کی طرح کی فررت آ سیداورخود فرعون د کھے کر فریفتہ ہو گئے۔ ایک کی طرح کیڑے در بہت خوبصورت تھے ای واسطے حضرت آ سیداورخود فرعون د کھے کر فریفتہ ہو گئے۔ القیت علیک محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں ادعوں کی اور بات ای اور بات میں الاست میں الدین محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں الدین محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں الدین محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں الدین محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست معلیک محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں الدین محبة منی سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الاست میں الدین معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الدین معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے) الدین معلوم ہوتا ہے (ملنو کا سے تھے)

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

کہ اس سے بظاہر وسوسہ بر مواخذہ ہوتا مغہوم ہوتا ہے کیونکہ تن تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جائے ہیں جہ مان باتوں کو جائے ہیں جوانسان کے دل میں کھنگتی رہتی ہیں اور محادرہ قرآ نید میں بیلفظ تعلم مواخذہ اور دعید پر دلالت کرتا ہے۔ کثرت سے الی آبیتیں وارد ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ جھے تہاری حالت خوب معلوم ہے۔ لینی گھرے مواقع کے مجمول گا۔

اس مقام پرت تعافی کا معدومعاد کو ایر نظر کردادرسیات دسیات کو طاکرد کیمواور بیقاعده بمیشد کے لئے یاد رکھوکہ کی آیت کی آفاظ کود کھے کرنہ کرد بلکہ سیات دسیات کو طاکر تغییر کیا کرد بغیراس کے تغییر معتبر نہیں۔ای سے بہت جگہ تعلی واقع ہوتی ہے ایسے بی بہال بھی سیان دسیات کود کیموتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرجی تعافی کا مقصود معاد کو تا ہے جس کے لئے شرط ہے کمال قدرت اور کمال علم۔

قربحق

تو او پر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زیمن کواس طرح بنایا اوراس ہیں درخت دنیا تات پیدا کے اب کمال علم کوثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان وساوس پر بھی اطلاع ہے جوقلب انسان پر گزرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وسماوس نہایت خفی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہو قالب انسان پر گزرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وسماوس نہایت خفی چیز ہیں۔ جب ہم کوان کا بھی علم ہو تعام اعلم نہایت کامل ہے تو اس سے وعید وسوا خذہ پر دلالت کہاں ہوئی؟ بلکہ من کمال علم پر دلالت ہوئی اس لئے آگے بھی سز اکا ذکر نیس بلک قرب کا ذکر ہے۔ و نسحس اقد ب المید من حبل الورید کہ ہم انسان کرگ گردن سے ذیادہ اس کے قریب ہیں ہولی ہے خم کامل کی۔

رہایہ موال کہ اقرب من حبل المورید کیے ہیں۔ یا بیک منتقل موال ہے مواس کا حقیقی جواب ہیہ کہ اس مسئلہ کوکوئی حل نہیں کرسکتا چنانچ بعض نے تو یہ کہ دیا ہے کہ یہاں قرب علمی مراد ہے گرمن جبل الورید کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہاں قرب علمی ہے دیا وہ کوئی دوسرا قرب بتلا نامقصود ہے کوئکہ جبل الورید ذی علم نہیں ہے جس سے اقرب ہونا اقربیت فی العلم پر دال ہے جگر اس کی جس سے اقرب ہونا اقربیت فی العلم پر دال ہے جگر اس کی

کیفیت کوہم بیان نہیں کر سکتے کے تکہ حق تعالی جو ہندہ کے قریب ہیں۔ال قرب سے قرب علم یار ضامراد ہے قرب حسی مراد نہیں اس لئے کہ قرب حسی جانبین ہے ہوتا ہے کے تکہ ایک شے جب کسی شے ہے دستا قریب موگی تو لامحالہ وہ شے بھی اس سے قریب ہوگی اور آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرب جانبین سے نہیں ہے چتا نچہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

يهال ائتم اقرب اليربين فرمايا يحن اقرب اليه فرمايا يحنى بم بهت قريب بين تومعلوم بواكرقرب فداكى طرف سي بهان أم الرف اليرب اليه فداكى مرف سي بهارى طرف سي بين المرف سي بين المرف سي بين المرف سي بين المرف سي بين المرب المرف سي بين المرب المرب المرب المرب الموريد و لقد خفلنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الميه من حبل الوريد

اس آیت میں نعلم پر قرب کوم تب فر مایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے ہے۔ اس آیت میں نعل ہے بعنی جیسا خدا کو علم ہے بندو کا بندو کو اس کا ذرو بھر بھی نہیں باتی حقیقت کے اعتبار سے حق تعالی کو بندو سے بہت بعد ہے دو درا والورا وقم درا والوراء ہے۔ بندو کو اس سے کیا نسبت بیتو اس کا تصور سے بھی نہیں کرسکتا۔

کیفیت سے منزہ ہیں۔ ان کا قرب بھی کیفیت سے منزہ ہے۔ گر تقریب فہم کے لئے اتنا بتائے دیتا موں کہ ہم کو جواپی ذات سے قرب ہے بی قرب وجود کی فرع ہے۔ اگر وجود نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کواپی ذات سے قرب ہوتا اور طاہر ہے کہ وجود ہیں تی تعالی واسط ہے اس سے معلوم ہوا کہ تی تعالی ہمار ہے اور اس تعلق کے درمیان میں واسطہ ہیں جو ہم کواپی جان کے ساتھ ہے تو ہم کواول تی تعالی سے تعلق ہے پھراپی جان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تقریر کے استحضار سے قرب تی کا مشاہدہ کو بہت کھے ہوجائے گا کمر کیفیت اب ہمی واضح نہ ہوگی البتہ عقلاً بی معلوم ہوجائے گا کہ تی تعالی کو ہمار سے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب و تعلق ہے اور یہی مقدود ہے۔

و نحن اقرب اليه من حبل الوديد كم من كر علم أو معتر بنده عن المرافعة بنده عن المرب اليانيس فرمايا - كرتم المرب المانيس فرمايا - كرتم المرب المرب الميانيس فرمايا - كرتم المرب المرب

#### لبعث ونشر

ا ذیته لمقبی الی آخرالسوره اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بعث ونشر کا ذکر فر مایا ہے ان مواقع پراستدلال میں اپنی تین صفات کا بھی ذکر فر مایا ہے جن کی بعث ونشر کے لئے ضرورت ہے۔ بینی قدرت ارادہ اورعلم چنانچہ يهال بحى الى قدرت اوراراده كاذكرتواس آيت من فرمايا - افعيينا مالحلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید \_ال کے بعدائے علم کاذ کر قرباتے ہیں۔و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعنى بهاراعلم ايهاوسي ب كموادتو موادوساوس تك كاجم كعلم بيس جواجزا ومنتشر مو مے بیں ان کا ہم کو پوراعلم ہے کہ کہاں کہاں موجود ہیں ان کو ہم جب جا ہیں کے پھر بجتمع کردیں مے ہیں یہاں جو دساوس کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض ہے ہے کہ بعث دنشر کے دقوع پر دلیل قائم کی جائے اور بدم ادنبیں کہ ان پرمثل اور اعمال کے جز اوس امو کی جیسا کہ سیاق وسباق ہے جس نے ثابت کر دیا ہے۔اس پرعرض کیا کیا کہ کیا حضرت نے میتحقیق اپی تغییر بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔ فر مایا کتغییر میں کیا کیا لکھا جاتا مد تغصیل تو یا دنبیں ہے لیکن کوئی مختصری عبارت بین القوسین تر جمہ میں ضرور ہوگی۔ جس ہے کوئی اشکال بھی رفع ہوجائے۔ مجھے اب کیا یاد ہے اوراس دقت کیا معلوم یتغییر ذہن میں تھی یانہیں اور یاور کھنے کی ضرورت ہی كياب يهان تو الحمد لله الحمد لله چشمه بروقت الل رباب مجرتموز عصطوت كے بعد الله اكبر كهه كرفر مايا كه حضرت بدوں اس کے کہ وہاں کوئی خدمت بیش کی جائے بیسب تحقیقات بیج ہیں۔ایک بھنسانی کا ان پڑھ ديهاتي جومعاني توكيا الفاظ بعي نبيس جانتاليكن حرام حلال كاابتمام ركمتا اوريائج وقت كي نمازير هتا بوهان صوفیہ ہے افضل ہے جن میر قوت عملیہ نہیں۔ صرف حقائق ومعارف بی ہیں۔عرض کیا گیا کہ محققین کی نماز تو غیر محققین سے افضل ہو گی فرمایا کہ ان تحقیقات کو اس افضلیت میں تجے دخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکہ محقق اخلاص کی حقیقت غیرمحقق ہے زیادہ جانتا ہے اگروہ اس برعمل کرے گا توعمل کے اعتبار ہے اس کی نمازافضل ہوگی اوراخلاص کی حقیقت بیہ ہے کہ غیراللّٰہ پرنظر نہ ہوتھ اللّٰہ ہی مقصود ہوغیراللّٰہ مقصود نہ ہونہ علماً نہ عملا۔ ادرایک نظرتو معبود ہونے کی حیثیت ہے ہوتی ہو وہ تو الحمد بقد نماز میں غیراللہ برکسی کوئیں ہوتی کیونک نمازی کاب پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ علی ہے لیکن دوسرے اعتبارے نظر ہو جاتی ہے یعنی نماز کے وقت قصداً خطرے جمع کر لئے جاتے ہیں اور بیعملاً نظرالی الغیر ہے جوممنوع ہے کیونکہ بیمنافی خشوع ہے اور ید درجہ ہر مخص کوا دنی توجہ سے حاصل ہوسکتا ہے لیکن تا واقعی سے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے حالانکہ جو درجداس کا مامور بداور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ وہ درجہ ہے جس کو بیس نے ایک

ے طاہر کیا ہے اس سے مجررفت رفتہ اس میں قوت ہوجاتی ہے وہ مثال بیہے کہ دوطرح کے حافظ ہوتے ہیں ا کی پکا حافظ دوسرا کیا حافظ ۔ پکا حافظ تو بلاسو ہے ہوئے پڑھتا جلاجا تا ہے اس کواس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہرافظ پرسو ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ آزادی کے ساتھ دوسری یا تیں سوچمار متا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھو لنے کا کوئی ائد بیٹرنہیں ہوتا اور ایک کیا صافظ ہوتا ہے اس کو ہرابراٹی توجہ ہرلفظ ہر قائم رکھنی پڑتی ہے تا کہ وہ بعول ندجائے۔بس اتن توجہ عبادت کے وقت کافی ہے جھٹی میں نے اس مثال سے بتلا دی۔ اس سے زیادہ کاوش ہےاوراس سے کم کم ہمتی۔ پھراس توجہ ش رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی۔ بعنی اول اول اس توجہ میں تکلف ہوگا پھر آسانی ہونے لکے گی۔ بیٹال بھی سی نے بیس دی بیانشکا تفل ہے کہ میرے دل میں اس نے بیمثال وال دی۔اس سے بیر بالکل صاف ہوگیا کے ضروری استحضار کا درجہ کتنا ہے۔بس وہ بیدرجہ ے با وجوداس کے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع وخصوع برا امشکل ہے۔ اب ہتلاسینے کہ جودرجہ ضروری ہے دہ یہ ہے اوربدكيامشكل بالوك خشوع وخضوع كائتانى ورجدكومشكل بجدكرضرورت كدرجد يعيمى محروم موصح بس وہ مثال ہے کہ کھاؤں تھی ہے ہیں جاؤں جی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایسا استغراق ہو کہ تیر لگا ہوا نکال لیس تو خبرندہو۔ جانے کہاں سے بدورجد کھڑلیا ہے۔حضور سرور عالم ملی الله علیہ وسلم سے بڑھ کوس کی نماز کامل اور باخشوع ہوسکتی ہے لیکن ایبااستغراق تو حضور علیہ کو کمی نہ ہوتا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز مس طویل قراءت کا قصد کرتا ہول کین جب کمی بچہ کے رونے کی آ واز نماز میں سنتا ہوں تواس خیال سے كه كبيل اس كى مال جماعت يش شريك ند مو يؤى سورة كى بجائے تيمونى سورت يز هتا مول تا كداس كى مال جلدی ہے فارغ ہوکراس کو جاکرسنجال لے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علی کے کونماز جس ایسا استغراق نہ ہوتا تھا۔استفسار پرفر مایا کہ نماز میں ہوای استفراق کی سے ہوتا ہے پھرفر مایا کداس کے تعلق ایک عجیب وغریب نکته ہو و یہ کہ بعض اوقات میرے بی ذہن میں آئی ہوگی اس وقت لکھ دیا پھر بھول میاغرض بجائے اس کے کہ علوم درسید بھی کمال حاصل کرنے کی فکر بھی رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت بوحا دے جوان كالات كوبرها تا ہے۔ وہ ضابطہ سے نجات حاصل كرنا جا ہتا ہے اور نجات ہوتى ہے رابطہ سے اى كى كوشش کرے اور اس کو مائے ہم جامل ہی بدعقل ہی محراس حال میں بھی ہمیں خداہے مانگنا جا ہے کیونکہ ہم جا ہے جیے بدحال ہوں شیطان سے تو زیادہ بدحال نہیں اس نے باوجوداس درجہ بدحال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ سے مانكاتو بم كيون نه مانتيس بم تو الحمد الله مؤمن بين جا بايمان ضعيف عن بوجوولايت عامد كے لئے بھي كافي - چنانچ ارشاد الله ولى الليس آمنو ا يخرجهم من الظلمات الى النور و يحك ال من قيد صلحت كى بحن بيس بـ البند دومرى آيت من ولاية فاصكاذكر ب الا ان اولياء الله لاخوف

عليهم والاهم يحزنون الذين آمنو او كانوا يتقون ال ولايت من تقول ك محم ضرورت إاور یوں تو اللہ تعالی کی تکوین رحمت کفار برجمی ہے۔ بہال تک کدان کی حفاظت کے لئے ملا مکہ تعین ہیں۔ لیکن اس کودلایت نبیس کہتے اور بیرحمت صرف کفار کے ساتھ بہاں دنیا میں ہے باقی دہاں آخرت میں نہیں ہوگی۔ ونیا یس اس رحمت کے عام اور آخرت می خاص ہونے پر اعظر ادآایک مناظرہ یادآ می جوشیطان نے ایک برے عارف سے یعنی عالبًا حضرت عبداللہ بن اللہ سے کیا تھا اوران کواس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر ویا تھا۔اس بناء پر حضرت عبداللہ نے بید صیت فرمادی ہے کہ شیطان ہے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے داقعہ بہے ك شيطان في معرت عبدالله المراكرة ب كيالعنت لعنت مير ادير كياكرت بي خريمي إللاتعالى كاارشاد بـ ورحتى وسعت كل شى اوريس بحى شى يس داخل مول الله تعالى كى رحمت اتى وسيع بـ كدوه جهدير مجی ہوگی آ پ کیالعنت لعنت لئے پھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہال خبر ہے رحمت تو وسیع ہے لیکن اس ش تير بحى ١- فساكتبها للذين يتقون الراس في كما كرجناب قيدا بكم فت عى الله تعالى كى مغت جيس الله تعالى مقير جيس اس پر حضرت عبدالله بن بهل حيب مو محة ادركوكي جواب بيس ديا يكواس كاجواب تو تقاجو جھے ناکارہ تک نے دیدیا ہے جس کوعرض کروں گا مگرانبوں نے بجائے اس کوجواب دیے کے الل طریق کویدومیت کی کم بھی شیطان ہے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن کہل ہے جو جواب نہ بن پڑااس کی وجد بيمعلوم موتى ہے كه شيطان نے ان كے ذہن من تصرف كيا كيونكدوه برا صاحب تصرف ہے اى طرح تضور کے بھی بیفر مایا ہے کہ د جال کا سامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جاویں گے اور اس کے مفتقد ہو جاویں مے۔اس کاراز حضرت مولانارشید احمد صاحب رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا ہے جو کہیں گومنقول دیکھائیں لیکن جی کولگتا ہے بیمولانا کا کشف ہے جو ججة تو نہیں لیکن چونک نصوص میں بیسکوت عندہاس لئے اگران کے جی کو لگے جن کومولانا سے محبت وعقیدت ہے تواس کا مجھ مضا نقد بھی نہیں مولا تا فرماتے ہے کہ اس کی صالت مجذوبوں کی ہ موگ اس کے اقوال کی لوگ تاویل کریں کے یہاں تک کدووی خدائی کی بھی تاویل کریں کے ای واسطے مجذ وبوں سے زیادہ تعلق رکھنا ندجا ہے کوان میں اگر آٹار تبول یائے جادیں ان پراعتراض بھی نہ کرے لیکن ان سے زیادہ اختلاط بھی نہ کرے ای طرح الل باطل مدمن اظره محى نه جاير كيونكه مناظره ش ان ستلبس موتا باورتلبس سدار موجاتا بايك بزرك كايهال تك ارشاد ب كدالل باطل كشبهات كاعوام بن ظاهر كرنا بحي معزب كوساته بى انكارو بمى كر دیا جائے کیونکہ عوام کے ذہن پہلے ہے **خالی ہیں خو** دُقل کرنا ان کے ذہن میں خواہ تخو اوشبہات کا ڈالنا ہے مجم

مجر باوجود انکار کر دینے کے زائل عی نہ ہوں۔ ای لئے مجھے اس وقت شیطان کے اس مناظر ہ کونقل کرتے ہوئے ڈرمجی معلوم ہوالیکن خمر یہال کوئی ایانبیں ہے جس کوشبہ بر جائے بالخصوص جبکہ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القا وفر ما دیا ہے۔ اس کوذرا توجہ سے سنے البتداس کے بیجھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ درسیات بھی انٹدتعالی کی بڑی رحمت ہیں۔علاء کے قلوب میں بیاللہ تعالی کی انہام فر مائی ہوئی میں۔ یہاں تک کرفلے فداور منطق بھی جو داخل درس ہیں رہمی بڑے کام کی چیز ہیں کو بیرمبادی ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی تخصیل ان پرجنی ہے اس لئے رہ بھی ضروری ہیں گومقاصد کے درجہ کوہیں پہنچنے مقامید تو بہت عالی میں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہوتو قرآن وحدیث ادر فقد کے بیجھنے میں بہت مہولت ہو جاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ بڑے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت بداشکال بھی حل ہوا جس کی تقریریہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دو تعلق جیں۔ ایک تعلق حق تعالی کے ساتھ اور و تعلق اتصاف کا ہے بعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالی کا متصف ہونا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ے اور وہ تعلق تصرف کا ہے بین مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاد کا ہونا تو جوتعلق اتصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے یعنی اس میں عموم اوراطلاق ہے یعنی وہ رحمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جودرجہ مخلوق کے ساتھ معلق کا ہے وہ مقید ہے بعنی کسی پر رحمت فر ماتے ہیں کسی پرنہیں جھے آفاب خود یانی صفت نور بھی تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نورز مین پر فائض ہوتا ہے تو وہاں چونکہ تجابات بھی موجود ہیں اس لئے دہاں قیود بھی ہیں تو یہ قیداد هرنبیں ہے ادهر بے خلاصہ بیر کرفت تعالی اپی صفت رجت میں بالکل مقید نبیل لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت ہر ہے۔ اس لئے اس سے جب ریمغت متعلق ہوتی ہے تو اس قید کے ساتھ کہ جوالل تقوی بیں ان برتو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جوالل تقوی نہیں ان برنہیں ہوتی يہ جواب بھی سالہا سال كے بعد ميرى مجمد على آيا اور عالبًا على اس وقت امرت سر على تھا۔ جب على لا مور وانت بنوانے کیا تو امرت مربحی جانا ہوا تھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک ون رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھام نہیں کی۔ احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا جایا مگر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ برخلاف اس کے لا ہور میں پہرہ چوکی کا انتظام کیا گیا۔ کیونکہ وہ برد اشہرتھا اور دانت بنوانے کے لئے کی دن رہنا تھا۔ اگر ایسانہ کیا جاتا تو ہر وقت بچوم رہتا اور جس کام کے لئے جاتا ہوا تھا اس میں خلل برتا ۔بعض لا ہور دالوں نے براہمی ماتا بہاں تک کہ لوگ اخبار دن بیں بھی اس کی شکایت جیما ہے کوتھی غرض پنجاب میں میں ایک مسئلہ مختلف فیہ ہو گیالا ہور والے تو مسمجھے کہ بڑا بدخلق ہے اور امرت سروالے سمجھے کہ

پندکیااور بینی مجی خودعبداللہ بن کا تھا کیونکہ جھےاولیاءاللہ ہے جو بہت ہواولیاءاللہ ہے جو بہت ہوتی ہوئی تو جھےان کی طرف ہوتی ہوتی ہے اگر حضرت عبداللہ ہے جھے بہت نہوتی تو جھےان کی طرف ہے جو اب دینے کی اتن فکر نہ ہوتی میرے دل نے بیکوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جو اب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے بیں جو اب و بین کی گرنہ ہوتی میرے دل نے بیکوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جو اب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے بیل میں گرنہ ہو جاوی اس اور ب کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو اب ذبین میں ڈال دیا اوب بوئ برک سرک کی چیز ہے اور ب او بی اس طریق میں بخت و بال لاتی ہے چتا نچہ سین بن منصور پر جو بلاآئی وہ ای قلت اوب کی وجہ سے اور کو و مفلوب سے بی لئے حضرت مولا ناروگی و حمۃ اللہ علیان کی حمایت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چول قلم در دست غدارے فآد لاجرم منصور بردارے فآد اور بہاں غدارے مرادائل نوی جیس ورند غداران ہوتا بلکہ فاص ایک وزیرے جس نے استخام کر کے سزا کا تھم نا فذکیا اس کا واقعہ تاریخ ہیں لکھاہے کہ تھی وزیران کا دغمن تھا۔اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتو کی حاصل کیا تھا اور ای مغلوبیت کی وجہ سے حضرت مولا تا گنگونی فرماتے تھے کہ میں اگر ہوتا تو مجھی فتو کی منصور کے خلاف نہ ہونے دیتا اتا الحق کی بیتاویل کرتا کہ اس ہے مراد یہ ہے کہ اناعلی الحق بیتو مولا تا کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا بیمسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الالفیاء ثابتہ تو انا الحق کے معنیٰ میر ہوئے کہ اتا ثابتہ لینی میں بھی منجملہ اشیاء کے ایک ٹی ہوں لینی چونکہ تھا کتی اشیاء ثابت ہیں میراوجود بھی حق ٹابت اورمطابق واقع کے اورموجود ہے۔ توبیر کو یا سوفسطائی کے مسلک کارد ہے کیونکہ وہ لوگ اس عالم کو ہالکل ایک عالم خیال بھتے ہیں اور بھتے ہیں کہ واقع میں کھے ہے جی جیس اور یہ جو پھی ہم کونظر آتا ہے بیکن وہم اور خیال ہےاور یوں تو دصدۃ الوجود والے بھی بھی کہتی ہیں محراس کے اور معنیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے دیبا ہمارا دجو دہیں ہے مرجیسا بھی ہے وجود واقعی ہے بخلاف سوفسطائی کے کہ وہ وجود کی واقعیت عی ک نفی کرتا ہے۔ان بی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا ای کوقر ار دیا ہے اور ہونا بھی ایسا بی عاييد ديد بيكه سب كالمل الاصول مئله اثبات صائع باوراس كى دليل كامقدمه بمي حقائق اشياء كاثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ثابت بی نہ ہوگی تو وہ حق تعالی کے وجود کی دلیل کیے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو مانع کے وجود کو کیے ثابت کیا جادے گا ہی ابن المنصور کے قول کامحل بد ہوسکتا ہے اور حق بایں معنی احادیث میں مستعمل ہے چتا نجہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی بیسب چیزیں تابت ہیں اس طرح انالحق کے معنیٰ بیہوئے کہ میراد جود ٹابت ہے۔ کو بیتادیل بی ہے مگر بعید نہیں اور اس تاویل میں اعلیٰ کے مقدر مانے ک بھی ضرورت نہیں۔ اور اس مغلوبیت کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالقدوس کنگوبی رحمة الله عليه كوسخت ما بند محقت منعودے انا الحق محشت مست

یں۔ حضرت مولاناروم دومری مکر فرماتے ہیں گفت فرعونے انا الحق محشت پست

### وَنَعُنُ أَقُرُبُ النَّهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ @

الكي الكي الكي المرف شرك سي محى زياده قرب بول \_

## تفییری نکات قرب سے مراد قرب علمی ہے

اور خدا کا قرب بی قرب علی وقرب رحمت ہاور انتہ اقد ب البنا۔ (تم ہماری طرف زیاد وقریب ہو) نہیں فرمایا۔ اگر کوئی کے کرقرب و بعد تو امور نسبیہ کررہ مشتر کہ یں سے ہیں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ انہیں ہم سے قرب ہواور جمیں ان سے بعد ہو۔

جواب سے ہے کہ قرب سی ہالمعنے الملغوی بیٹک ایسائل ہے ادریہاں تو قرب بمعنے توجہ کے ہے موخدا کا قرب الی العبد من حیث التوجہ قرب عبد انی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف بااعتبار توجہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار توجہ کے التوجہ کو منتلز م بیس بس وہ اشکال مرتفع ہوگیا۔

#### قرب خداوندي كامعني

سیکہ نسخن افوب الیہ من حبل الورید. (ہماس کی طرف شردگ ہے جمی نیادہ قریب ہیں) سے
بھاہر سدا ازم آتا ہے کہ جب تی تعالی ہم ہے قریب ہیں تو ہم جمی ان سے قریب ہوں کیو کہ قرب و بعدا مور
نسیہ قشاد کہ ہیں سے ہیں اورامور نسیہ کے لئے طرفین خروری ہیں ہو جب ایک شے دومری شے سے قریب
ہو تھیا دومری جمی اس سے قریب ہے بیٹیں ہو سکتا کہ ذید تو عمرو سے قریب ہواور عمرواس سے قریب ندہو
بلکدا کر دواس سے قریب ہے تو یہ جمی اس سے قریب ہوادراس بناہ پر لازم آتا ہے کہ سارا جہان مقرب ہو
بائے جواب اس اشکال کا بیہ کہ سے بات قریب می وقر ب مکانی ہیں ہوا کرتی ہے کہ ایک شے کا دومری سے
قریب ہونا اس کے قریب کو جمی سات قریب می وقر ب مکانی ہیں ہوا کرتی ہے کہ ایک ہوتا ہے
قریب ہونا اس کے قریب کو جمی سے اور قریب علی ہیں سے لازم جیس کہ اگر ایک شخص کو دومر سے سے قریب
علی حاصل ہوتو دومر سے کو جمی ہیں سے قریب علی حاصل ہو کہ تکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دومر سے کاعلم ہواور

دوس کواس کاعلم نہ ہوجیرا اور ایک مثال کے خمن جل بتلایا گیا ہے۔ پس خدا تعالی کوتو سب بندوں سے قرب علی حاصل نہیں کیونکہ بہت ہے اس سے قرب علی حاصل نہیں کیونکہ بہت ہے اس سے عاقل بیں اس کے خق تعالی نے نسخت اقوب المیه (ہم اس سے ذیاوہ قریب ہیں) فرمایا ہے۔ هوا قوب المینا، (وہ اماری طرف ذیاوہ قریب) نہیں فرمایا۔

(فان قلت اذا كان القرب من الامور النسبية يلزم في القرب العلمى ايضاً من قرب احد هما بالآخر هو كون الشيئين بالآخر قربه به قلت الذى يلزم في القرب العلمى من قرب احد هما بالآخر هو كون الآخر قريباً منه من حيث العلومية دون العايلة فمر او الشيخ ان قرب شي بالآخر من حيثا لعايلية لا يستلزم قرب الاخرب من هذه الحيثية فيجوزان يكون احد عالما بك و تكون انت الت جاهلاً به واما ان قرب شي بالآخر من حيث العالمية لا يستلزم قربه به من حيث المعلومية ابضاً فلم يرده الشيخ اصلا 1 ا جامع)

اور میکوئی چیستال نہیں ہے اس کی حقیقت میں ہے کہتن تعالی کاعلم تو ہارے ساتھ ہرونت متعلق ہے اس کئے وہ اپنے علم سے ہمارے بہت نز دیک جیں اور ہماراعلم حق تعالیٰ کے ساتھ یا تومتعلق عی نہیں ہے یا متعلق ہے تو ہردم متعلق نہیں اس لئے ہم ایے علم سے حق تعالی سے ہردم قریب نہیں ہیں خوب سجواو۔ ان في ذلك لـذكري لمن كان له قلب او القي السمع وهو شهيد (اس شاسخم کے لئے بدی عبرت ہے جس کے ماس ول مو یا متوجہ موکر کان بی نگالیتا ہے ) عربی زبان جانے والے بھے لیں گے کہ فی ذلک کا اشارہ ندکورہ قصد کی طرف ہے لیکن ٹیں کہتا ہوں کہ بیا شارہ نہ من حیث القصد ہے ملکہ بحثیت اس تصد کے جزوقر آن ہونے کے ہے جس کا حاصل بیہوا کداس جزوقر آن سے تغیم س کو حاصل ہو گا۔جس برمن کان لمه قلب (جس کے ہاس دل ہو) صادق ہواور کا ہر ہے کر آن جا مدہندوں کے تقع ى كے لئے اتارا ميا ہے توكى جزوكى تخصيص كوكى معنى تيس محتى تو يهان كوذلك كامشاراليدا يك جزو ہے ليكن مرادكل قرآن مواتو حاصل بيمواكرقرآن سانغاع كاطريقديه بجوعيان موكاندكه مرف اس قصد انفاع كالحريق جواس سادير نذكور بيتوسار يعتقرآن كي بيعالت بوئي كداس سانغاع شرائط مدلوله آ بت برموتوف ہے۔ بیمنمون مجھاس دنت ضروری معلوم ہوا کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن توبیلوگ بڑھتے میں بلکہ اگر رہمی کہا جائے تو رہے جانہ ہوگا کہ گذشتہ زبانہ سے زیادہ آج کل تلاوت قر آن کی جاتی ہے۔ بلکہ ديكما جاتا ہے كہ خالفين اسلام بھى قرآن يزھتے ہيں۔ كيكن بدووے سے كما جاتا ہے كہ انتفاع بالقرآن (قرآن سنفع عاصل كرنا) يهل سه بهت كم بلكة قريب قريب مفقود ب-اس كى وجد يمي ب كرشرا لكا انتفاع نیں بن اس آیت شم انہیں ٹرائد کا بیان ہے۔ ان فی ذلک لـذکری لـمـن کان له قلب او

القی السمع و هو شهید. (اس من ال مخص کیلئے یوی عبرت ہے جس کے یاس دل ہو یاوہ متوجہ ہوکر کان ى لكاديتا مو) اوران شرائط ، يان قرآن من اور بهى بهت جكه باوران كوجا بجامختلف عنوانات سے بيان فرایا ہے کیں فرایا ہے ذک ری للمومنین ۔ (مومول کے لئے عبرت ہے)اور کہاں عبرة لاولى الابصار. (الل بسيرت كے لئے عبرت ب)اور كمين فرمايال من ارادان يذكر. (لين ال من المخص ك لئے برت ہے جس كااراد وعبرت حاصل كرنے كائے )اور كيل ان في ذلك لمعبرة لمس يخشى (اس میں بدی عبرت ہاس تخص کے لئے جس کوخوف خدا ہو) نزول قرآن تو کونفع عام کے لئے ہے مرتفع ہوتا ہے شرائط کے ساتھ اس کواس مثال سے مجھلوا میک طبیب نے دو مخصول کے لئے مسہل تجویز کیا اور دونوں كوطريقة مسبل لين كااورشرا تطمسبل كے مفيد ہونے كے بتائے ان ميں سے أيك نے تومسبل كوان شرا تط کے ساتھ استعمال کیا اس کو خاطر خوا و تفع ہوا اور دوسرے نے بغیر شرا نظ کے استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو تفع نہ ہوگا بلکہ عجب نہیں کہ نقصان پہنی جائے۔ یہاں کیا بات ہے ظاہرہے کہ طبیب نے تو دونوں کے نفع کے لئے واسطے مسبل تجویز کیا تھالیکن ایک کوطعیب کی تجویز نافع ہوئی اور دوسرے کو نافع نہ ہوئی وجد کیا ہے بھی کہ نفع مشروط بالشرائط تغاروا فافعات الشوط فات العشووط (جبكه شرط فوت بهوجاتي بيمشروط بمي فوت مو جاتا ہے) شرا تطنیں یا کی تنی نفع بھی نہیں ہوا میں نہیں کہا جاسکتا کہ طبیب کی تجویز مفید نہیں تھی وہ تو تکلیف تھی چنانچ دوسرے کونفع موااوراس کو جونفع نہیں مواتو بوجہ شرائط موجود ندمونے کے نہ موااس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کداڑ کے لئے صرف شے نافع کا وجود کافی نہیں بلکہ وجود مع الشرائط ہونا جا ہے۔ ادنی سے اعلیٰ تک ہر كام يس يى بات بكرار كے لئے بحد شرا وكا ہوتے بيں كه بدون ان كرار مترتب نبيس ہوتا۔اب لوگ قرآن برصة بي مرارنبين موتايا كم موتاب بحريد فيالات بداموت بيل كمارنبين موا-

قرآن ياك ميں تدبر كى ضرورت

ندموم کیابات ہے صاحبوا قرآن می کی نہیں ہم میں کی ہے۔ ہماا یہ کن ہے کہ آرآن کی چیزے اڑ

دہونی تعالیٰ فریاتے ہیں۔ لموانز لنا ہذا القوان علی جبل لموایته خاشعًا متصدعا من خشیة الله.

یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پراتارتے تو وہ پائی پائی اور دین و ریزہ ہوجاتا خدا کے خوف سے تجب ہے کہ

پہاڑ جیسی بخت چیز قرآن سے متاثر ہواور دین و ریزہ ہوجائے اور انسان جیسی فرم چیز متاثر نہ ہو گودونوں جگہ اثر

حسب انتفائے حکمت محلق ہو مثلاً انسان چونکہ مکلف ہے اس لئے اس میں تقدیم عالباس لئے خلاف

حکمت ہوکہ پھر مکلف بریجی قرآن کا فرول عیث مخبرتا ہے کہ عالی بی مفقود ہوجائے گااس لئے اس میں اثر مراس کے اس میں اثر مراث خوج کا اس کے اس میں اثر مراث خوج کا اس کے اس میں اثر مراث خوج کا اس کے اس میں اثر مراث خوج کا فی ہوگا اور احیانا تھوری وہ جوجانا اس کے خلاف حکمت نہیں کہ اس سے مکلف بہ کا

عبث ہونالازم نبیں آتا کیونکہ دوسرے ملکفین تو موجود ہیں غرض انسان میں خشوع تو عام ہوگر بیمی نہیں جس ك وجدوسرى جكة مات بي اف الابتد برون القران ام على قلوب اقفالها يعن قرآن كوغور يهيس و يكفيت بلكدولوں يرتفل كيكے ہوئے ہيں يمي بات ہے كہ قرآن كى آجول ميں تد بيرنبيس كيا جاتا اور دلوں يرتفل کے ہوئے ہیں جن لوگوں نے تذہر ہے قرآن کو دیکھا خواہ موافقین نے یا مخافقین نے تو اثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کیے کیے پھرموم ہو سے کیے کیے کیے معاندوں نے گرون جھکا دی اس سے تاریخ مجری پڑی ہے کسی زمانہ میں قرآن میں بدائر تھا کدمعاندین اس کے سامنے یانی ہوتے تھے اس واسطے اس کے سننے سے بچتے تھے کہ مارےاو پراٹر ندہوجائے اوراب لوگوں کو جواس پرائیان کے مدی ہیں اور جواس کو پڑھتے ہیں شکایت ہے کہ ار نیں ہوتااس کی وجہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں گرتہ ہیر کے ساتھ نیس پڑھتے صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور یہ بھی ان کا ذکر ہے جوالفاظ کو پڑھتے ہیں ورنداب تو د ماغوں میں یہ خبل بھی بدا ہو گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ جتنا وقت اس میں صرف کیا جائے اتنے وقت میں کوئی ڈگری کیوں نہ حاصل کی جائے اور تد بیرومل کو جوہم شرط نفع کی کہدر ہے ہیں بہال نفع سے خاص نفع بعنی اثر مراد ہے اور مطلق نفع کی تعی ميس مثل ايك ترف يروى نيكيال ملنا حديث عن آيا ب- اس من يرشر طنيس اور بدلوك حسنات عى كولايت تحض بجھتے ہیں اس ہمارامقصوداور ہےان کا اور۔خلاصہ یہ کہ بہت ہے مسلمان تو قر آن پڑھتے ہی نہیں اور جو يرصة بحى بين قدير كرماته نبيس يرصة جس يربروك آيت فركوره نفع حاصل موقا موقوف ب مرشكايت عدم نفع كى يسى مسلمانوں كوتو قرآن سے لكاؤى تبيس ر بااوراس كے ساتھ يہ جبل مركب ہے كةرآن سے الفع نہیں ہوتا قرآن سے نفع کیے ہو جبتم اس سے نگاؤ بھی نہیں رکھتے اس سے تعجب ہوگا کے مسلمانوں کوقرآن ے لگا و نہیں رہا کیوں کرقر آن کیے کیے عمدہ جھے ہوئے گھروں میں ہیں۔ تلاوت بھی کی جاتی ہے چربد کیے کہا جائے کہ قرآن سے لگاؤ جیس رہا۔ اس کا جواب سے کے قرآن سے مرادمیری مرف لکھا ہوا قرآن جیس ہے۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے بلکہ جس کے بہت ہے اجزاء ہیں جیے عقائد اعمال معاشرت معاملات اخلاق بیسب دہ اجزاء ہیں جن کے جموعہ کورین کہتے ہیں تصوف بھی انہیں اجزاء میں داخل ہے کیونکہ تصوف کی تعریف گیروا کیڑے پہنناتعوید گندے کرنایا کشف دکرامات نہیں ہے بلکے تصوف کی تعریف ہے تعمیر الظاهر والباطن (ظاہروباطن كى دركى)اى تعريف كى بناء يراس كادين مونا ظاہر بــــ

# اِنَ فِيْ ذَلِكَ لَذِ كُولِي لِمِن كَان لَهُ قَلْبُ اَوْ الْقِي التَّمْحُ وَهُو الْمِيدُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ وَيَجَيِّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كَ لِي مِن كَان كَان عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُولِ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى ال

# تغیری کات قرآن ہے نفع حاصل کرنے کی شرا کط

#### لغت اورمحاوره میں فرق

بات سے کہ لفت اور محاورہ میں فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ محاورہ میں لفوی متی پرایک زیادتی ہوتی ہے کہ وہ علی مزاد ہوتی ہے۔ کہ وہ علی مزاد ہوتی ہے۔ مثلاً یہاں دل سے مراد لفوی دل ہیں بلکہ وہ دل مراد ہے جس میں صفات دل ہوں اور کر دہ کے مراد لفوی گر دہ ہیں مات و کہ دہ کر دہ ہوں اور دل کی صفت ہے ہمت اور کر دہ کی صفت ہوئے کہ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس میں ہمت وقوت ہود کھے اب بیا لفظ کے بیا مقال کے بیا موہ کر سکتا ہے جس میں ہمت وقوت ہود کھے اب بیا لفظ کے بیا

بلغ ہوگیا اور اس موقع پر کیا چیاں ہوگیا جس بل بے بولا جاتا ہے۔ دوسری مثال بیہ ہے کہ ایک حاکم کہتا ہے

کہ جمیں ایک آ دی کی ضرورت ہاں کے لئوی متی تو یہ جی کہ ایک ایک تفی تاان کیا جائے جس پر آ دی کا

اطلاق ہولیتی حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہوا ہی نے اس پر پیٹل کیا کہ ایک ایے انسان کو جو نہا ہے

ورجہ بیار اور اپانی ہے وہ کی جی ڈال کر لے آیا اور حاکم کے ساخے چیش کر دیا کہ لیجے حضور آ دی حاضر ہے

حالا نکہ اس جس کی کام کے کرنے کی قوت تو در کنار حوال بھی پورے موجود ذمیں اس ایک صفحہ گوشت ہے۔

ہال سانس چل رہا ہے اب آ ہو بی فرما یے کہ کیا اس کے علم پڑی ہوگیا ۔ لفۃ تو ہوگیا کیونکہ آ دی کا اجلاق اس

پر صادی آتا ہے آ خروہ بی اولا و آ دم تو ہے تی کہ کیا اس کے علم پڑی ہوگیا ۔ لفۃ تو ہوگیا کیونکہ آ دی کا اجلاق اس

پر صادی آتا ہے آ خروہ بی اولا و آ دم تو ہے تی کہ اور از دو سے منطق بی دہ آ دی ہے کیونکہ حوال ناطق ہوار نام میں میں اور از دو سے منطق بی دو آ دی ہے کیونکہ دو ان ناطق ہو گیا تھٹال امر

بیس کی جی اور انہ میں ہو جو انہ میں کہ ہو ہوگیا جائے تو اس کو بی دہ شاور نہیں کرے گئے ہو وہ اسے دو تو اسے وہ کہ ہی پیش کیا جائے ہی ہو اس کے اس میں انہیں کا گئے ہو وہ اسے وہ اس کے حاصل خیس جی فرا کہ کی دو آ دی ہو ہے آگر اس سے دہ کام نیس ہو سکتا تو اس سے آ دمیت تو دمیت تی کی تی کی جاتا ہو ہوگیا گیا ہے۔ حاصل ہو ہے کہ جس کام کے لئے آ دی چا ہے آگر اس سے دہ کام نیس ہو سکتا تو اس سے آ دمیت تی کی تی کی جاتی ہو ۔ اس می کئی کی جاتی ہو ساتھ تو کہ میں بوسکتا تو اس سے آ دمیت تی کی تی کی جاتی ہو ساتھ تو کہ کی کام کے ان کو تو ہے آگر اس سے دہ کام نیس ہو سکتا تو اس سے آ دمیت تی کی تی کی جاتی ہو ساتھ کیا گیا ہے۔

آنرا کہ عمل و ہمت تدیر روئے ہیست خوش گفت پردہ دار کہ کس درمرائے ہیست (جوش گفت پردہ دار کہ کس درمرائے ہیست (جوش عفل و ہمت در ہیر درائے ہیں رکھا پردہ دار نے خوب کھا کہ رمرائے گھر میں کوئی آدی ہیں ہے در کھیے کس کی نئی کی ہے حالا نکہ دہاں آدی موجود ہیں جہ کہ دہ محض لفوی آدی ہیں ایسے آدی میں جن سے دہ غرض پوری ہوجوآدی ہے پوری ہوتی ہے مین نفوی آدی ہیں اصطلاحی ہیں ہیں۔ امراء کے میں جن اس قبل اس تو یہ میں اس تو یہ تا ہے گا اس تو ارت شروع کیجے یا قلال محکم کھو لئے تو کہتے ہیں ہیں مجود ہوں میرے ہاں کوئی آدی تین ہے گئی اس کام کا آدی تین ہے بول نفوی آدی تو بہت سے موجود ہیں۔ خلا مدید کرادرات میں محض لخت پر نظر ہیں ہوتی بلکہ حصول اغراض پر نظر ہوتی ہے۔

لمن كان له قلب كامفهوم

اب بجوش آجائے گاکہ لمن کان له قلب کے کیامتی ہیں۔ یمغی ہیں کرجیکے جسم میں دل بمعنی مضافہ کوشت ہو بلکہ دورل ہوجس سے دواغراض حاصل ہو سکیں جس کے لئے دل ہوتا ہے وہ اغراض کیا ہیں۔ مضعفہ کوشت ہو بلکہ دو دل ہوجس سے دواغراض کیا ہیں۔ ادراک لیسی بھلے برے کو بھتا اورا دادہ جس سے نافع کو اختیار اور معنر کوترک کر سکے ان کوشری اصطلاح میں علم

وعزم کہتے ہیں تو دومغت ہو کی قلب کی علم اورعزم۔ جس نے دونوں لفظ (لینی علم اورعزم) پہلے ہیں استعال کئے بلکہ بجائے ان کے دوسرے الفاظ لینی اوراک وارادہ۔ اس واسطے کہ آج کل الی بدنداتی سیسل رہی ہے کہ بلکہ بجائے ان کے دوسرے الفاظ لینی اوراک وارادہ۔ اس واسطے کہ آج کل الی بدنداتی سیسل رہی ہے کہ اجنبیت ہوگئی ای واسطے جس نے اول عام محاورات سے تنہیم کہ اپنے علوم لینی علوم دینیہ کی اصطلاحوں سے بھی اجنبیت ہوگئی ای واسطے جس نے اول عام محاورات سے تنہیم کر کے اس کے بعد ال لفظول کا استعال کیا۔ غرض دوصفت ہیں قلب کی علم اورعزم جب بید دنوں صفیق موجود ہوں گی تب کہا جائے گا کہ اس پر لمن کان لا قلب صادق ہے۔

### قرآن پاک ہے منتفع ہونے کا ایک گر

بایک تفصیل تی آیت کے ایک برو ان فی ذلک للذکوی لمن کان له قلب اس می بری عبرت باک فی است کان اله قلب اس می بری عبرت باک فی کی است می است و هو عبرت باک فی السمع و هو شهبد جس کار جمدید به که یاای فی اور موگا قرآن سے جس فرآن کوسا توجہ کے ساتھ کان لگا کر شہبد جس کار جمدید ہے کہ یاای فی اور کار آن سے جس فرآن کوسا توجہ کے ساتھ کان لگا کر

اس تقابل پر نظر ظاہر میں شبہ ہوسکتا ہے کہ کان لگا کر سنتا ہے تھی ایک ذریعی کم بی ہے تو معنی ہے ہوئے کہ جس کوعلم ہواس کونفع ہوگا قرآن ہے اور لین کان لہ قلب میں بھی مہی مضمون تھا جیسا آپ نے اس کا حاصل سنا کہ جس قلب میں عم دعزم ہو۔ تو اس دوسرے جملہ میں باعتبار علم کے بلکہ ظاہر تحرار ہوگیا۔

### معلومات کی دوشمیں

قلبسليم

تو حاصل ميه بواكه جس من ايها قلب هوك عقليات من صفت سلامت ركفتا هو اور بات كوسيح سبحتا هو (اوربيح حاصل ميه بواك بحرار اول كا) اور سمعيات من قرآن كوكان لكا كرتوجه سے عناد ندكر بواس كونفع هوكا۔ اب جمله اوالے بي السمع (يامتوجه بوكركان لكائے) من تحرار ندم با تقابل هو كيا اب آيك شبدر باكه او پرجو الب كى صفات بيان كى تى جي اس من كم كي خصيص نهيں تھى۔ اور تقابل كا دار تخصيص ہے تو تعميم ميں پھر

تقابل ندر ہاجواب یہ ہے کہ بیرتقہ بل منطقی نہیں کہ ایک دوسرے کا جزونہ موتقابل عرفی ہے جس کے لئے بعض اجزاء کا تقابل بھی کافی ہے۔ پھریہ تقابل تضاد کانہیں ہے بلکہ مانعۃ الخلو ہے کیونکہ دونو ں صفتیں ایک شخص میں جمع ہوسکتی ہیں اور صحت تھم کے لئے فرد واحد کافی ہے ( کماسیاتی ) (جیسا کہ عنقریب آتا ہے ) جوشان ہوتی ے مانعة الخلو كى چنانچيشروع وعظ كے ذرابعدول كردوكى مثال ہے ذرابيلے مانعة الخلو بونے كى تصريح ہے۔ ثم رايت بعد سنين في روح المعاني ما يقارب هذا باختلاف العنوان مع الحكم بكونه مانعة الخلو ولله الحمد ولهذا التقابل وجوه اخرى محتملته (چنرمال كے بعد ص فيروح المعانی میں اختلاف عنوان سے اس کے قریب قریب دیکھا معتظم مانعد الخلو کے الحمد للداس تقامل کے لئے اور مجمی وجو محتمل ہیں )اب ان متقابلین میں جوامرمشترک ہےاور دوامرمشترک ردح ہے شرائط کی دوقلب سلیم ہے کیونکہ عناد ندہونا بھی صفت قلب ہی کی ہے تو مدار آخرت قلب ہی پر مظہرا تو بیمنی ہوئے کہ جس خص میں ايما قلب موجس كوقلب كها جاسكتا ب كرعقليات كمتعلق بعى سليم موادر سمعيات كمتعلق بعى سليم مواس كو نفع ہوگا قرآن سے اور چونکہ بیسب آثار قلب سلیم کے لوازم سے ہیں تو بواسطه ملزوم کے ان سب لوازم میں مجی تلازم ہوگا تحقق مزوم کے وقت تو تلازم عقلی اور صرف ایک لازم کے تحقق کے وقت تلازم عرفی اس لئے ہروا مدے تھن کو صحت تھم کے لئے کافی کہیں گے (بدیان ہے سیاتی کا جوابھی گذرا خلاصہ بدکہ قرآ ن فیحت ہے قلب سلیم کے لئے۔ تو قلب کوسلیم بنائے مجرد کھئے قرآن سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوں گی۔ جب قلب سلیم ہوگاتو قرآن سے اس مصفت علم برھے گاوراس میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی ای کے بارہ میں کہا ہے۔

بنی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و اوستا (اپنے اندرانبیاء جیسے ملوم بغیر کتاب وادستاداور معین کے دیکھو سے )

یعنی وہ علوم ہیدا ہوں مے کہ تمام علوم ان کے سامنے گردنظر آئیں مے اور ہر چیز کی حقیقت منکشف ہو گی وہ علوم ہول کے جن کوعلوم کہنا سے ہے۔ سفلی اور اوہام نہ ہول مے ونیا کے عقلاء ان کے سامنے سر جمکا کیں گے اور اس علم کی برکمت ہے ہمت کا تزاید کی بھی بر کیفیت ہوگی کہ کسی کا خوف اس کے ول میں نہ رہے اور اس علم کی برکمت ہے ہمت کا تزاید کی بھی بید کیفیت ہوگی کہ کسی کا خوف اس کے ول میں نہ رہے اور وہ ایک طرف۔

موصد چہدور پائے ریزی ذرش چہ شمشیر ہندی خمی برسرش امید و ہرائسش نباشد ذکس ہمیں است بنیاد توحید و بس (موصد کے قدموں پرسونا نجھاور کروخواہ اس کے سر پر تکوار ہندی رکھوامید وخوف اس کوکس سے نہ ہوگا۔ بس تو حید کی بنیاد یکی ہے) نہ کی کے خوف سے حق ہے دہ منحرف ہوگانہ کی لاج ہے دہ حق کو چھوڑ ہے گا اور ہمت کی قوت کی وہ حالت ہوگی۔

#### الحاصل

اں میں اس شخص کے لئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (فہیم) دل ہو با اگر نہیم زیادہ نہ ہوتو کم از کم یہ کہ ہوکہ وہ دور دل ہے ) متوجہ ہوکر (بات کی طرف) کان بی لگا دیتا ہو (اور سن کرا جمالاً حقانیت کا معتقد ہوکر اتبالاً اللہ الفہم اس بات کو قبول کر لیتا ہو) آھتو ہے حرید جدید ومغید بھی شان محقق کی ہے اور دوسری مقلد کی لین تذکر کے لئے بیشرط ہے کہ کا طب محقق ہویا مقلد فقط

## وَلَقُلْ خَلَقْنَا التَمُوْتِ وَالْرَضَ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًا مِرْفَى

مستنامِن لُغُونِ فَاصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِحْ رِبَحْدِر رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ

### الشكس وقبل الغروبة

تر الجی نبیں ہوئی ( کیونکہ بیتو تا تر ہے جو مکن کی درمیانی اشیاء کو چودن بیں پیدا کیا مگرہم کو پچھ تھکن ذرا بھی نبیں ہوئی ( کیونکہ بیتو تا تر ہے جو مکن کی شان سے ہے واجب کو تا تر نبیں ہوا کرتا) ہیں آپ ان (یہود یوں) کی باتوں پر مبر کیجئے (زیادہ رنج نہ کیجئے) اور اپنے رب کی تنبیع و تحمید کرتے رہے افغاب نگلنے ہے پہلے اور چھینے ہے پہلے۔

### تفيري نكات

#### شان نزول

# صلوة معين صبرب

اسك بعديه برحايا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جس من ثماز كالحكم إب ويكمنا جاب كراس كوسلى من كياد خل بي كونكه يقرآن ب جس كالفظ لفظ مربوط ب- كوئي ہات بے ربط نیں توف اصب علی ما یقو لون کے بعد بیج بمعنی صلوۃ کا امریہ بتلا تا ہے کہ صلوۃ معین مبر ہے اور بیالی اعانت ہے جیسے عاشق کوکسی وخمن کی گنتاخی سے جواس نے محبوب کی شان میں کی ہورنج ہوا ہواور محبوب یہ کے کہتم ان باتوں سے رنج ند کروآ وئم ہم سے باتیں کرو۔ بے ہودوں کی باتوں کو چھوڑ وغور سیجے محبوب کی اس بات سے عاشق کو کس قدرتسلی ہوگی۔اس طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپان کی بیبودہ با تو ں سے رنج نہ سیجے آ ہے نماز میں ہم سے باتنی سیجے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رنج کا اغداز و دوسری آیت ے ہوتا ہے۔ حُل تعالی قرماتے ہیں قد نصلم انه لیحزنک الذی يقولون فانهم لا يكذبونک ولكن الظلمين بايات الله يحجدون جم خوب جائة بي كرآب وان كافرول كى باتول يرانج بوتا ہے۔آ مے مشہور تغییر تویہ ہاور میں نے بھی بیان القرآن میں ای کوا ختیار کیا ہے کہ فانہم لا یکذبونک علت بایک جملہ محذوف کی تقدیر ہوں ہے فیلا تعصر ن و کیل امر هم الی الله فانهم لا یکذبونک السنع ليني آ في من يجيئ اوران كامعامله الله تعالى كرسيرو يجيئ كيونكه بيلوك آب كوتونبيس جعلات بي-( كيونكه آپ كوتو محمدا مين كبتے اور معاوق مائے تھے) بلكه بير ظالم تو خداكى آيوں كو جھٹلاتے ہيں۔ (سوآپ كس لئے رہ كرتے ہيں وہ آپ كوتو بجونبيں كہتے ہارى آ جون سے گتاخى كرتے ہيں سوہم خودنمك ليس ے ) مرایک بار مجھے ذوقا ووسری تغییر سمجھ میں آئی تھی جو منور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکداس مشہور سے بیابہام ہوتا ہے کہ حضور کوآ بات الہیک تکذیب سے رنج نہ ہونا جا ہے بلکداین ذات كے ساتھ جب كوئى خلاف بات مواس وقت رئے مونا جا ہے صالانك آپ كے عشق ومحبت كا مقتضابي ہے كرة بكوكفار جاب كتنابى كهدلية ال ية أي كوزياده رفح ندجوتا آب كوتو يزار في اى كاتها كدوه خداته لى کے ساتھ گنتاخی کرتے اور آیات الہیدی تکذیب کرتے تھے پس خاص اس اعتبارے اس کی تفسیر قریب یہ ہو عتى كرفانهم لا يكذبونك علت ب ليحزنك اللذى يقولون كاورز جمدير بكريم جائة میں کہ آ پ کو کفار کی باتوں سے بہت رتج ہوتا ہے کیونکہ اس لئے کہوہ آ پ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ طالم الله کی آیوں کو جھٹانتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کوزیادہ مم نہ ہوتا مگر آپ کو تکند مورت میں حذف و تفذیر کی بھی ضرورت نہیں اور بیٹفییر آپ کی شان ع

کیجی موافق ہاوراس مدیث کے جی موافق ہے۔ کان لا یہ نتھ ما نفسہ فی شی الا ان تنتھک حسومات الله فیہ نتھ فیھا لله او کھا قال. کرآ ہا ہے واسط پی ذات کے لئے کی ہے کی بات میں انقام نہ لینے سے بال اگر رمات کی تو بین ہوتی و کیجئے تو اس وقت اللہ تعالی کے لئے انقام لیتے سے اور کو طاہر آیہ فیسر سیاق ہے ہیں ہوتی و کیجئے تو اس وقت اللہ تعالی کے لئے انقام لیتے سے اور کو کا اس مقام پراپنے دعوے کا ہر آیہ فیسر سیاق ہے ہیں ہار ذوقا کیجئے تریب معلوم ہوئی تھی اس کو اس مقام پراپنے دعوے کہ تائید میں اس کوذکر کردیا گوہ و دعوے اس پر موقو ف نہیں بلکہ طاہر ہے کہ آپ کو کھار کی ان گتا خیوں سے جو معزمت حق کی شان میں وہ کرتے ہے تھے تحت رہے ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن کے لئے نہایت تو ی آسلی کی ضرورت معزمت حق کی شان میں وہ کرتے ہے تھے تحت رہے ہوتا تھا تو ایسے شدید حزن کے لئے نہایت تو ی آسلی کی ضرورت ہوتا ہے اور یہاں تھی جوب کے قرب ومشاہدہ سے ہوتی ہے ہی معلوم ہوا کہ نماز میں ایسا تو ی قرب ومشاہدہ ہوتا ہے جو کی اور امر سے نہیں ہوتا۔

## سورة الزّاريات

بِسَنْ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### كَانُوْا قِلِيُلَامِّنَ الْيُلِ مَايِهُجَعُوْنَ ٥

لتَنْجَيِّهُ : وولوگ رات كوبهت كم سوتے تھے اور اخير شب ميں استغفار كيا كرتے تھے۔

### تفييري نكات

ربط

وبالا سحارهم بستغفرون کاربط کانوا قلیلاً من اللیل مایهجعون عظام بی بیت کوه معاصی کی مین بیت آئی کردات کوتیجد پڑھنے سے استغفار بالا سحار کو کی اتعلق ہے بعض مغسرین نے تو یہ کہا کہ وہ معاصی سے تو بہ کرتے ہیں اور اسحار کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ وقت اجابت دعا کا ہے اور تہجہ سے استغفار کا تعلق بی ہے کہ وہ جلب منفعت ہے اور بید دفع مضرت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ تہجد پڑھ کر اس طاعت ہی سے استغفار کرتے ہیں کی فکد ان کے فزو یک بیطاعات بھی معاصی ہیں۔ گری کہتا ہوں کرزیادہ سبل اور طاہر بیہ ہے کہ وہ درات کو اٹھ کر تہجد پڑھے ہیں اور اخیر شب میں لذت طاعات سے بیاس لذت کے آثار سے استغفار کرتے ہیں کی فکد اس وقت بیصال ہوتا ہے۔

یہ خوش وقتی و خرم روزگارے کہ یارے برخورد از وصل یارے اوروصل کی کھودیت کا شبہ ہوجاتا اوروصل کی لذت جسی ہوتی ہے معلوم ہے اس لذت بیل بھی انہا کہ ہوکراس کی مقصودیت کا شبہ ہوجاتا بعی بجیب نہیں اور اس دولت وصل سے مشرف ہوکر مجب کا پیدا ہوجاتا بھی مجیب نہیں اس لئے اس سے استغفاد کرتے ہیں (ایسنا صسم)

## وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَالِيعُبُكُ وَنِ هَمَّ الْرِيْدُمِنَّ مِنْهُمُ مِّنْ رِزْقٍ وَمَا الْمِيْدُ الْنَيْطُعِمُونِ إِنَّ اللّٰهُ هُو الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَيْدُنُ ۞

تَرْجَيْجَ مِنْ اور مِن نے جن اور انسان کوائی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے (مخلوق کی ) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ بیدرخواست کرتا ہوں کہ وہ جمعے کھلا یا کریں بے شک اللہ خودسب کورزق ہینجانے والاقوت والانہایت توت والا ہے۔

## تفسیری ککات جن دانسان کامقصد تخلیق

ما اریده منه من رزق ای لا نفسهم و لا لعبالهم. و ما ارید ان یطعمون ای و ما اردت به بخلفهم ان یطعمون ای و ما اردت به بخلفهم ان یطعمونی، لینی پی نے اس لیے بیدا کیا کردوا ہے اورا ہے عیال کے لئے رزق دُمونڈیں شاس لئے پیدا کیا کردہ جھے کھلا ویں۔ یہاں ایک کتہ جھنا چاہیے کہ اطعام حق کے عایت ہونے کا تو اختال ای ندتھا پھراس کی نفی کی کیا ضرورت تھی۔ سونکت یہ ہے کہ یہاں دونوں پی دوغا تنوں کی نفی کوقرین فرمایا ان پی ایک ایسا امر ہے کہ اس کے عایت ہونے کا اختال بی نہیں اورا یک پیس اس کا اختال تھا سودونوں کوقرین فرمایا ان پی ایک ایسا ایک امریقیا منفی ہے ایسا بی دوسرے کو بچھو کوئکہ دونوں کی علت مشترک ہے فرمانا اشارہ اس طرح ذکر فرمایا کہ ان الله هو الوزاق النے یعنی وہ تو خود ہوے دراق ہیں کرتم کو اور تمہارے عیال کوسب کورز ق و ہے ہیں۔

دوسری آبت میں ارشادے واحد اهدا کے بالصلونة واصطبر علیها لا نسنلک رزقاً نحن نسرزقک (ادرائي متعلقين کوجي نماز کا تکم کرتے رہے اور خود بھی اس کے پابندر ہے ہم آپ ہے معاش (کموانا) نہیں چاہتے معاش تو آپ کو ہم دیں گے ) ہے آبت بھی اس کے قریب قریب ہے خلاصہ یہ ہے کہ نہایت تاکید واہتمام کے ساتھ اس مقصود کو ثابت فرما دیا کہ انسان وحق جل وعلی شانہ نے صرف عبادت کے داسطے پیدا کیا ہے تو عبادت اتنا ہوام اہم ہے۔ اب صرف یہ بھی تاباتی دہا کہ عبادت ہے کیا چیز سواس میں غلطی یہ واقع ہوئی ہے کہ اس کی حقیقت بھی آسان میں اس کو تو اس کی حقیقت بھی آبان کا تو اس کی حقیقت بھی آبان کا سان میں میں کہ کہ اس کی حقیقت بھی آبان کا فیض سب کو پہنچ آ ہے چنا نچہ لفظ عبادت ہی کو محاورات میں ایسا ہے۔ مرحق تعالی کی تعلیم الی سم کے کہ اس کا فیض سب کو پہنچ آ ہے چنا نچہ لفظ عبادت ہی کو محاورات میں ایسا

جاری کردیا گیا کداب کوئی بھی اس سے ناواتف نہیں ہے گر غایر ظہور کی وجہ سے اس کی تقیقت بیجھتے ہیں تھا ہو گیا۔ چنا نچاس کا مفہوم سب کے لئے بہت بی آسمان ہے جولوگ عربی دان ہیں وہ تو لفت میں دیکھ لیس گے کہ اس کے معنی ہیں غایبۃ اللہ لیل (نہایت ذلت ) گرعوام جولفت نہیں جائے آگران کے سامنے صرف ای کو پیش کیا جائے ان کو بیشبہ وگا کہ بیا بھی تر اشا گیا ہے اس لئے میں ان کے سنتھل محاورہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ عبارے ان کو بیشبہ وگا کہ بیا بھی تر اشا گیا ہے اس لئے میں ان کے سنتھل محاورہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ عبد سب کو معلوم ہیں کہ غلام ہیں چنانچوام میں بھی عبدالله عبد الرسمان نام ای واسطے رکھے جاتے ہیں اورعباوت ای عبد کا مصدر ہے اور عبدائی مصدر سے شتق آبکے صفت ہے جب عبد کے معنے غلام ہیں تو عبدت کے معنے غلام ہو جانا یا بندہ ہو جانا ہوئے۔ بندہ فاری ہے اور عبداورغلام کا لفظ بنست عبد ادو میں سب زبانوں کے الفاظ سنتھل ہیں اورغلام کا لفظ بنست عبد اگر بہ میں ہو جانا ہو کے۔ بندہ فاری ہے اور غلام کا لفظ بنست عبد کر سے ہیں۔ اس لئے کہ اردو میں سب زبانوں کے الفاظ سنتھل ہیں اورغلام کا لفظ بنست عبد میں اس کے کہ دورہ ہی سے بیا دو تقی ہیں۔ اس کے کہ اردو میں سب زبانوں کے الفاظ سنتھل ہیں اورغلام کا لفظ بنست عبد مندہ کے بھی بوجہ کش سے سے ہیں۔ اس سے عبادت کی حقیقت شخیلہ تو سمی میں آگئی کہ غلام ہونا ہے۔

#### عبادت وطاعت كافرق

فاندائی سیداور معزز دوست نے ایک ایے موقع پر کہ ستوں نے پانی بجرنا مجبوز دیا تھا اپ لڑے کو کہا کہ بھائی ستوں نے تو پانی بجر نے ہے جواب دیدیا ہال محلہ کو تحت تکلیف ہوتی ہے تم بی لوگوں کے یہاں پانی بجرآ یا کروہ والا کا بہت تھا ہوا پر خلاف غلام کے کہاس کا کوئی خاص مقرر کا م بیس ہوتا بلکہ اس کی بیدہ الت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا کی نیابت کرتا اور ذرق پر ق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آتا کی نیابت کرتا اور ذرق پر ق لباس میں ہوتا ہے اور دوسرے وقت آتا کا کہ کہا گار کہ ہے مہتر بھی کرتا ہے ایک وقت بھتی کا کام کرتا ہے تو دوسرے وقت سفارت کا کام کرتا ہے۔ پس غلام نوکر بھی ہے مہتر بھی ہے سفیر بھی ہے جاس نان اور جن تو بھڑ لہ غلام کے بیں اور دوسری مخلوقات شن نوکر کے ہیں اور کی ہو بہت کی وجہ ہے کہ دوسری تحلوقات کی عبادت کی عبادت کی مایا اور انسان اور جن عبداور غلام ہیں تو ان کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت نماز دوز و کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضا کے عابدت کرنا لوگوں سے ملنا وغیرہ و فیرہ کام عبادت کی افران کی کوئی خاص خدمت نہ ہوگی بلکہ ایک وقت شار دوز کرنا عبادت ہوگا تو دوسرے وقت سونا اور قضا کے عابدت کرنا لوگوں سے ملنا و فیرہ و فیرہ کام عبادت کی ایک وقت نماز اور کرنا عباد اور کے بی کہ مسلم کے ایسا لکلا میں وقت نماز اور کرنے کے ممانعت ہے اور دفع فضلہ واجب ہو کھے آیک وقت انسان کے لئے ایسا لکلا دیا تو کام کراس کو مجموعانا حام اور بیت انجلا جانا واجب ہوا۔

وما خلقت الجن والانس الالعبدون على في خناورانسان كواى واسطى پيداكيا بى كەمىرى عبادت كياكريں۔

#### غابيت آفرينش

عبادت المی ضروری چیز ہے کہ غایت خاتی جن واٹس کی بھی ہے۔ اور یہاں جن کو بھی انسان کے ساتھ ذکراً شریک کیا گیا ہے اور دوسرے اکثر مقامات بھی باوجود کیہ جن بھی انسان کی طرح تمام احکام شرعیہ کے مکلف جیں گر بھر بھی تعبیر بھی جو جن کا ذکر تبیس آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ نبدا انسان بی کا ذکر آتا ہے ورنہ احکام مگلف جیں گر بھر بھی شریعیر بھی جو جن کا ذکر تبیس آتا تو وہ اکتفاء ہے۔ نبدا انسان بی کا ذکر آتا ہے ورنہ احکام شریعہ دونوں بی بھی شرک جیں۔ اس آیت سے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آفر بنش کی غایت محض عبادت ہے اس اس سے ذیادہ کیا ہوگا کہ بجر اس کے اور کوئی مقصود بی تبیس تمام مقاصد کا انحصاد کر کے فر مایا کہ صرف عبادت کیا کہ سے بیادہ اس مقام پر ان سب کی نئی ہوگئی گر بھر بھی جن غایات کی مقصود بت کا باعتبار عادات کے بچھ شہدنہ ہوسکتا تھا اس مقام پر ان سب کی نئی تھر بچا تھی فر مادی۔

# شؤرة التطور

## بست عُمُ اللَّهُ الرَّمْ إِنْ الرَّحِيمِ

## وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَالَّبِعَتْهُ مُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ الْحُقْنَا بِهِمْ ذَرِّيَّتُهُ مُ

### وما التنهم فرن عباله مرفن شيء

تَرْجَعَيْنُ : اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دیے بھی ایمان عمل ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکو بھی ( درجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کرویں کے اور ان کے مل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

### تفييري لكات

شرف نسب میں راہ اعتدال

میری پھوپی صاحبا ہے کھر پراڑکیوں کو پڑھایا کرتی تھیں اور کی ہے محاوضہ وغیرہ کچھنہ لیتی تھیں ایک مرتبدان کے یہاں ایک سیدی لڑی پڑھنے آئی دوفر ماتی تھیں کہ ای روز رات کو جس نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو تواب جس دیکھا فرماتی تھیں کہ عمدۃ النساء دیکھو ڈرامیری پی کو مجبت ہے پڑھا تا۔ ای طرح اور بہت بہت ی بٹارتیں اور منامات ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ الل اللہ کو اپنی اولا دکا خیال رہتا ہے اور آخرت عیں اس نبیت ہوگا کہ تو تعالی بزرگوں کی اولا دکوا نمی بزرگوں کے درجوں جس بہتچا دیں گے چنا نچہ عیں اس نبیت ہوگا کہ تو تعالی بزرگوں کی اولا دکوا نمی بزرگوں کے درجوں جس بہتچا دیں گے چنا نچہ ارشاد ہے و الملہ بین اصنوا و اقبعتھ مذریتھ مبایمان الحقنابھ مذریتھ مو و ما المتناهم من عملهم میں شہیع اس میں افراط د تفریط دونوں کا علاج کردیا گیا فرماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا و ایمان کے ساتھ ملادیں گے لینی کو ایمان کی بیروی کرتی رہی لینی کا فروشر برنہ ہوں تو ہم ان کو بھی ان بی کے ساتھ ملادیں کے لینی کو ایمان میں دونوں برابر دیں جرابر کردیا جائے گا جسے کوئی بادشاہ کہیں مہمان بن کرجائے اور گھل میں دونوں برابر نہ ہوں گھر میں کو برابر کردیا جائے گا جسے کوئی بادشاہ کہیں مہمان بن کرجائے اور

اس کابینا بھی اس کے ہمراہ ہوتو وہ بھی ای جگہ تھی ہے گا جہاں بادشاہ تھی ہے گاب یہاں کی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ شایداس برابری کی صورت سے ہو کہ اور بہدوالوں کو نیچے کر دیا جائے یا بہتھان کو گھٹا یا جائے اور بہتھان کو برحایا جائے اور اوسط پورا کر کے درمیانی درجہ دیا جائے تو اس کا بواب دیتے ہیں و مسا المنساھی من برحایا جائے اور اوسط پورا کر کے درمیانی درجہ دالوں کے اعمال میں ہے بہتری کی مذکریں گے ہم معلوم ہوگیا کہ برابری کی صورت ہے ہوگی کی مذکریں گے ہم معلوم ہوگیا کہ برابری کی صورت ہے ہوگی کہ مذکریں گے ہم معلوم ہوگیا کہ برابری کی صورت ہے ہوگی کہ مذکریں گے ہم مالاعمال کو کالی الاعمال کے درجہ بی بھی دیا جائے گا۔ کا لمین کے درجات بی کی نہیں کی جوئے کی جائے گی اب اس کوئ کرشاید کی کہ ہوئے کی جائے گی جائے گا احمدی بھی کہ ہوئے کی جوئے براسے اس خیال کا استیصال ہوگیا فرماتے ہیں کی احمدی بھی خرورت ہے بدوں گمل کے بدولات نصیب نہیں ہوسکتی جس سے اس خیال کا استیصال ہوگیا فرماتے ہیں کہ بھر کوئی چر نہیں اور دیکھا ہے گیا ہوگی کے جولوگ ذی نسبت نہیں ہوسکتی ہوں کہ ہوگی خرورت ہے بدول گما ہوگیا کہ شرف ہوگی کی نسبت نہیں ہوگی کے دولاگ نسبت تی اور بھی بوا بنا جا جائے ہیں کہ بہاں میں وہ بی برا بنا جا جے ہیں کہ بی ہو ہوں کی خرائی ہوگی جو اپنی کوئی خرورت کے بدول گرا ہوں کہ برا بنا جا جے ہیں کہ بہا ہوگیا کہ میں کوئی خراف کوئی چر نہیں اور دیکھا ہے گیا کہ دا بنا جائے ہیں وہ بی برا بنا جا جے ہیں کہ بھی ہونا ہوگی کی برا بنا جائے ہیں کہ بی کہ برا بنا جائے ہیں کہ بی کہ بہاں کہ برائی کوئی گرا ہوئی گرا ہوئی کہ برائی کی ہوئی کی استیصال کر دیا جو اور اس کو مناتے ہیں وہ بی برائیا جائے ہیں کہ برائی کہ برائی کوئی کی کرائی کوئی گرزئیں بھٹ نے تی کہ برائی کہ برائی کوئی کی کرائی کوئی کرنے برائی کوئی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کرنے ہوئی کرنے ہیں کہ کرنے ہوئی کرنے ہوئیں کہ برائی کرنے ہوئی کر

### نجات کے لئے نسب کافی نہیں

فرمایا کداس زمانے علی لوگوں نے نسب کے امریش بے صدافراط وتفریط کردگی ہے حالا تکدافراط اور اس طرح تفریط دونوں ہے جاجیں بین محض نب کو نجات کے لئے کائی سجھتا بھی غلط ہے کیونکہ فود صدیت ہیں ہے بداف اطمعہ انقذی نفسک من النار جس ہے معلوم ہوا کرنسب کے نافع ہونے کے لئے ایمان اور انہا شرط ہے بلکداس کے خلاف کی صورت میں ہزرگوں کی اولا دیز زیادہ وبال کا اندیشہ ہے۔ چنا نچہ و نیاش بھی مشاہد ہے کہ اگر اپنی اولا دنافر مانی کرے تواس پر زیادہ غمر آتا ہے برنسبت اجنبی کی مخالف کے ای طرح نسب کو تفل ہے کہ اگر اپنی اولا دنافر مانی کرے تواس پر زیادہ غمر آتا ہے برنسبت اجنبی کی مخالف ہے تر آن میں ہے والسفین آمنو او البعت م خریت میں بایمان المحقنا بھم خریت ہے مانے کو تی ہے تی کہ وہ اور ان کی اولا دوونوں جنت کے ایک بی در ہے میں جیں۔ اور اولا و ذریت سے ایک کی پوری کردی جاتے گی بی فق ہے نسب کالیکن برنسبت شخصوص نہیں میں اصطلاحی کے ساتھ بلکہ طلق کے نشر ہوگا جی کی ان فق ہوگا جی کہ نشر ہوگا جی کہ نشا ہے نسب کالیکن برنسبت شخصوص نہیں میں اصطلاحی کے ساتھ بلکہ طلق انتساب الی المقیول نافع ہوگا حتی کہ اگر کوئی دنی المنسبت ہواور ہزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی انتساب الی المقیول نافع ہوگا حتی کہ اگر کوئی دنی المنسبت ہواور ہزرگ وعند اللہ (مثلاً کوئی جلام) تو وہ بھی اپنی

اولا دے کام آئے گا نہیں کے صرف شریف النب علی کام آئے اور دنی النب کی بزرگ اس کی اولا دے لئے کار آمدنہ ہو۔ حاشا وکلا۔

### واصير لِعُكْمِريِّكِ فَاتَّكَ بِأَعْيُنِنَا

### تفبيري نكات

### دکایت *هزت سید*صاحب ّ

(۹) فرمایا که مفرت سید صاحب نے جب مفرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بیعت کی تو مفرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہے بیعت کی تو مفرت شاہ صاحب نے تعلیم فرمایا سید صاحب نے باادب انکار فرمادیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ بحل سجادہ رہمین کن گرت بیرمغال کو یو

سیدصاحب نے فر مایا بی سجادہ رتھین کن معصیت کے باب میں ہاور معصیت جو بھی آپ فر مادیں کرسکتا ہوں۔ گرشرک نہیں کرسکتا۔ اس پرشاہ صاحب نے فر مایا۔ ہم آپ کوطریق نبوت سے سلوک طے کرا دیں سے طریق والدیت جھوڑ دیں ہے کیونکہ آپ کی استعداد بہت ہی اعلیٰ ہے چنا نبچ کل تیرہ دن میں سارا سلوک طے ہوگیا۔

#### دولت مقصوره

فرمایا۔ ذکر میں اس طرح مشغول اختیار کرنا کہ الل دعیال کی بھی خبر ندر ہے یہ معصیت ہے کیونکہ مشغولی
کا کمال دہی ہے جس کونٹر بعیت نے تبویز فرمایا ہے۔ درحقیقت خلق (مخلوق) مشاہدہ حق کا مراق ہے پس جس
وقت تھم ہو کہ براہ راست ہمارامشاہدہ مت کرو بلکہ اس مراق (یعنی مخلوقات) کے ذریعہ ہے ویکھوتو اس وقت
میں مشاہدہ بالواسط بی مطلوب ہے حتیٰ کہ اگر مشاہدہ خاصہ ہر دوقتم یعنی بواسط مراق دیغیر مراق) ہے منع فرماد ہے
تو بھی اطاعت واجب ہوتی۔ اگراطاعت بلامشاہدہ خاصہ ہوتو اس کی مثال ہے۔

(۱) اریدوصاله و برید هجری. (شان سے طاقات جاہتا ہوں اور وہ میر فراق کے طالب ہیں)

اوردہ کانی ہے کیونکہ اس حالت میں اگر میخص راوائی نہیں گرمر کی تو ہےاور ریجی دولت متصورہ ہے۔

اورآیت (۲) و اصبر لحکم ربک فانک باعیینا (اورآپاپ دب کی تجویز برمبر بینے رب کی تجویز برمبر بینے رب کہ آپ ہماری تفاظت میں ہیں) (الطورآیت ۱۸۸) میں کی صورت ہے کہ عاش کوار شاد ہے ہم تو تم کود کھ د ہے ہیں ہیں محبوب اگر توجہ کر اور آغوش میں لے لیو باتو عشاق کے زو کی بعض وجوہ سے وہ الذ ہے عشق کی نظر میں (۳) الآ انه 'بکل شیء محبط (یادر کھوکہ وہ ہم چیز کوا پنظم کے اعاظم میں رکھتے ہیں) (السجد و آیت ۵۲)

میں اللہ تعالیٰ کا احاظ الذہ کے کوئکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی دلیل ہے۔ پس اہل وعیال میں مشغول ہونے سے کو بندہ کی توجہ اصطلاحیہ با واسط اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے گر اللہ تعالیٰ تو اس کود کیستے ہیں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں اور احاط کئے ہوئے ہیں۔ ( ملفوظات تھیم الامت جمامی میں)

# سورة التجنم

## بِسَسَّ عُرَالِلْهُ الْرَحْمِلِ الْرَحِمِ

## ومَايَنْظِقُ عَنِ الْهُوايُ أَنْ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُولِي

تَوَجِيرِ الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم ) الى خوابش سے باتي بناتے بين ان كاار شاورى وى ب جوان رئيجى جاتى ہے۔

### تفييري نكات

### ولقن راه نزلة أخرى

تَرْجَيِيرٌ اورانهول نے (لینی پینمبرنے)اس فرشتہ کوایک اور دفعہ محم وت اصلیہ میں دیکھا ہے۔

### تفييري نكات

### ثبوت معراج جسماني

فرمایا کردام پوریس ایک فخص نے سوال کیا کرحضور صلی الله علیه وسلم کومعراج جسمانی ہوایار و حاتی ۔ پس نے کہا کہ جسمانی کہنے گئے کہ جوت پس نے کہا سبحان اللہ اسری بعبدہ الایة اور لقد واہ نولة الحسوی عند سدو۔ قالم منتهی اور صدیثیں کہنے گئے کیا یمکن ہے کہ جمانسانی ایے طبقہ ہے عبور کر ہے جہال ہوانہ ہو پس نے کہا کہ مکان نام ہے عدم الوجوب وعدم الما مناع کا جب وجوب وامناع نہ ہوگا تو امکان تاب ہوجائے گا اور چونکدامکان اصل ہے لہذا جو مری احتاع یا وجوب کا ہودیل اس کے ذمہ ہے ہم اصل ہے متسک ہیں ہمارے ذمہ دیل نہیں۔

# حضورعليهالصلوٰ ة السلام كي معراج عروجي ونزولي

غرض حضور علی کے کمعراج عرد جی تو کال ہے اور آ ب علی کے معراج نزولی اکمل ہے۔ سوان میں فرق
کال اکمل کا ہے ناتھ اکمل کانہیں۔ کیونکہ آ پ کی جو حالت بھی ہے وہ کمال سے خالی نہیں۔ کو بعض حالتیں بعض
سے زیادہ کال ہوں محرناتھ کو گی نہیں۔ اور آ پ کی معراج نزولی کا معراج عروجی سے افضل ہوتا صرف صوفیہ کے قول ہی سے ٹابت نہیں بلکہ اس پردلاکل موجود ہیں۔

ایک دلیل توبیہ کرمعرائ کی غابت تن تعالی نے دویت آیات بیان فر ائی ہے چنانچ سورہ جم میں تو فر ایا ہے لیفد دای من ایات ربه الکبری اورسورة الاسراء میں فر ایا ہے لینویه من ایاتنا اور فلا بر ہے کہ حضور کو آیات دکھلانے سے دوفا کہ ہے ہوسکتے ہیں۔ ایک توبید کہ آپ کی معرفت زیادہ ہو۔ دوسرے بید کہ آپ فودد کھے کر دوسر ول کو بتلادیں۔

خلاصہ یہ کہ معراج سے دومقعود تھے۔ ایک بید کہ رویت آیات و از دیاد علوم ہے آپ کی پیمیل ہو دومرے مید کہ ان علوم ہے آپ دومروں کی پیمیل کریں پہلا فائدہ لازمی ہے اور دومرا فائدہ متعدی ہے اور ظاہر ہے کہ جو وقت فائدہ متعدیہ کے ظیور کا ہوگا وہ فائدہ لازمیہ کے وقت سے افضل ہوگا کیونکہ بعثت رسول سے اصل مقصودا فا دہ خلائق ہی ہے نیز دوسروں کی تکیل سے خودرسول کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے اور طاہر ہے کہ فائد و متعدید کا ظہور بعد مزول کے ہوا تو مزول کا عروج سے اضل ہوتا ٹابت ہو گیا۔

دوسری دلیل میآیت ہو لما آخو ہ خیر لک من الاولیٰ اس کا بیان بیہ کدایک مرتبہ کھیدنوں نزول دی میں تو قف ہو گیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم پررنج فیم کا اثر ہوا اور آ پ پر حالت قبض طاری ہوگئ ۔ تو بعد میں تعالی نے آپ کی سلی فر مائی اور سورہ ضحی نازل ہوئی ۔ جس میں اول ان آیات کی تسم کھائی ہے جن کو اس حالت سے خاص مناسبت ہے قرمائے ہیں۔ والمصحی والليل اذا اسجی ما و دعک ربک و ما قلی قتم ہے دن کی اور رات کی جب وہ قرار کیڑ لے اس جگہ رات اور دن کو تسم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کا در سیرات مشابہ ہے حالت تبط کے اور میرات مشابہ ہے حالت انوار میں و وجر تشیدایک تو یہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا تو ار دہوتا ہے اور دن کی گئی تو رہ اور حالت انوار میں وہ انوار میں دو تو وہ رات کے مشابہ ہے۔

دوسرے بیکہ جس طرح دن بیں کاروبارزیادہ ہوتے ہیں ای طرح طالت بسط بیل سالک ہےکام
زیادہ ہوتا ہےاورطانت بہن میں کی کام کو بی نہیں جاہتا۔ نماز بیل دل لگتا ہے ندؤ کر بیل نہ تلاوت میں تو تبق
میں کام کم ہوجاتا ہے۔ دہ رات کے مشابہ ہے کہ اس بیل بھی کاروبار بند ہوجاتے ہیں۔ جن تعالی نے اس جگہ رات اوردن کی تم ہے مقام کی لینی جواب تم صاو دعک ربک و منا قبلی و للا خو ق خیر لک مسن الاولئی کی حقیقت بنادی جس کا طاصل ہے کہ سالک پران دونوں طالتوں کا آ نا ایسا ہے جسے لیل و نہارکا تعاقب ہیں جس طرح دن کے بعد رات کا آ نا کہ توقف دی ہے غیر مقبول ہونے کی علامت نہیں ای طرح سطے بعد کہ تواتر دی ہے بیش کا آ نا کہ توقف دی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں بلکہ جس طرح ہم نے عالم میں لیل و نہارکا اختلاف عکمت کے لئے رکھا ہے ہوئی سالک پر سط قبض کا تعاقب حکمت کے لئے مقرر کیا گیا ہے ہیں تجانب اس تعلی سے پریشان نہ ہونا جا ہے۔

## إِنْ يَنْهِعُونَ إِلَّالْظَنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّلَّ لَكُنِّ مِنَ الْحِقَّ شَيًّا ﴿

تَوَجِيجُكُمُّ : يولوگ مرف باصل خيالات پر چل رہے ہيں اور يقيناً باصل بات امر حق كا ثبات ميں ) ذرا بھی مفير نہيں ہوتے۔

### تفبيري لكات

#### شان نزول

شان نزول اس کابیہ ہے کہ دین کے باب جس کفارانبیا علیم السلام کے مقابلے جس کھورہو ہے کیا کرتے ہوں اوروہ دعوے با دلیل سے حق تعالی ان پر ملامت فر ماتے ہیں کہ بیاوگ صرف اپنے خیالات اور طن کا اجاع کہ کرتے ہیں حالانکر ظن محض ہو۔ یحض کا استفاد نعس کی طرف نہ ہورائے محض ہو۔ یحض کا لفظ اٹل علم کے یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ اٹل علم کو اس مقام پر شبہ ہو جایا کرتا ہے کہ شریعت ہیں ظن کا توا عتبار کیا گیا ہے چنا نج خبر واحداور قیاس ظنی ہاں عام رح قیاس شری ہی اس کا جواب محض کے لفظ سے نکل آیا لیعنی جوظن معتبر ہے وہ محض ظن نہیں ہے بلکہ وہ ظن معتبر ہے جس کا استفاد نعس کی طرف ہے چنا نچہ خبر واحد جوظنی ہے وہ تو اصل ہی جس ظنی الثبوت نہیں ہے تحض اس کی سند جس ظن عارض ہوگیا ہے ورف جنانچہ خبر واحد جوظنی ہے وہ تو اصل ہی جس ظنی الثبوت نہیں ہے تحض اس کی سند جس ظن عارض ہوگیا ہے ورف بخشیت رسول ہونے کے فی نف قطعی ہے اس طرح قیاس تو اصل ہی جس ظنی ہے لیکن وہ خود شبت ( یعنی تھم کا خابت کرنے والا ) نہیں ہے بلکہ مظہر ( علم کو ظاہر کرنے والا ) ہے۔ اور شبت تو نص ہے اور قیاس کی طرف اساد نہ ہو بعض نصوص خابت کرنے والا ) جب سے ایک میں اس کی طرف اساد نہ ہو بعض نصوص خابت کرنے والا ) جس طرف اساد نہ ہو بعض نصوص خاب ہے علوم ظیر ہے مطلقاً مفید نہ ہونے کی شہر ہوگیا ہے جن جس سے ایک ان السطان لا یعنی من المحق شینا سے علوم ظیر ہے ہونی طرف اساد نہ ہو بعض نصوص سے علوم ظیر ہے اصل خیالا سے امری خرالا نا السطان لا یعنی من المحق شینا سے تعلوم ظیر ہے ہون جس مقابلات ہوئے جن جن جس سے ایک ان السطان لا یعنی من المحق شینا سے تعلوم خاب ہے اصل خیالا اے امری جن خی مفر ہے۔

اس میں شیٹرا تکرہ ہے تحت القی ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ ظن کی درجہ بیں بھی مفید ہیں تو سمجھنا جا ہے کہ مید دھوکا اصطلاح اور محاورہ کے خلط سے پیدا ہوا ہے قرآن کو محاورات پر سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کا نزول محاورات تر سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کا نزول محاورات عرب ہی پر ہوا ہے نزول قرآن کے وقت اہل عرب ان معقولی اصطلاحات کو جانے بھی نہ تھے بیتو بعد میں مفرر ہوئی ہیں۔

پس اب مجمو کہ محاورا نہ میں ظن کے معنی مطلق خیال کے جیں خواہ بیجے یا غلط مدل یا غیر مدلل مطابق واقع جو یا خلاف واقع ۔ تو ظن اصطلاحی بھی اس کی ایک فرو ہے۔ چنانچہ قر آن جس ایک جگہ ظن کا استعمال جمعنی اعتقاد جازم مواسيد يظنون انهم ملاقواربهم وهاللكي الماقات كالقين ركتي مير

یہاں اعتقاد جازم مراد ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ اعتقاد آخرت میں ذراسا بھی شک کفر ہے اور ایک مجکہ آخرت کے متعلق کفار کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ان مطن الاظنا و مانعن بمستیقنین محض ایک خیال ما تو بم کوجمی ہوتا ہے اور بم کویقین نہیں۔
یہاں ہم وخیال مراو ہے کیونکران کو آخرت کے متعلق طن اصطلاح بھی نیقی بلکہ ورقوم مکر و کمذب بیضای طرح۔
ان الفطن لا یعنی من المحق شینا یقینا ہے اصل خیالات امری شی فررام فیز نہیں ہوتے۔
میں ظن اصطلاحی مراؤیس بلکہ خیال بلادلیل مراد ہے کیونکہ یہاں کفار کے باروش گفتگو ہے اور
ان کاظن (طائکہ بنات اللہ ہونے کے باروش ) کسی ولیل سے ندتھا بلکہ فلاف دلیل تھا۔ چنا نچے او پر کی آیت
سے اس کا کفار کے متعلق ہونا فلا ہر ہے فرماتے ہیں۔

#### آيات منجمله ومشكله

یں بیر کہدرہاتھا کہ طلبا معقول کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں جبکہ وہ اصطفا حات ان کے ذہن ہیں دہ ہوئی ہوتی ہیں تو قرآن ہیں بھی ان کو دی سوجھتی ہاں کی مناسبت سے وحدۃ الوجود کا ذکر آگیا کہ اس کی حقیقت بھی آیک چیز کا ذہن ہیں دی جاتا ہے۔ بہر حال ان السطن لا یعندی من السحق شبٹ ہی طن اصطفاحی مراذبیں بلکہ فل بلاد کیل مراد ہے ہی فلن اصطفاحی کا غیر کا فی ہوتا یا جمت نہ ہوتا قرآن سے تابت نہیں ہوسک بلکہ دلائل شرعیہ سے اس کا معتبر وجمت ہوتا معلوم ہوتا ہے کو تکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ قرآن ہیں بعض آیات جملہ ومشکلہ بھی ہیں۔ سب کی سب مضرو تھکم ہی نہیں ہیں اور جب بعض آیات جمل ومشکل بھی ہیں تو ان کی کوئی تغیر قطعی تو نہیں ہو تکی ورنہ پھر اجمال واشکال ہی کہاں دہاور جب کوئی تغیر قطعی تو نہیں کا نفی ہو گی ۔ اب آگر طن مطلقا غیر معتبر ہے قرآیات مجملہ والکل متر وک العمل ہوجا کیں گی۔ حالا نکہ اس کا کوئی قائل ہیں ہو اختیار میں اختیار فی جو ایک کہ اس سے مراو قائل ہیں ہو اختیار فی ہورہا ہے کہ اس سے مراو قائل ہیں ہو با کیس کے دار کہ کہ میں المید ہے یا ملاستہ بالجماع ہرفر ایق اپنی تغیر کو دلائل سے تابت کرتا ہو اور جس کے زویک جو معتبی رائی کی ہوں سے تو بہد کرتا ہو اور جس کے زویک جو معتبی رائی گس بالید ہے یا ملاستہ بالجماع ہرفر ایق اپنی تغیر کو دلائل سے تابت کرتا ہو اور جس کے زویک جو معتبی رائی جیس اس پڑئل کرتا ہے حالانکہ ہرفر ایق اپنی تغیر کی گئی ہوئی گس کرتا ہے اور جس کے زویک جو معتبی رائی جیس اس پڑئل کرتا ہے حالانکہ ہرفر ایق اپنی تغیر کی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی کرتا ہے حالانکہ ہرفر بی ان کوئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی کرتا ہے حالانکہ ہرفر بی ان کوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہیں گر کس نے اس آیں تاب آئیں کوئی ہیں کرتا ہے حالانکہ ہرفر بی ان خوالی کی گئی گئی گھی گئی ہیں گر کس کے اس آئیں کہ کرتا کہ کا کی کہ کی کرتا کہ بیاں کہ کرتا کہ بیاں کہ کئی کوئی کی کے اس کرتا ہے حالانکہ ہرفر کی و کی کوئی گئی گئی گئی گئی گھی کرتا کہ کی کی کرتا کہ کہ کرتا کہ کی کوئی کی کوئی کی کرتا کہ کائی کوئی کی کوئی کی کرتا کہ کوئی کی کرتا کہ کی کوئی کوئی کی کرتا کی کرتا کی کوئی کی کرتا کہ کی کرتا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کرتا کی کرنا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کرتا کی کرنا کی کرتا کے کوئی کی کرنا کی کوئی کی کوئی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کوئی ک

کہ اس کی قطعی مراد تو معلوم نہیں اور ظن معتر نہیں لہذا اس پر کمل نہیں ہوسکا اور جب ظن معتبر ہے تو جو معنی جس شخص کے بزویک رائج ہیں وہ اس کو مدلول کلام ہی سمجھ رہا ہے گوقطعانہ ہی ظنائی ہی جس کا قریبہ ہے کہ اس ظن کی بناء پر وجو ب وحرمت کراہت و مندو ہیت وغیرہ احکام شرعیہ ٹابت کئے جاتے ہیں اور بیا دکام بدول نسبت الی الشارع کے ثابت نہیں کئے جاسکتے ہیں ٹابت ہو گیا کہ مدلول ظنی بھی مدلول نص ہی ہے ) تو جس طرح قطعیات کوقطعاً مدلول نص کہا جاتا ہے اس طرح قطعیات بھی ظنا مدلول نص ہیں خواہ بلا واسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ بواسط قیاس کے خواہ ہوا۔

وَإِذَانَتُمْ أَجِنَّاةً فِي بُطُونِ المَّهْتِكُمُّ

اورجبتم این اور جبتم این اور کے بیٹ میں بجے تھے۔

### تفبيري نكات

جنین براثر

عکماء کا قول ہے کہ جس بھر جس بچے عقل ہولائی کے درجہ نظل جاتا ہے تو گوائی وقت وہ بات شکر سکے
گراس کے دماغ جس بر بات اور بر فعل منقش ہو جاتا ہے اس کے اس کے سامنے کوئی بات بھی ہے جا اور نازیا

نہ کرنا چاہیے بلکہ بعض حکماء نے بیکھا ہے کہ بچہ جس وقت مال کے پیٹ جس بجو انتہ اجتہ فی بطون امھاتکہ
افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے اور اجزای جنین کی جمع ہے قرآن جس ہے و انتہ اجتہ فی بطون امھاتکہ
افعال کا اثر اس پر پڑتا ہے اور اجزای جنین کی جمع ہے قرآن جس ہے و انتہ اجتہ فی بطون امھاتکہ

پعض لوگ اجد کو جن کی جمع بجھتے ہیں یہ فلط ہے جن کی جمع جنات وجان ہے اور مفر وجنی ہے موخث جنیع
ہے اور جن اسم جنس ہے تو حکماء الی نے یہ کہا ہے کہ مال کو لا زم ہے کہ حل کے زمانہ جس نہایت تقوی وطہار ت

ہے کو کہ آئی نہیں مگر تقریب فہم جس اس کو بطور مثال بیان کرتا ہوں وہ سیکہ ایک مرد وجورت بہت نیک تھے مگر ان

ہے کہ نہ ہوتا تھا بڑی وہ عاؤں اور امیدوں کے بحد من کی جہت احتیاط کی تا کہ اس کے افعال کا اثر عورت پر نہ

زمانہ من احتیاط اور تقویل ہے گزر کریں مرد نے بھی بہت احتیاط کی تا کہ اس کے افعال کا اثر عورت پر نہ

بڑے اور اس کا جنین پر نہ پڑے چان نے غایت احتیاط کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اس آثار رشد واصلاح کے فاہر تھے

جول جوں بوس بڑھتا گیار شدو اصلاح کے آثار نمایاں ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ وہ ہوتیار ہوکر باب کے ساتھ باز ادر جا رہا تھا کہ ایک کہتروں کے ٹوکو کرے جس میں اختیا کہ کا بیات اس میں

بازار جا رہا تھا کہ ایک کھڑوں کے ٹوکر کے جس سے ایک بیرا ٹھا کر کھا لیا مرد کو جرت ہوئی کہ یہ بات اس میں

کہاں ہے آئی گھر آ کر تکوار سوت لی اور ہوئی ہے دھمکا کر پوچھا کہ بتلااس میں بیویب کہاں ہے آیا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے حمل کے ذیا نے میں کسی چوری کی ہے۔ عورت نے کہا تکوار کو نیام میں کرو میں سوچ کر بتلاؤں گی ہے کہ سوچ کے بتلا یا کہ دہارے پڑوی کی بیری کی ایک شاخ ہمارے گھر میں لٹک دہی ہے اس پر ہے ایک بیر تو ڈکر میں نے کھالیا کیونکہ میں اور جوری کا تبدیل سمجھا جب جنین پر بھی دماری حرکات وافعال کا اثر ہوتا ہے تو ہوشیار بچوں کی طبیعت پر کیوں اثر نہ ہوگا گوہ وہات نہ کر سکتے ہوں گر اثر ہر بات کا لیتے ہیں۔

فَلَا تُزَكُواۤ انْفُسَكُمْ هُواعَكُمْ بِمَنِ اتَّكُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

## تفييري نكات

## فَلَا تُزَكُّوۤ النَّفُسُكُوۡ

جس کا ترجمہ نا واقف ہوں کرے گا کہ اپ نفوں کا نزکیہ نہ کرو کیونکہ الزکوائی کا صیفہ ہے مشتق تزکیہ ہوا اب اس پراشکال واقع ہوگا کہ ایک جگہ تو تزکیہ کا امر ہے اور ایک جگہ اس سے ٹبی ہے اس کے کیامتی جواب اس کا ہے ہے کہ اگرائ آ یہ بھی لاتنو کو ا انفسہ کم ( تم اپ نفوں کا نزکیہ نہیان کرو ) کواس کے مابعد سے طاکر فور کیا جائے تو شبر مل ہو جائے گا۔ قرآن بھی اکر شبہات ماستی اور مابعد کو نہا نے ہیں اگر شبہات ماستی اور مابعد کو نہیں آگر شبہات ماستی اور مابعد کو نہیں آگر شبہات ماستی اور مابعد کو نہیں آگر شہروارد ہوئے کے وقت آ یہ کے ماستی اور مابعد بھی ٹور کر لیا کریں تو فور قرآن میں ہر شبہ کا جواب بھی ساتھ رفع ہو جایا کر ساورای جگہ شبہ کا جواب بھی ساتھ والی کے بیا عادت ہے چنا نچے جن لوگوں نے فواس ادو یہ ماتھ و کر فرما دیا ہے جیسا کہ تکو چنیات بھی بھی تن تعالیٰ کی بھی عادت ہے چنا نچے جن لوگوں نے فواس ادو یہ کی تعین کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس می کی شم کا ضر ہے جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہیں اس می می مور کی اصلاح ہوتی ہے ہوئے ہیں سے نہ نے عام کر ایک کہتا ہے کہ کا ساتی کہ وہ کہتے ہیں اس می بھوئی کی فاصیت ہے اس کے چونے سے بچھوکا سا اگر ہوتا ہے تو جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اس کہ چھونے سے بچھوکا سال کی اس کہ جات ہو جس مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اس کے بھوئے ہے اس کی بھونے سے بچھوکا سال کی اس کہ بیا مقام پر وہ پیدا ہوتی ہے اس کے بیاس می الشر تعالیٰ نے دو سری گھاس اس کی خور یادہ ہے تھی ترسی کی جنوں کی خاصیات وریافت کی جائی بیا کر دی ہی کو نیادہ سے تھی تو جس کی معز کو استعمال کر لے گااوراس کی دو انکین جو کی جائیں کی دو کے کے معز کو استعمال کر لے گااوراس کی دو انکین جو کی جائیں کی جند کی جو کی جو کئی کی جند کی کی جو کی جو کی جو کئی کو کہ کر کی خاصیات دریافت کی جائیں کی دو انکی کی کو کہ کے معرفی کو استعمال کر لے گااوراس کی دو دو کر کی جائیں کی دو سے کی معز کو استعمال کر لے گااوراس کی دو دو کی کی جائی کی کو کہ کو کو کیا کی کو کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

مفنرت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے گاتو ہلاک ہونا تو ایک دن ضروری ہے۔ بدول کسی مفتر چیز کے استغمال کئے بھی موت ایک دن آنی ہے۔

## دین ضررایک خساره عظیم ہے

گرشر عیات علی بیضروری ہے کہ جوامور مصر ہیں ان کو جائے کیونکہ ان کے نہ جانے سے دینی ضررہ ہوتا ہے جو کہ خسارہ عظیم ہے۔ اس کا ضررموت ہے بھی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہےگا اور بیخت ضرر ہے۔ جس کا خل نہیں ہوسکا۔ اس لئے حضرت حد یف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کا موا یسٹ لونہ عن المعیو و کست اسٹلہ عن الشہو مخافۃ ان بعدر کنی لیحنی اور صحابہ تو جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے فیر کی شخیق کیا کرتے تھے اور ہیں شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف ہے کہ ہیں شر ہیں جو تر آن وحدیث ہیں لوگوں جو چیز دین کو معز ہواس کی تحقیق کر لینالازم ہے۔ شجملہ اس کے وہ شبہات بھی ہیں جو تر آن وحدیث ہیں لوگوں کو چین آیا کرتے ہیں ان کا رفع کرنا ضروری ہے اور اس ہیں حق تعالی نے بیاعا نت فرمائی ہے کہ جس جگہ قرآن میں شہرہ وتا ہے وہیں جواب بھی فہ کور ہوتا ہے لہذا شبہ کے وقت سیاق و سباق میں ضرور خور کر لینا شہرہ واتھا اس کا جواب آئی ہدا تھی وال کا ترکیہ بیان کرو) پر جوفد افلح من ذکھا ہے تعارض کا شہرہ واتھا اس کا جواب آئی ہدا تھی میں تو کو کہ سے تعارض کا شہرہ واتھا اس کا جواب آئی ہدا تھی میں تو کو کہ سے نین ہو اس میں تھی ہوں کا شریب ان کو کہ کے ہوں تھی ہوں کا شہرہ واتھا اس کا جواب آئی ہو کہ اسے نفول کا شہرہ واتھا اس کا جواب آئی ہو کہ اسے نفول کا شہرہ واتھا کی کون تھی ہوں اس میں جواتھا کی خوب جانے ہیں کہ کون تھی ہو اس میں جی تعالی نے دو با تیں بیان فرمائی جواتھا کی نازیا دو تا تھی بیان فرمائی میان نے دو با تیں بیان فرمائی ہوں۔ ایک اپنازیا دو تا تھی بیان فرم کون تھی ہوں۔

## تقوی باطنی مل ہے

نصوص شرعیہ میں خور کرنے سے بیہ بات ظاہر ہے کہ تقوی باطنی عمل ہے چنا نچہ صدیم میں صراحت فد کور ہے اللہ ان التقوی ههنا و اشار الی صدرہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشار وکر کے فرمایا کہ سنوتقوی بیبال ہے۔

### تقوی صلاحیت قلب کا نام ہے

نیز تقوی کے مفی لغۃ ڈرنے اور پر ہیز کرنے کے ہیں لیعنی معاصی سے بچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعنق ہے اور معاصی سے بچنے کا ڈرخود اصلاح باطنی ہے چنا نچدا کید دوسری صدیث ہیں اس کی پوری

تقريح سبد أن في جسد ابن أدم مضغة أذا صلحت صلح الجسد كله الأوهى القلب كه انسان کے بدن میں ایک بکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے س لووہ دل ہے اس سب سے تقویٰ کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقویٰ صلاحیت قلب کا نام ہے۔ پس اب تقویٰ اور تزکی وونوں مترادف ہوئے آیت کا حاصل بیہوا۔ هو علم بعن منز کی ایک مقدم توبیہ وا۔ اب بیہ جھو کہ اس میں مزکی کوعبد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس ہے اس کا داخل اختیار ہونامفہوم ہوتا ہے تو وہ مقد در ہوا۔ بھریہ کہ اعلم فرمایا ہے اقدر نبیل فرمایا۔ اس سے بھی اشارۃ معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی تفی مقصود نبیل ہے ہی اس سے بھی تقوی وٹزکی کامقدروعبدہونامغہوم ہوا۔ورنداعلم ندفرماتے بلکہ اقسدر علی جعلکم منقبن یااس کے مناسب اور پچوفر مائے جب تقوی اور تزکی ایک تھیرے اور مقد ورعبد تھیرے اب غور کرنا جا ہے کہ ہوا علم بمن اتفی تز کوا انفسکم کی علت بن سکتی ہے یائیں اگر لائز کوا کے معنی بدلتے جا سی کفس کائز کیدند کیا کردلیعن نفس کور ذائل سے یا ک کرنے کی کوشش نہ کروتو ہوا عملیم بسمن انفی کی علمت نہیں ہوسکتی کیونکہ ترجمہ یہ ہوگا کہا ہے نفسوں کور ذاکل ہے یاک نہ کر داس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانبے ہیں کہ کس نے تزکی اور تفویٰ کیا ہےاور بیا یک بے جوڑی بات ہے بیتو ایسا ہوا جیسے بول کہا جائے کہنماز نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ س نے تماز پڑھی ہے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کا بندہ کے سی فعل کو جانااس کے ترک کی عست نہیں ہوسکتی ورنہ پھرسب افعال کوترک کر دینا جا ہے کیونکہ حق تعالی تو بندہ کے مجی افعال کو جانتے ہیں بلکہ اس کے من سب بينلت بوسكتي تحى كه هوا قدار على جعلكم متقين او نحوه يعني يول فرمات كرتم نفس كورة اكل ے یاک ندکرو۔ کیونکہ تم کوشقی بنانے پرحق تعالی زیادہ قادر ہیں تم پورے قادر نبیس ہو پھر کیوں کوشش کرتے: و جب يون بين فرمايا بلكه اعلم بسعن اتقى فرمايا بتومعلوم بواكديها لزكيد كوه معضبين بلكه يجهاور معنی ہیں جس کے ترک کی علت حواظم بن سکے سودہ معنی ہے ہیں کدا ہے نفسوں کو یاک نہ کہو۔ یعنی یا کی کا دعوی نہ كرو-كيونكر حق تعالى بى كوخوب معلوم ب كدكون مقى باوركون ياك مواب به بات تم كومعلوم نيس اس لئے رعوى بالحقيق مت كرد-اب كلام من بوراجوز باورعلت ومعلول من كال ارتباط باورحقيقت اس كى يد ہے کہ تزکیہ باب تفعیل کامصدر ہے اور تفعیل کی خاصیتیں مختلف میں جس طرح اس کی ایک خاصیت تعدیہ ہے اى طرح ايك فاصيت نبعت بهى إلى قد افلح من زكها على تزكيكا استعال فاصيت تعديد كماته ہوا ہے جس کے معنی یہ بیں کہ جس نے نفس کور ذائل ہے یاک کیاوہ کامیاب ہو گیااس میں نفس کور ذائل ہے پاک کرنے کا امرے اور لاتنے کو ا انفسکم میں تزکیر کا استعال خاصیت نبعت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی میہ ہیں کداینے نفسوں کو پاک نہ کہواس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہے اب ان دونوں میں کچھ بھی

تعارض نہیں کونکہ جس چیز کالیک جگدامر ہے دوسری جگداس کی ممانعت نہیں۔ بلکدایک ٹی چیز کی ممانعت ہے۔ تھا تفنس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک کہنے سے ہے کہتے اب کیاا شکال مہا (زکو ۃ النفس)

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى ۗ

لَرَجِيرًا انسان كودى ملناب جواس نے على كى ہے۔

### ايصال ثواب كاثبوت

یہاں پرایک بات طلباء کے کام کی یاد آئی وہ یہ ہے کہ معزلد نے اس آیت سے استدادل کیا ہے کہ ایک کے عمل کا تو اب دوسر سے کے پچانے نے سے بھی نہیں پہنچ سکتا اور ایصال تو اب کا انکار کرتے ہیں جو اب اس کا یہ ہے کہ لاا نسان میں لام نفع کا ہے اور نفع دوسم کا ہے ایک تو اب دوسراوہ خاصیت جو عال کے اندراس سے پیدا ہوتی ہے کہ لاا نسان میں لام نفع کا ہے اور نفع مراد ہے نہ کہ اول تتم ہوجد دوسری نصوص کے چنانچے ایک دوسری آ بت سے موتی ہے ہیں یہاں دوسری تنم کا نفع مراد ہے نہ کہ اول تتم ہوجد دوسری نصوص کے چنانچے ایک دوسری آ بت سے مجمی یہ مضمون معلوم ہوتا ہے۔

## شؤرة العتكمر

بِستَ اللهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

اِقْتُرْبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَهُرُ<sup>©</sup>

فَرَجِي إِنْ عَلَى مَت مَرْد يك آحَي اور جا ندش موكما

تفبيري لكات

علامات قرب قيامت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت شاہ دلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ شق قمر کامعجز ہ علامات قیامت ہے ہے اس میں وقوع کا انکار نہیں بلکہ مجز وہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے طلوع شمس من المغر ب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ علامات قیامت ہے ایسے ہی شق القمر بھی معجز وہیں بلکہ علامات قرب قیامت ہے ہے جسے آ بہت میں اقتر اب ساعة و انشق القمر میں ہوتا ہے افتر بت الساعة و انشق القمر

### وَلَقَنْ يَتُرْنَا الْقُرْانَ لِلْنِ كُرِ فَهَ لَ مِنْ مُدَّكِرِ

# تفسيري لكات

# استناطاحكام محققين كاكام ب

ایک بار دین می موجوده زمانه کے لوگوں کی آزادی اورخود رائی کا بیان ہور ہاتھا ارشاد فرمایا که اب تو لوگوں کی جرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ فقہاءاور مجتہدین نے جومسائل قر آن وحدیث ہے استنباط کئے ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود قر آن وحدیث ہے احکام کا استنباط کرنا جا ہے ہیں اور جب ان کو استنباط کی معوبت يرمتنبكياجاتا عبة آيت ولمقد يسسون القوآن للذكر الاية بيش كرتے بين اور كہتے بين كه جب قرآن آسان ہے تو پر کیا وجہ اس کو جمنا اور اس سے مسائل کا استباط صرف علماء ہی کے ساتھ مخصوص ہو ہم نہ کر سکیس حالانکہ ان کا نہ بید عویٰ سیجے ہے اور نہ ان کا اس آیت سے یا ای شم کی دوسری آیوں سے استدلال سنجیج ہے کیونکہ قر آن وحدیث کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک تو ان سے استنباط مسائل کا دوسرے تذکر و تذکیر لعنی ترغیب وتر ہیب تو قرآن کو جوآسان فرمایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فرمایا گیا ہے چنانجاس آیت میں یسونا کے بعدللذ کر کالفظ موجود ہا ک طرح اس مضمون کی ایک دوسری آیت ہے۔ فانما يسرناه بلسانك لتبشربه المتقين و تمذربه الم من بحى تفريح بكرة آن تبشير وانذارك لئے آسان کیا گیا ہے باقی رہاا شغباط مسائل کا سوال سواس کے متعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ قرآن وحدیث ہے اشتباط احکام صرف محققین ہی کا کام ہے ہر مخض اس کا اللهبين \_ يانچوي ياره شي ارشاد بـ واذا جاء هم امر من الامن او الخوف اذا عوابه ولور دوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثان ترول ال] يتكا بالا تفاق بہ ہے كہ حضور كے زمانه ميں جب كوئى جہاد وغيرہ ہوتا تھا تو مواقع قال ہے جوخبرين آتى تھيں بعض لوگ بلاحقیق ان کومشہور کر دیتے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی اس آیت ہیں ارشاد ہے کہ جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی تو اس کومشہور کر دیتے ہیں اور اگریدادگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو بیجھتے ہیں ان کے حوالہ پررکھتے تو ان میں جوامل استنباط ہیں اس کووہ حضرات پہچان

ليتے كەكون قابل اش عت بكون بيس و يكھئے۔ يهال يستنبطونه منهم فرمايا باور بيمن تبعيفيه بجس کے معنے میہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل استغباط ہیں۔سب نہیں حالا نکہ میہ جنگ کی خبریں کوئی از تشم احكام شرعيدنتهي بلكه واقعات حسيد تح جواحكام كے مقابله من عسيرالفهم بين توجب معمولي واقعات حسيد كے متعلق قوت استناط کا اثبات مرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو مونی بات ہے کہ قرآن وحدیث ہے ا حکام کا استنباط تو بدر جہامشکل ہوگا اس کا اہل ہوخض کیسے ہوسکتا ہے ای طرح حضور کے زمانہ کا ایک دوسرا واقد بوه بيكه جب اول بارآيت لا يستوى القاعلون من المومنين غير اولى الضرر والمسجاهدون الايه تازل موئى جس مين مجام بن كي قاعدين يرتفضيل كابيان بيتواس وتتاس مين غير اولی الضرر ند تعا۔ اس لئے صحابہ تک نہ مجھ سکے کہ بیتھم مخصوص ہے قاعدین غیراد کی الضرر کے ساتھ حالانکہ حقیقت لغویدونصوص اعتبار عذر کی بناء پر قائدین سے مرادیہاں وہی لوگ ہوسکتے تھے جو بلاکسی عذر کے جہاد میں شریک ندہو سکے ہوں ورندمعذورین توفی الحقیقت مقعدین ہیں۔قاعدین بیل مگر باوجوداس کے صحاباس کونہ بچھ سکے اس کے متعلق سوال کیا جس پرغیراولی الضرر بعد میں نازل ہوااس ہے صاف معلوم ہوا كمحض زبان دانی فہم احکام کے لئے کافی نہیں بیتو ایک فرع کے متعلق تحقیق تھی۔اس کے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی مذقبق ہےوہ یہ کہ ظاہر آاس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غیراو کی الضرر قاعدین کا بیان ہاور پھرنزول میں اس ہے قصل کے ساتھ موٹرتو اصل کلام میں بیان مراد سے کی کا اختال رہتا ہے اس اشکال كے حل كے لئے انہوں نے قہم خداداد سے اى آيت كے قرينہ سے ايك اصل كلى كا استباط كيا كہ بيان كے اقسام ادران کے جدا جداا حکام بجھ کرایس عجیب تفصیل کی کہ جمرت ہوتی ہےاس تفصیل کی بناء پر غیراو لی الضرر کو بیان تغییر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تغییر فر مایا ہے اور بیتھم فر مایا کہ اگر بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندرفصل نہ ہوتا بخلاف بیان تغییر کے کہاس کے اندرفصل جائز ہود کھیئے کیاا یسے اصول ہم جیے موسس کر سکتے ہیں اس تقریر سے جواب كا خلاصه بدنكا كه تذكروتذ كيرك لئة وقرآن آسان بباقى رباا سنباط فروع كاياصول كابدايسامشكل ہے جو ہمارے بس کانبیس اس ایک بی مسئلہ کود کھے لیجئے فرع کو بھی اور اس کی بنا و بیان تغییر و بیان تغییر کو بھی۔ ا كرفقهاءان مسائل كواستنباط ندكر جائے تو آج كل كے معترضين ميں سے كيا كوئي صحف اس يرقا درتھا ك ان مسائل کااییااشنباط کریے۔

استدلالات اوراسنباطات کا ہے وہ دقیق ہے۔ اب رہا بیشبہ کہ جب قرآن و حدیث کا سمجھنا بلاعلوم درسیہ کے دشوار ہے تو صحابہ نے قرآن و حدیث کو کیونکر سمجھا کیونکہ بیعلوم درسیہ اس زیانہ میں تو یدون نہ تھے نہ ان کی تحصیل معتاد تھی تو جواب اس کا بیہ ہے کہ صحابہ کی طبائع سلیم تھیں اس لئے ان کوقر آن و حدیث کے اندر ایسے شبہات عی بیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے بیجھنے کے لئے ان کومبادی کی تحصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی اس کئے قرآن و صدیث کو بلاعلوم درسیہ بخو کی بجھے لیتے تھے۔ بخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و صدیث کو تاعلوم درسیہ بخو کی بھی لیتے تھے۔ بخلاف آج کل کے لوگوں کے کہ وہ قرآن و صدیث کوتو بلاعلوم درسیہ کے بھی اور شرور میں کہ بھی بلاعلوم درسیہ کے بھی ان کودشوار بی ہوجاتا ہے۔

## تذكر كے لئے قرآن آسان ہے

فرمایا ولفد بسونا الفرآن للذكر كامطلب ید كرك لئة را ن ان به باتی استباطاركام كاسویه بهت مشكل ب عوام كیا بحصة عوام تواخبارو حكایات كی كهند می نبیل بحد سكته چنانچهارشاد ب واذا جآء هم امر من الامن او النحوف الى قولد تعالى لعلمه الذين بستنبطونه منهم (الح) (اور جبان لوگول كوكی امر كی خبر به بخی بخواه امن بویا خوف) تواس كوده حضرات بجیان لیتے میں جوان می اس كی شخصی كرلیا كرتے میں ۔ (ملفر كات عيم الامت جمام ١٢١٠-١٢١)

### وقائق قرآن وحديث بلاعلوم درسيه بجهابي آسكتے

قرآن وصدیت کے اعدر جو تدقیقات ہیں وہ بغیر مبادی کے بچھ یل نہیں آئی ہیں اور مبادی بدول تحصیل در سیات کے بچھ یل نہیں آ سے تو قرآن وصدیت کے بہت ہے دقائق بلاعلوم در سید کے بچھ ہی نہیں آ سے ۔

تغصیل اس کی ہے ہے کہ قرآن وصدیت کے دوجھ ہیں ایک حصہ تو نفس احکام اور اس کے متعلق تذکر و تذکیر کا ہے وہ تو آسان ہے اس سے مراد بھی حصہ ہے۔

ہے وہ تو آسان ہے اور نصوص کے اعدر جا بجا جوقرآن کو آسان فر مایا گیا ہے اس سے مراد بھی حصہ ہے۔

پنانچ ایک مقام پر ارشاد ہے و لفد یسسو نا الفور ان فلذ کو فھل من مدکو دوسری جگدفر ماتے ہیں و انسما یسسو ناہ بلسانک فیسشو بعہ المعتقین و تنفو بعہ قوما لدا۔ باقی رہادوسرا حصہ جو استدلالات اور استباطات کا ہے وہ دقیق ہے۔ اب رہا ہے شبکہ جب قرآن وحدیث کا بھٹا بلاعلوم در سید کے دشواد ہے تو محابہ نے کہ کو کو کہ کو کہ اس کو تعلق میں اس کے ان کو ترآن وحدیث کا بحدا بلاغلوم در سید کی تحصیل مقادتی ہوئے اس کو حدیث کی اندرا ہے شبہات ہی پیدا نہ ہوتے اور مقاصد کے بچھنے کے لئے ان کومیاد کی تحصیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ خلاف آن کو کل کے توگوں کے کہ وہ قرآن وحدیث کو تو بلاعلوم در سید کے کہ تو بلاعلوم در سید کے کہ کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دشوار ہی ہوجا تا ہے بلاعلوم در سید کے کھٹا ان کو دو تو تو تا تا ہو کھٹا کے دو تو تو تا تو کو تا تو کی کھٹا کی کھٹا کو تا تو تا ت

چنانچہ میں اس کی تائید ۔ سایک تازہ واقعہ میان کرتا ہوں کہ آپ کوتو معلوم ہے کہ جب میری سوائے لکھی جا ر بی تھی تو میں نے ہدایت کی تھی کہ اس سوائے میں میرے متعنق کشف و کرامت کا کوئی باب نہ تجویز کیا جاوے کیونکہ مجھے ہے کوئی کشف وکرامت صادر بی نہیں ہوئی۔اس پر بعض احباب نے کہا کہ مثلاً فلاں فلاں واقعات ا یسے ہیں جو پسند بھی فابت ہیں اوراگر وہ دوسروں کے متعلق ہوتے تو ان کوضر ورکشف دکرامت کے اندر داخل سمجھا جاتا تو اگران واقعات کوہم کرامت کے باب میں درج کردیں تو کیاحرج ہے میں نے کہا کہ چونکہ ایسے واقعات کے اندر مجھ کودوسر ابھی احمال ہوتا ہے اس لئے میں ایسے واقعات کو بھی کرامت کے عنوان ہے درج كرا ناتبيل جابتا البية تمهاراول جابية البيه واقعات كوسوائح ميں انعامات البيه كےعنوان كے تحت ميں درج كريكتے موتو ميرايہ جواب ان كى سمجھ ميں ندآيا اوراس پرانهوں نے يہ شبہ پيش كيا كه كرامت بھي توحق تعالى كا انعام بی ہوتا ہے چر کرامت میں اور انعام میں کیا فرق ہوا۔ لہذا جماری درخواست ہے کہ ان واقعات کو کرامت ہی کے عنوان کے تحت درج کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر ہیں نے ان کو علوم درسیہ کے قواعد کے ذریعہ مجھایا اور یہ جواب دیا کہ طزوم تو لازم کے لئے ستلزم ہوتا ہے محر لازم طزوم کے لئے نہیں ہوتا جیسے آ محاتو حرارت کے وجود کوستلزم ہے محرحرارت آ محک کے وجود کوستلزم نہیں پس ہر کرامت کا توانع م ہونالا زم ہے تمر ہرانعام کا کرامت ہونا لازم نہیں ۔لبذا ہرانعام کوکرامت میں کیسے داخل کرتے ہیں تب وہ خاموش موے۔اب می بطورمثال کےایک شبہ بیان کرتا ہول جوعلوم درسیدے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے خود قرآن ك ايك آيت كم متعلق موتا بي وه يركرنوي بإره ش ارشاد بوتا ب ولسو عسلسم الله فيهسم حيسر الا سمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اسَ عَتَيْلُ كَفَارَكُلُ مُمَتَ بِ صَمَاحَاصُلُ بِ بِ كُمُ علم خیر کے لئے اساع لازم ہے اور اساع کے لئے تولی لازم ہے اور قاعدہ عقلیہ ہے کہ لا زم کا لازم لا زم ہوا كرتا بي توعلم خير كيليخ تو في لا زم موتى جس كامطلب اس قاعده مذكوره كي بناء مربيه مواكه الرحق تعالى كوان كفار کے متعلق خیراور بھلائی کاعلم ہوتا تو ان کفارے تولی اوراعراض کا صدور ہوتا اوراس کا استحالہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے حق تعالی کے علم کا داتھ ہے مطابق ند مونالازم آتا ہے جو مال ہے۔اب اس شبر کارفع کرنا اس محض کے لئے جوعلوم درسیہ سے واقف نہ ہو بہت دشوار ہے اور جوعلوم درسیہ پڑھ چکا ہواس کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔ وہ کہ بیشبہتو جب سیجے ہوتا کہ بہال اسماع حداوسط ہوتا حالانکہ اسماع حداوسط نبیس اس لئے کہ وہ مکر زمیں كيونكه پہلا اساع اور ہے اور دوسرااساع اور ہے لہذاتولى كوجولازم كالازم سمجھا كيا اوراس بناء يرعلم خير كے لئے تولی کولا زم قرار دیا گیا خود بهی غلط ہوا پس حق تعالیٰ کے علم کے متعلق واقعہ کے غیرمطابق ہونے کا جوشبہ ہوا تھ وہ رفع ہو گیا اب آیت کا سیح مطلب بیہوا کہ اگر حق تعالیٰ ان کے اعدر کوئی خیر دیکھتے تو ان کو باساع قبول سناتے مگر جبکہ حق تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ایسی حالت میں اگر ان کونصیحت سنا دیں جو اساع قبول نه ہوگا کیونکہ بیاساع حالت عدم خیر میں ہوگا تو وہ لوگ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ بلکہ تو لی اور اعراض کریں گے۔ای طرح قرآن کی آیت پر ایک دوسرا شہاوراس کا جواب یاد آیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زمانہ میں جب ایڈریانویل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریٹ فی ہوئی اورطرح طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتی کہ بعض کوتو نصوص بر پچھ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے بیال و کچے کر دبلی کے مسلمانوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی نیت ہے مجھ ہے وعظ کی درخواست کی چنانچہ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہو جِكَا تُوباً واز بلند مِن كُونَى تَحْصَ بِينِهِ كِيم مِحْهِ كُوبِهِ يو چِصَا نَصَا اورنه يو چِوسكا۔ بين كرايك ولا يَي منتهى طالب علم کھڑے ہوئے بیاوگ معقول زیادہ پڑھتے ہیں قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ معقولی ہیں کہنے لگے کہ قرآن شريف شل وعده بولقد كتبها في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون تکر باوجوداس کے پھرایڈریانویل پر کفار کا قبضہ ہو گیا تو اس کی کیا وجہ میں نے کہا کہ ذرابہ تو بتلاہیے کہ موجہات میں سے ریکونسا قضیہ ہے بس میرے اس کہنے یر بی وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے بی خودان سے کہا کہ آ پ کو جو بیشبہ ہوا کہ بیقضیہ ضرور بیا دائمہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے مکن ہے کہ مطلقہ عامہ ہوجس کا ایک باربھی وتوع کافی ہوتا ہے جوہو چکا اور اللہ تعالی کا وعد ہ پوراہو گیااس کے بعد پھرکوئی مخص نہیں کھڑا ہوا تو و میکھئے چونکہ بے طالب علم علوم درسیہ یڑھے ہوئے تھے اور مبادی ان کے ذہن میں تھے اس کئے میرے ایک لفظ سے ان کا شبط ہوگیا۔ای طرح ایک اور مولوی صاحب کو قر آن شریف کی ایک آیت کے متعلق شبہ تھا وہ بیہ آ تحوي ياره ش ارشاد ب سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا و لا ابائنا و لا حومنا من شيء كذالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لمنا ان تتبعون الا النص وان انتم الا تخرصون. الي يت من توالي في اول كفار مشركيين كامعقول لفل فرمايا ہے كہ اگر حق تعالى بيرجا ہے كہ ہم ہے شرك كا وقوع نہ ہوتو ہم شرك نہ كرتے ( مكر جب ہم ہے شرک کا وقوع ہوا تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کیا ہے جوحق تعالیٰ کا جاہا ہوا تھا) پھراس مقولہ کے قل فر مانے کے بعد حق تعالی نے کذاک سے تخ صول تک کفار کے اس مقولہ کار دفر مایا ہے۔اور ساتویں بارہ میں ے و لوشاء الله مااشر كوا كولينى حق تعالى حضور صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرماتے بيل كهان مشركيين يراثقا رنج وغم نہ سیجئے کیونکہ یہ جو پچھ کررہے ہیں ہماری مشیت ہے کررہے ہیں اگر ہم چاہتے کہ یہ شرک نہ کریں تو ہے شرک نہ کرتے تو آٹھویں پارہ میں جو آیت ہے وہاں تو شرک کے متعلق مشیت کی نفی فرمائی ہے اور اس سے 

#### آيت ولقد يسرناالقرآن برايك شبهاور جواب

قرآن کریم نے متعدد مرتبال کلام کود برایا ہے کہ و لفد یسو نا القرآن للذکو فہل من مدکو لینی ہم نے قرآن کریم ہے متعدد مرتبال کلام کود برایا ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا۔ اس پر عام طور پر بیشہ ہوتا ہے کرقر آن کے علوم ومعارف تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے عقلا واور علما وکوا چی عمرین صرف کرنے کے بعد بھی ان براحاط نہیں ہور کا تو پھراس کوآسان فرمانے کا کیا مطلب۔

حضرت سنے ارشادفر مایا کہ یہ بیر (آسانی) مسائل میں ہولائل میں بین تحق آن مجید نے جواد کام ویئے ہیں ان کو بیجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔البتہ ان کے ولائل اور حکمتیں اور شبہات کے جوابات ان میں بسر کاذکر نہیں۔وہ اپنی جگہ محنت اور غور جائے ہیں۔ (مجالس سکیم الامت میں اس

## <u>سُوْرة الرَّحْمٰن</u>

## بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

الرحمن فَعَلْمُ الْقُوْانَ فَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ فَعَلْمُ الْبِيانَ وَعَلَمْ الْبِيانَ وَ عَلْمُ الْبِيانَ وَ وَيَعْتَكِيرُ : رَمْن نِ قِرَآن كَ تَعْيَم دى - اس نے انسان کو پیدا کیا (پر) اس کو کویائی سکمائی -

## تفسير*ئ لكات* افعال خاص حق سبحانه وتعالى

حق سبحانہ تعالیٰ نے ان مجموفیٰ می آندوں ہیں اپنے خاص افعال کاذکر فر مایا ہے کہ جوسر اسر رحمت ہے اور پھر اپنے اسم مبارک کو بھی عنوان رحمت ہی ہے ذکر فر مایا ہے اور اس آیت ہیں تین رحمتوں کاذکر ہے اور متنوں بڑی رحمتیں ہیں اور ہرایک کو الرحمٰن می ہے شروع کیا ہے کیونکہ الرحمٰن مبتداء ہے اور اس کے بعد خبر ہیں تو گویا عبارت یوں ہے۔

الرحمن علم القرآن الرحمن خلق الانسان الرحمن علم البیان

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ بینوں فعرق الانسان الوحمن علم البیان

ال سے معلوم ہوتا ہے کہ بینوں فعرق الانسان الرحمن ہے۔ ال کی ایک مثال ہے جیسے کوئی

حاکم کی سے کے کہ مجریان حاکم نے تم کوعہدہ دیا۔ مہریان حاکم نے تمہاری ترقی کی مہریان حاکم نے تم کوافسر

بنایاس سے ہرائل زبان مجھ سکتا ہے کہ فشاء ان تمام عتابتوں کا مہریائی ہے۔ پس ای طرح ان سب نعتوں کا

مثا یہی خدا تعالی کی دحمت ہے اور پھر دحمت بھی عظیمہ کیونکہ دحمٰن مبالغہ کا صیخہ ہے تو ترجمہ کا حاصل یہ ہوا کہ۔

مثا یہی خدا تعالی کی دحمت ہے اور پھر دحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ تو پہلی فعت کا بیان ہے۔

۱- جس ذات کی بڑی دحمت ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ تو پہلی فعت کا بیان ہے۔

۲- ودمری فعت یہ کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔

س- تیسری نمت بدکراس نے انسان کوبیان کرناسکھلایا۔

ان تینوں نعمتوں میں اس وقت کی غرض کے مناسب تیسر اجملہ ہے۔ گرچونکہ ان دونعمتوں کی تقدیم جس طرح ذکر میں ہے اس طرح وہ دونوں وجود میں بھی اس تیسر کی نعمت پر مقدم ہیں خواہ وجود حسی ہویا وجود معنوی اس کے ان کے ووجملوں کی بھی تلاوت کی گئے۔ چنانچے ایک مقام کا تقدم اور ذخل تو ظاہر ہے لیمی خلق الانسان کہ اس کوتو تکویناً دخل ہے اور بیشر واتکوینی ہے کیونکہ جب تک انسان پیدا نہ ہواس وقت تک تعلیم بیان ہوی نہیں سکتی ۔ تو تعلیم موقوف ہے وجود پر اور وجود موصوف ہے ایجاد پر۔

ای سے بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت بھی نہتی کے وکہ بیسب جانے ہیں کہ اگر پیدا شہوتے تو بیان نہ کر سکتے لیکن اس کے منتقا ذکر کرنے بین کلتہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ فرمانا ہے کہ جونعت کی دوسری نعمت کا وسیلہ ہو وہ ایک ورجہ بیل مستقل اور مقصود بھی ہے اس کو محض واسطہ بی نہ سمجھا جائے لیمن بعض نعتیں چونکہ وسیلہ ہوتی ہیں اس واسطہ ان کی طرف اکثر توجہ بیس ہوا کرتی ۔ اس لئے مشتقا ذکر کرنے ہے گویا یہ ارشاد فرمادیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قائل مستقل ذکر اور توجہ ہے صرف علم البیان ہی العمت نہیں ارشاد فرمادیا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی قائل مستقل ذکر اور توجہ ہے صرف علم البیان ہی العمت نہیں اگر یہ نعمت تکوین فرکور نہ ہوتی تو اس کی مقصود برت پر لفظ حنبید نہ ہوتی اور ذکر کرنے ہیں ہوگئ ہے یہ مستقل بھی نعمت ہے کیونکہ بیدا کرنا صرف واسط تعلیم بیان بی نہیں بلکہ اس جی اور بھی تو مصالح ہیں ہر حال اس برتو تو تعف تکو بی ہے اور بہت ملا ہر ہے۔

ر ما دوسری شرط کا تقدم وہ بہت غامض ہے جی کہ اہل علم بھی بعض اوقات اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ شرط علم القرآن ہے کہ اس پرقو تف شریعی ہے بینی بیان کا وجوداگر چہ بدوں قرآن کے حسا ہو گیا لئین وجود محجے قابل اعتبار تعلیم قرآن کے بعد ہوگا کہ تکھا گر بیان میں تعلیمات قرآن یہ کا کا ظاہیں تو وہ بیان اور تقریر شرعاً باطل اور کا لعدم ہے جیسا کہ آئ کل اکثر وں نے قرآن کی تعلیم کو بالکل ترک کر دیا ہے ہوام الناس کو قد دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر امور میں صدود شرعیہ ہے متجاوز ہوگئے ہیں اور ان کی قررار عایت نہیں کرتے مگر ہم اس طرح طلباء کو بھی اپنے آئوال وافعال میں جادہ شریعت سے بہت بڑھا ہوا یاتے ہیں۔ اور قرآن کی تعلیم کو انہوں سے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحقیق طلبہ کو ایسے جلسوں اور الجمنوں کی اجاز ت دیے ہوئے تیں کیونکہ ان کو اندیشہ وتا ہے کہ بیا گل جلسوں کی کارروائی میں متجاوز عن الشرع ہودہ علم سالیان میں واغل نہیں ہے۔
یہ جوئے کھنکتے ہیں کیونکہ ان کو اندیشہ وتا ہے کہ بیا گل جلسوں کی کارروائی میں متجاوز عن الشرع ہودہ علم سالیان میں واغل نہیں ہے۔

## فِهَا يِي الْكُورِيَّ كُمَا ثَكُنَّ بِينَ

## تفسير*ي لكات* بيان تعم وهم

اور يمي وجه ہے كەسورة رحمن مل بيان هم (عذاب) كے بعد بھى وى فرمايا ہے جو بيان هم كے بعد فرمايا ہے بعنی فیسای الاء ربیکما تیکذمان کیجن خدا کی کون کون کی تعت کو جنٹلاتے ہواس کی ضروری تفصیل الل علم کے لئے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سورہ رحمٰن کے اول رکوع میں تکوی تم کا بیان ہے اور تیسرے رکوع میں تعم اخروبیکاان کے ساتھ توفیسای الاء رب کسما تکذبان (ایندب کی کون کوی تعت جمثلات ہو) کاربط ظا ہر ہے لیکن دوسرے رکوع میں تم کابیان ہان کے ساتھ فیای الاء الح کا بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتاتھ کے بعد تو فیائے الا و سے خطاب سب کے نز دیک برخل ہے محرا کٹر لوگ تھم کے بعد فیای آلا والخ پر تعجب كرتے بيں كم كے بعداس كاكيا جوڑ مثلا جنم كاذكر فرماياس كے بعد فرمايافهاى آلا والخ يعنى اسينے ربكى کون کون کون کون کا جھٹا تے ہواس میں بیسوال ہوتا ہے کہ کیا جہنم بھی نعمت ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ کو بظاہر فدكور كے درجد مل جہنم المت بيكن ذكر كے درجد مل دونعت بے كونكداس كا ذكر بدايت كے لئے كيا كيا ہے اور المست كساته خاجر كالفظ اس واسط كها كدواقع من خودجهم بحى نعت بان شاء الله اس وبعى بيان كردول گااس ونت بہتلانا جا ہتا ہوں کہ جس طرح جنت کا ذکر کر کے ترغیب دینا لعت ہای طرح جہنم کا ذکر کر کے ترجيب كرنا بمى نعت ب\_ جيها كه طبيب كا دوابتلانا بمي نافع باور قائل يربيز اشياء كي فهرست بتلانا اوران ک معزیس بیان کرنا ہمی نافع ہے۔سب جانتے ہیں کہ جس طرح حصول خیر میں کوشش کی جاتی ہے ای طرح شرے بیخ کامھی اجتمام ہوتا ہے چنانچے معزرت صدیفہ نے فرمایا ہے کہ اسسالہ السر مخالفة ان يدر كنى يحنى كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام جيّن روئ زهن يرموجود بي سب فنا ہو جا کیں مے اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کے عظمت والی ہے رہے گی۔ اورالیک جگدار شاد بے کسل شسیء هالک الاوجهد ان معلوم بوتا ہے کہ لفخ صور کے تحت ارداح بھی فنا ہوجا ئیں گی تو پھر حیات ملکوتیہ بھی ابھی نہ ہوئی۔

الكاجواب بعض في تورويا م كرايك آيت من استناء مى وارد م حق تعالى فرمات بير و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الامن شاء الله.

کہ جب للخ صور ہوگا تو آ سان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جا کیں گئیں کے یہاں صعقہ سے صعقہ معتدموت مراد ہاں کے بعداستاء ہو المساشاء الله کہ جس کوئی تعالی چاہیں کے وواس صعقہ سے مستنی بھی ہوگا ہیں ارواح الا ماشاء اللہ میں واعل ہیں ان کوموت نہ آئے گی۔

مرہم اس جواب پر مجبور ومصطرفیں ہیں بلکہ ہم تنام کے بعد دومراجواب دیے ہیں کہ اگر نفخ صور کے وقت ارواح بھی فنا ہوجا کیں 'تب بھی اس سے انقطاع حیات لازم نبیں آتا کیونکہ و فناتھوڑی دیر کے لئے ہوگا محمد نہ ہوگا اورامور عادیہ ہیں زبان لطیف کا انقطاع بانع استمرافیس موٹی بات ہے کہ اگرا کی شخص پانچ محمد شکر کرے اور درمیان ورمیان میں سیکنڈ سیکنڈ سکوت کرے تو یہ سکوت بانع استمرار تقریبیں بلکہ محاورہ ہیں ہی کہا قتر ریم کر اس نے بانچ محمد شک سلسل تقریری اس پر اگر کوئی کہنے بھی گئے کہ واہ صاحب اس نے درمیان درمیان درمیان درمیان کی تو ہوئے سینڈ سکوت بھی تو کیا تھا۔ پانچ محمد شکسل تقریر کہاں کی تو ہوئے سینڈ کے سکوت کا تھی استمرار ہوا ہے۔

ای طرح جب آپ چلتے ہیں تو حرکت کے ساتھ درمیان میں ایک زمان لطیف کا سکون ہوتا ہے کیونکہ ایک پیر کی حرکت کے بعد بدوں اس کے سکون کے دوسرے پیرکو حرکت نہیں ہوسکتی محراس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا بلکہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم مسلسل بارہ کوئ تک چلتے رہے۔

غرض احتام عرفی عادیدی استمرار و دوام کے لئے زمان اطیف کا تخیل کل نیس ہوتا تو لاخ صور کے وقت ارواح کا فاتھوڑی دیرے لئے یا ایک ہے کیلئے ہوگا محض تحلیقہ مے طور پرجیسے قرآن میں ہوتا تو لئے میں دخول الاوار دھا کہ برخض کو جہنم کا در دو مرور ہوگا ۔ ورد بمعنی مرور ہی آتا ہاں پرتو کچے سوال بھی نہیں اور بمعنی دخول بھی ہے ۔ اس پرسوال ہوتا ہے کہ بعض تو دخول ہے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے متعلق صدیف میں آتا ہے کہ بعضوں کا وردا کر بمعنی دخول بھی ہوگا۔ جس کی صورت یہ ہوگا کہ جہنم کی پشت پر بل مراط بچھایا جعنوں کا وردا کر بمعنی دخول بھی ہوگا۔ جس کی صورت یہ ہوگا کہ جہنم کی پشت پر بل مراط بچھایا جائے جس پر ہوکر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کٹ کر جہنم میں جاگریں گے بیتو ھیقۂ وارد ہوں گے اور بعول کے در بیعن شام کر بہنم کی جہنم کی حرکوشی ان کا درود تحلام کے لئے ہوگا۔ کر بس جہنم کی پشت پر سے گزر جا تھی گے ان کو فیر بھی نہ ہوگی کہ جہنم کہ حرکوشی ان کا درود تحلام کے لئے ہوگا۔ کر بس جہنم کی پشت پر سے گزر میا تھی گاوان کو فیر بھی نہ ہوئی ۔ جب کوئی جلدی آگ کے اندر اس جھنوٹ کی جائم کی جہنم کی بیت بی نظام ہے کوئی جلدی آگ کے اندر میا جھنوٹ کا جان جائے ہوگا۔ بیت بی نظام ہے کوئی جلدی آگ کے اندر میا جھنوٹ کا بھی ایک آن کے لئے ہوجائے تو یہ ان جاتا ہے ان جوار بھنوٹ کا ہے اور بالحضوص فلا سفہ کے ذریب پرتو یہ بات بھیت بی نظام ہر ہے کوئی دان کے نزدیک

زماند آنات مرکب نہیں بلک آن طرف زمان ہے۔ تواب یہ کہنا بہت ہل ہے کہ ارواح کا بقاتو زمانی ہے اور فناء آنی ہے اور فقا زمانی کا انقطاع فناء زمانی علی ہے موسکتا ہے۔ ندکہ فناء آنی ہے اس تقدیر پر درحقیقت میں بھی انقطاع بقاء ندہوگا۔

#### ينعَلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضُ كُلَّ يَوْمُ هُو فِي شَالِي الْمُوافِ

تَرْجِيكُمْ الله تعالى بى سوال كرتے بين آسان والے ورزين والے اور دوم روت ايك شان من ب

#### تفسيري نكات

بعنی ہرونت عالم میں مختلف تھم کے تصرفات کرتار ہتا ہے کسی کو حیات بخشار ہتا ہے کسی کوموت دیتا ہے كسى كوخوشى كسى كوغم كسى كوعزت كسى كوزلت كسى كوليستى كسى كورفعت يهال يرلفظ سوال عام بيخواه بنسان قال مو یابلسان حال ہو بیاس واسطے میں نے کہا کہ شاید کسی کو بیشبہ ہو کہ تلوق میں تو بعض لوگ ملحد بھی ہیں جوخدا ہی کو نہیں مانتے اور بعض مانتے تو ہیں محرز بان ہے بھی خدا ہے پہھنیں مائلتے توسمجھ لو کہ لحدین مشکیرین گوز بان قال سے سوال ندكريں محرز بان حال سے سب سوال كرتے جي كيونكه سوال بربان حال بى كى ووقتميں جي ایک اقصد ایک با قصدمریض عیم کے پاس اپنا ہاتھ بوھا تا ہے بیذبان حال سے سوال ہے معالجہ کا گوزبان قال سے کھند کہتا بیتو سوال بزبان حال بقصد ہے اور بلاقصد کی بیصورت ہے کہ ایک بیار پر امواجیخ رہا ہے اس کی حالت بنلار ہی ہے کہ وہ معالجہ کا طالب ہے کووہ قصد سوال بھی نہ کرتا ہوغرض کوئی زبان قال سے سوال كرتا اوركوئى زبان حال سے بقصد اوركوئى زبان حال سے بلاقصد شريعت بيں بھى زبان حال سے قصداً سوال كرنے كى ايك نظير موجود بـــ حديث ش ب من شخله القرآن عن ذكرى و مسئلتى اعطيته الحصل ما اعطى السائلين جوفض قرآن بساس درجه مشغول موكدات ذكرودعا كى بعى فرصت ندمويادعا کی طرف التفات نه ہوتو حق تعالیٰ اس کوسائلین ہے زیادہ عطا فر ماتے ہیں کیونکہ تلاوت قرآن میں مشغول موناميجي سوال بزبان حال تصدأ باور بلاقصد ش سب شامل بين جهادات بعي اورنيا تات بعي اور طحدين و متكبرين بھى كيونكدسب كى حالت حدوث وامكان بتلارى بےكريكى بہت برى بستى كے تاج بيں جس كے قبضه میں سب کا وجود و بقاء ہے چتانچہ ہر کھر ومتکبر کی جائت دیکھ لی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ احتیاج میں سرسے بيرتك بندها بواب جب سوال كوعام لياكيا كه خواه بزبان قال جويا بزبان حال اور بقصد بويا بلاقصد تو اب من فی السموات والارض (جوا آسانوں اورزشن بیں) میں لفظ من اپنے عموم پر ہے خاص کرنے کی ضرورت نہیں البند انتا ضرور مانتا پڑے گا کہ لفظ من میں ذوی العقول کی تغلیب ہے غیر ذوی العقول برکہ

ذوی العقول کے لفظ میں غیر ذوی العقول کو بھی شامل کرلیا گیا اور اگر اال تحقیق کا قول لے لیا جائے تو پھر تغلیب کی بھی ضرورت نہ رہے گی کیونکہ ان کے نز دیک جمادات ونیا تات وغیرہ سب ذوی العقول ہیں غیر ذوی العقول نبیس کوان کی عقل اس درجہ نہ ہوجو تکلیف بالاحکام کے لئے کافی ہو محرمعرفت حق کے لئے ضرور كافى ب چنانچة حيوانات وجمادات ونباتات سب كسب خداكو بهيانة بي بلكمانيا وادليا وتك كوبهيانة بي بال اگريد كما جائ كد نغت سب برحاكم ب مختفين برجى اورغير مختفين برجمي كيونكه قرآن كانزول اخت بر مواہب نہ کمحققین کی تحقیقات پر اور لغت میں لفظامن ان ذوی العقول کے لئے خاص ہے جو خاہر میں ذوی العقول بين توب شك تغليب كاماننا ضروري موكا اوريمي ميح بيكن اب بيسوال موكاكه بجرتغليب من كمته كيا ہے سواس میں نکتہ ای وقت سمجھ میں آیا ہے کہ اس میں ذوی العقول کو تنبیہ ہے کہ خدا سے ما تکنا اصل میں ذوی المعقول كاكام باور جوتمهارا كام تعااس من غيرذوى العقول بعي تمهار يركي جي بحرتمهارا خدايه سوال نہ كرنے كى كيا وجد ہے؟ كى سے سوال نہ كرنے كى بدوجہ بوسكتى ہے كداس كے خزانے بي كى ہوياس بي شفقت ورحم ندہو یا سخاوت ندہواور جس میں ریسب با تیس موجود ہوں کہاس کے خزانے بھی بے انتہا ہوں شفقت ورحم بھی کامل ورجہ کا ہوسخاوت بھی اعلی ورجہ کی ہواس سے سوال نہ کرنا تو برد افضب ہے پس خدا تعالی ے ضرور سوال کرنا جا ہے شاید آپ یہاں ایک بات کہیں وہ یہ کہ ہم نے بعض دفعہ سوال کیا ہے اور کرتے رجے ہیں مرمطلوب نہیں ملا سواس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ آپ نے سوال کی طرح سوال ای نہیں کیا خدا تعالی سے اس طرح ما محوجس طرح کسی دنیا کے بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں کیابادشاہ سے مانکنے کے وقت آپ ک وی صورت ہوتی ہے جو دعا کے وقت ہوتی ہے ہر گزنبیں۔ایک اوٹی بادشاہ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس كادل رعب وجلال سے ير موتا بمورت برعاجزى وخشوع كايورااثر موتا باورسوال كے وقت كوكى بات بادشاه کی مرضی کے خلاف اس میں جس ہوتی اور ہماری بیصالت ہے کہ بین وعا کے وقت ہم سینکروں گناہوں میں جتلا ہوتے ہیں کس کے پاس پرایاحق د با مواہے کس کے باس موروقی زمین د بی موتی ہے بعض کی صورت مجى دعا كے دنت شريعت كے موافق نبيس موتى بلكه باغيان شكل موتى بي محربيكه دعا مى مجى لجاجت والتجانبيس ہوتی دل بھی عاضر میں ہوتا او پر سے دل ہے دعا کرتے ہیں صورت پر بھی عاجزی اور زاری نبیس ہوتی اس حالت مين سية تلاؤسوال موال بيد (السوال في السوال)

پی اب حاصل آیت کا بیہوا کہ تمام محلوق جو آسان وزین میں ہے تی تعالی کی عبادت کرتی ہے اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ معنی عبادت کو لفظ سوال ہے کیوں تعبیر کیا گیا اس میں کیا تکتہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ گلوق عبادت کر کے بچھ ہم پراحیان ہیں کرتی بلکہ اپنا ہی ہملا کرتے ہیں کہ صورت سوال پیدا کر کے بچھ ہم ہے لیتے ہیں دوسرے اس میں اس بھی تنبیہ ہے کہ عبادت کے اندرسوال کی سوال پیدا کر کے بچھ ہم ہے لیتے ہیں دوسرے اس میں اس بھی تنبیہ ہے کہ عبادت کے اندرسوال کی

شان ہوتا چاہے عبادت اس طرح کرنا چاہے جس طرح سوال کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوال ہی صورت بھی عاج اند ہوتی ہول ہی بھی تفاضا وطلب ہوتا ہا ورجس سے سوال کرتے ہیں اس کی طرف آن تحصیل کی ہوتی ہیں دل بھی ہمتن متوجہ ہوتا ہے کہ دیکھتے درخواست کا کیا جواب طے تو بھی شان عبادت ہیں ہوتا چاہے اس سے پیچیل عبادت کا مہادت کا مہادت کو گرکائل ہوتی ہے لیجئے بیانمول جواہرات آپ کو اس سے پیچیل عبادت کا مہادت کا مہادت کو گرکائل ہوتی ہے لیجئے بیانمول جواہرات آپ کو مفت بلامشقت لل سے ان کی قدر کیجئے اور یہاں سے علوم قرآن کا اندازہ ہوگا کہ لفظ لفظ ہیں کتے علوم ہیں اور بیتو وہ ہیں جہاں ہم جیسوں کی قبم پہنچتی ہود کھا ءامت و عارفین اور سی اردول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم کی جہاں تک بینی ہوگی ان کی کیاشان ہوگی۔

#### عورتوں کے فضائل

اور حورون کی شان بیل قرآن پاک بیل میں جوارد ہے فیصن قساص ات المطوف نیز عورتوں کے فضائل بیل ہے المغافلات المعو منات معلوم ہوا کہ خار جیات ہے بخبری اصل دضع ہے عورتوں کی اور گو مضاور ہیں ہی تو مقصود ہمال پر مراد فغلت عن الفواحش مردوں بیل ہی تو مقصود ہمال پر مراد فغلت عن الفواحش مردوں بیل ہی تو مقصود ہمائی باوجوداس کے عورتوں کی مدح بی تو اس کولائے مردوں کے لئے تو بنیس فرما یا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری ہی عورتوں کی مدح بی تو اس کولائے مردوں کے لئے تو بنیس فرما یا اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطلق بے خبری ہی عورتوں کے ذیادہ مناسب ہا ب نالائق کہتے ہیں کہ پردو تو ڈکر بے پردو ہو جاؤاور ترقی کروان کے بہال کی چیز کی کوئی صدی نبیس عجب گو پر دماغوں بیل مجرا ہے میراول تو گوائی دیتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی کی بیال کی چیز کی کوئی صدی نبیس عجب گو پر دماغوں بیل مجرا ہے میراول تو گوائی دیتا کہ اللہ تعالی کی ہو تی کی اعداد کریں ہے جس سے ان اطراف کی عورتیں ہرگر تبول نبیس کریں گی۔

فر مایا حق تعالی ارشاد فرماتے بیل کل ہوم ہو فی شان مثلاً زندہ کرنا مارنا و فیرہ و فیرہ قبلیات اسائے الہیہ بردقت برآن بواکرتی بین اسائے الہیدی جی کواس طرح پرسو ہے کہ قال قال اس کے قال قال الرائم فالم بوئے مثلاً امانت احیا تی بین اسائے الہیدی جی کواس طرح پرسو ہے کہ قال فال اس میں ترتی ہوگ۔
فالم بوئے مثلاً امانت احیا تی فیرہ جوان کے ساتھ متعلق ہاں ہے موقان بی ترقی ہوگ۔
فبای الاء ربک ما تکذبان (پس اپنے دب کی کون کوئی فیت کی بحذیب کرو کے )اس سورہ بی تین اور دومر سے دکوئ بی آیات عذاب اور تیمر سے دکوئ میں آیات قد حید بین اور دومر سے دکوئ بین آیات عذاب اور تیمر سے دکوئ بیل بین جن کا بیان نے اول اور سوم میں مینی تو حید اور جنت کے بیان می تو فیسای الا دب کے ماتھ فیسای الاء دب کے بیان میں تو فیسا کی ای بوڑ ہو سکتا ہے۔ مثلاً فی بی جوز نہیں کی جن وائس کا عذا د کنا ہاں کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرماتے بیں فیو منذ لایسنل عن ذنبہ انس و الا جان مینی قیامت کے دن کی جن وائس کا عذا کہ ان معتلق نہ جاس میں کوئی فیست تی جو یا دولائی گئی

آ کے ہے یعوف المعجومون بسیماهم فیؤ خذبالنو اصبی و الاقدام اینی گنهگاروں کوان کے چرول سے پہچان لیا جائے گا پھریٹ ہے گی کہ ایک طرف سے بال پکڑے جائیں گے اور ایک طرف سے بیراور دوز خیس ڈال دیا جائے گا اس کی آ گے بھی فرماتے جی فبای الاء دب کسما تکذبان اس می کونی فرمت ہے جس کو جنالیا گیا۔ آ گے ہے ہذہ جہنسم التبی یہ کذب بھا المعجومون یطوفون بینھا وبین حصیم ان یعنی بطور سرزش کہا جائے گاہیوں کی ہے جس کو بحر مین جنالیا کرتے تھے حاصل یہ ہے کہ ان کی یہ حصیم ان یعنی بطور سرزش کہا جائے گاہیوں کی اور بھی ما چیم پالیا جائے گا جس سے آ نشی کٹ پڑیں گی حالت ہوگی کہ بھی آ کے جس جا کی ہی جائے گا جس سے آ نشی کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے آ نشی کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے آ نشی کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے آ نشی کٹ پڑیں گی جائے گا جس سے کہ بات کہ بان سادی آ یتوں جس سے کی جس بھی ہی رحمت کا ذکر نہیں بلکہ عذا اب بی عذا اب کا ذکر ہے گار دولا یا اور اس کا کیا جوڑ ہے۔

دو حال ہے خالی ٹیس یا تو یہ کہا جائے کہ بیآ یہ نعوذ باللہ جا بجا بے جوڑے یا کچھ جوڑ ترا یا جائے ہے جوڑتو ہوئیس سکی اس واسطے کہ قرآن ان ٹریف ایسا کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت صرف مسلمانوں ہی کے نزد یک مسلم ٹیس بلکہ ہے دینوں اور شمنوں اور خالفین کے نزد یک بھی مائی ہوئی ہے اور کلام کے لئے اس سے نیادہ کوئی عیب ٹیس ہوسکن کہ اس بیل جوڑ اور دیا بھی نہ ہو فرض قرآن نے جس اس شق کا تو احمال ہی ٹیس ہی ساور لیے بیا بات ہے کہ جوڑے اور جوڑ کی ہے کہ عذاب کو یا دولا یا گیا تا کہ اس کے موجبات سے لوگ بھیں اور رصت کے مستحق ہوں جیسے کہ باپ نے بچ کوڈ دایا تھا کہ اس چیز کومت کھا تا اس سے پچش ہو جائے گی ۔ یاس نے اس خالی واسطے کہا کہ بچہ اس تکلیف دہ چیز ہے فی جائے اور پیچش کی تکلیف ندا تھا ہے جس طرح باپ کا ڈرا تا رحمت تھا اس طرح حق تعالی کا عذاب کو بیان کرنا بھی وحمت ہے اس کو بار باریا دولا تے ہیں اور فرماتے ہیں وہ سای الاء رہے ما تکذبان لیمن ہماری تہارے اور پرائی الی تو تیس ہیں کہ ہم کوالیے ایسے عذابوں سے بچانا چا ہے جیس کی کہ کمن کی تا کہ ہوتی تا کہ ہوتی ہی کہ تا کہ ہوتی تا کہ ہوتی تا کہ ہوتی تا کہ ہوتی تی تا کہ ہوتی تا ہے جوٹی کی تا کہ ہوتی تا ہوتی کہ جوٹی کی تا کہ ہوتی تا ہوتی تھیں تا ہوتی تا ہی تا ہوتی کہ تا کہ ہوتی تا ہوتی تا ہوتی تا ہوتی تھیں تا ہوتی تھیں تا ہی تو سے کہ جن کی آیا تات عذاب بھی آیا تا ہوتی تی تا ہوتی تا ہو

## جنت کی نعمتوں کے سخق

کیونکہ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن اعظم کریں گے تو جنتی ہوں مے سورة رحمٰن میں جنت کی نعمتوں کاذکر کرکے قرمایا ہے۔ فیسای الاء ربسک ما تکذبان (پھرتم اے جن وائس) اپنے رب کی

مراس بی بل بھے کہ صدیث میں ہے کہ بین ہم کے اوگ ہوں گے ایک وہ کران کے حسنات زیادہ ہوں کے سیات زیادہ ہوں کے سیات زیادہ ہوں کے سیات نیادہ ہوں کے سیات زیادہ ہوں نے سینیات سے وہ تو جنت میں جائیں کے بیادگ اعراف میں ہوں کے۔اب سنے بسورلہ باب کومنسرین نے بالا جماع اعراف کہا ہے تو اس کے دورخ میں ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف رحمت ہے تو وہاں دونوں

طرف کا اثر ہاب وہرامقد مدیب بھے کہ و منین بیل ہے جوجہتم بیل جادیں ہے وہ گناہوں کی مزالے نے کے بعد
جنت بیل جادیں کے تو اہل اعراف جوان ہے اسلح حالاً ہیں وہ کیوں جنت میں نہ جادیں کے اور گفتگوان جنوں
میں ہوری ہے جو صالح ہوں ہاں اس کے ہم بھی قائل ہوں کے کہ جنوں بیل بین قتم کے لوگ ہوں گے اس میں
ہے ایک قتم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کے حسنات وستیات برابر ہوں گے اور وہ اولا اعراف میں مہوں گے گر کچھ
دنوں کے بعد پھر جنت میں جادیں کے اور اعراف کے متعلق ایک اور بات یاد آئی جوعوام میں مشہور ہاور
ہالکی غلط ہے وہ یہ کہ رہت میں جادیں گے اور اعراف کے متعلق ایک اور بات یاد آئی جوعوام میں مشہور ہالت ہالکی غلط ہے وہ یہ کہ رہت میں جادی گو ایسان مائی ہے سب اعراف میں دہیں گے لوگوں کی بھی بجیب حالت ہے
ہالکی غلط ہے وہ یہ کہ رہتے ہیں کہ وہتے ہیں گویا ہیاں کھر کے حاکم ہیں کہ ان کے اعتمار میں ہے جس کو جہاں
ہائی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ وسیتے ہیں گویا ہیاں کھر کے حاکم ہیں کہ ان کے اعتمار میں ہے جس کو جہاں
ہائی میں ہو سیکتے کی کے اعرافتی ہی خو بیاں ہوں جب تک ایمان نہ ہوگا سب ہے کار ہیں۔
مستحق نہیں ہو سیکتے کی کے اعرافتی ہی خو بیاں ہوں جب تک ایمان نہ ہوگا سب ہے کار ہیں۔

#### تجليات اساءالهبيكا مراقبه

فرمایا حق تعالی ارشادفرماتے ہیں کل ہوم ہو فی شان مثلاً زندہ کرنا کارناوغیرہ وغیرہ تجلیات اسائے الہمیہ ہرونت ہرآن ہوا کرتی ہیں۔اسائے الہمیک جلی کواس طرح پرسو ہے کہ فلاں فلاں اسم کے فلاں فلاں اثر فلاہر ہو ہے کہ فلاں فلاں اثر فلاہ ہوگی۔
فلاہر ہوئے مثلاً اما تت احیا ترخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان ہیں ترتی ہوگی۔
فلاہر ہوئے مثلاً اما تت احیا ترخلیق ترزیق وغیرہ جواکوان کے ساتھ متعلق ہے اس سے عرفان ہیں ترتی ہوگی۔
(مقالات کا مت ملے ۲۲)

## هان جهد التي يكن ب بها المجرون المجرون المجرون المجرون التي يكن بها المجرون التي يكن بها المجرون التي المجرون الله المجرون الم

#### تفييري لكات

#### كرامت استدراج ميں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا گیا کہا گرکسی فارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیادت تعلق مع اللہ محسوس بوتب تو وہ کرامت ہے اور اگر اس میں زیادت محسوس نہ ہوتو تا قائل اعتباء (توجه) ہے اور ایر اس میں زیادت محسوس نہ ہوتو تا قائل اعتباء (توجه) ہے اور بیدو آج کل مخترع کشف وکرامت کی بناء پر بیروں کو مربیداں می پرانتد کا مصدات بناتے ہیں اور لوگوں کو چھنساتے ہیں بالکل بی واہمیات بات ہے۔

ای سلسله یمی ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کا ایک بدوی نفاع نام معتقد تھا
اس نے ایک بارکہلا کر بھیجا کے لڑائی جس میرے گولی لگ گئی ہے تکلیف ہے دعا کیجے نکل جائے اس کا بیان ہے
کہ دوسرے دن حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ تشریف لائے اور زخم علی انگلی ڈال کر گولی نکال لی۔ حاجی
صاحب رحمۃ الله علیہ نے من کر فر مایا کہ جھے ہے بھی نہیں نیز بعض اوقات خارتی استدراج ( ڈھیل ) ہوتا ہے اور
استدراج کے بعد نفس علی تکر ہوتا ہے بس ایسے اشتباہ کی حالت علی اگر کوئی چیز راحت اور آ رام کی ہے تو وہ
ذکر الله علی مشخول رہتا ہے اور کمنا می اور اسے کوفتا کر دینا اور مثادینا اس بی علی لطف ہے بدوں اس کے جسن
ملنا مشکل ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

نیج کئے بے ددو بے دام نیست جزیخولت گاہ تن آرام نیست اور کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو اور کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو اور کرامت متصف بالایمان والعباد وغیرہ ہو گا۔ اور صاحب استدرائ افعال منکرہ میں جتلا ہوگا اور پہلافر تی جو ذکور ہوا انکسار و تکبر دغیرہ کا وہ اثر کے اعتبار سے ہے۔ (الافاضات الیومیہ ج اص ۲۱۹)

#### حقيقت گناه

سینوان گناہوں کی حالت ہے جن کوہم گناہ بیجھتے تھے۔ گر چندروز عادی ہو جانے کی وجہ سے ففلت ہوگئ بہت سے گناہ ایسے بیں کہ جن کی طرف آئ کل خیال بھی نہیں جاتا بلکہ چھوڑ نے سے بی براہوتا ہے اور یوں تو گناہ سب ہی برے بیں لیکن ایسے گناہ زیارہ خطرنا کے بیں جوعلی العموم عادت اور روائی بی داخل ہو گئے نہوں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوں ہوگئی بیں حتیٰ کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہوگئی اور بچائے اس کے ان کی ضرورت اور بھلائی دلنمین ہوگئی ہے ان کے چھوٹے کی کیاامید ہو عتی ہے آ دی چھوڑتا اس چیز کو ہے جس کی برائی خیال میں ہواور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھراس کو کیوں چھوڑ نے لگاان گناہوں کو میں مخضراً بیان کرتا ہوں۔

پہلے سبجہ لیجے کہ گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے تھم کو بجانہ لاٹا اوران ادکام کی تحمیس ہیں اور بعضے ایک وہ جو کہ عقائد کے متعلق ہیں اور بعضے حقائد کے متعلق ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں ہیں اور بعضے حقوق عباد کے متعلق ہیں جس ان کو تر تب وار مختفر مختفر بیان کرتا ہوں اول عقائد کے متعلق سنے ۔

ان حقوق عباد کے متعلق ہیں جس ان کو تر تب وار مختفر مختفر بیان کرتا ہوں اول عقائد کے متعلق سنے ۔

ان حقوق کا بجالا تا بیہ ہے کہ عقائد جیسے خدا تعالی نے بیان فرمائے ویسے ہی رکھے جا کی لیکن ان میں جس بہت فساد آ گیا اور ان کو جو کچھ خراب کیا جہالت نے کیا عورتوں جس کو جو در دی جاتی ہے۔

محک بہت فساد آ گیا اور ان کو جو کچھ خراب کیا جہالت نے کیا عورتوں جس کو عام رواج ہے کہ پر صنے پر ھانے کو پچھ چیز بی نہیں ہجتیں۔ جس کی طبیعت بچپن سے جس طرف کو چل جائے ای طرف جیوڑ دی جاتی ہے۔

## ولِنُ خَانَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّتِنِ فَفِ أَيِّ الْآرِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبِنِ فَذَوَاتاً

افنانٍ فَفِاتِي الآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبْنِ فِيهِمَا عَيْنُنِ تَجْرِيْنِ فَ

فَإِلَى اللَّهِ رَبِّكُما تُكُنِّ إِن وَيْهِمَا مِن كُلِّ فَالِهَةٍ زَوْجِنَ الْمِن كُلِّ فَالِهَةٍ زَوْجِنَ

ن کی اور کا ہوگا اور جنت اس کا ٹھکا نہ ہے جو تھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو ترام خواہش سے
روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکا نہ ہے جو تھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتار ہتا ہا س کے
لئے دو باغ ہیں سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہو جا دُ گے۔ وہ دونوں
باغ کثیر شاخوں والے ہوں مجے سوائے جن وانس اپنے رب کی کون کون کون کون کو نعتوں سے منکر ہو جا دُ
گے۔ ان دو باغوں میں دوجشے ہوں کے بہتے ہوئے چلے جا کیں محسوائے جن وانس تم اپنے رب کی
کون کون کی دونتمیں ہوگی)

## تفييري نكات

دوجنتن

یعنی جوفص تن تعالی کے خوف ہے گناہ ہے بچے گااس کی جگہ جنت بی جی اور دوسری آیت میں ہے کہ اس کے لئے دوجنتیں ہیں کہ ان عی نہریں ہیں اور طرح طرح کے قیم ہیں لیکن اس درجہ کا تو کیا ذکر ہماری تو ہوالت ہے کہ ہم معاصی کئے جاتے ہیں اور دل ہیں بھی گفتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہوا بلکہ ان معاصی برفخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ذرای نوکری ہیں اتنارو پید کمالیا یہ ہماراؤ ھنگ اور چالا کی ہے۔ دھوکہ دے کر اور معاملات نا جائز کر کے ساری عمر رو پیرجی کرتے دہتے ہیں پھراس کو ہتر بچھتے ہیں بیدہ حالت ہے جس کو موت قلب کہتے ہیں اس کے بعد تو ہہ کی بھی کیا امید ہے کو تکہ تو ہے کی حقیقت ہے ندم لیمنی پشیانی اور بسیانی ای کے اس برفخر کرتے ہیں تو پھر پشیانی ہو۔ اور جب گناہ دل میں ایساری میں کہا کہ اس برفخر کرتے ہیں تو پھر پشیانی کہاں؟

## شؤرةالوافتعه

## بِستَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## فَأَصْعِبُ الْبِيمَنَةِ مُ مَا أَصْعِبُ الْبِيمِنَةِ وَ وَأَصْعِبُ الْمُتَعَبِّرَةِ

مَا اصعب المشبكة ق

التَّنَا اللهُ ال

## تفييري نكات

اصحاب الجنة كي دوستميس

ظاہر ہے کہ یہاں اصحاب المحمد سے مراد اصحاب جنت میں اور اصحاب المشمّة سے مراد کافر ہیں مگر اصحاب المشمّة سے مراد کافر ہیں مگر اصحاب المحمد سے مراد کل اصحاب جنت ہیں بلد صرف عامد مونین مراد ہیں اور خواص کا ذکر آ کے ہے۔ والسابقون السابقون اولنگ المقربون .

ال سے پہلے معلوم ہوا کہ بیتیسری فتم ہے جواصحاب الجنة سے بھی ممتاز ہے مگراس کا بیمطلب نہیں کہ بید لوگ کہیں جنت سے الگ رہیں سے نہیں سکونت کے اعتبار سے یہ بھی اصحاب جنت ہیں مگر طلب کے اعتبار سے ان سے الگ ہیں۔
سان سے الگ ہیں۔

پس اصحاب الجنة كى دونتميس بين ايك من يطلب الجنة دومرے من طلب الحق و ان سكن الجنة اور مابقون كے تكرارے معلوم ہوا كہ بيلوگ دونوں ندكور وطبقوں سے سابق بين پس اصحاب جنت سے بھى سابق ہوئے يعنى معنى بين الل جنت سے ان كے متاز ہونے كے آ مے حق تعالى كى برى رحمت ہے كہ سابق ہوئے يعنى معنى بين الل جنت سے ان كے متاز ہونے كے آ مے حق تعالى كى برى رحمت ہے كہ

اولنک المقربون کے بعد فی جنت النعیم بھی فر مادیا تا کہ یہ شبہ ندہ وکر شاید مقرب ہونے ہے مرادیہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا تعالیٰ کی کود میں بیٹے سے کے قوتلا دیا کہ وہ بھی جنت ہی میں ہوں کے گر دومروں ہے مقرب ہوں کے بہر حال الل جنت میں دوئتمیں ہونا نصوص ہے صراحة معلوم ہور ہا ہے اور اال طریق کے کلام میں تو اس کی بہت تقریح ہے ہزرگوں نے فر مایا ہے کہ طلب کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تی تعالیٰ کے مواکی چیز کا ملب نہ ہونہ جنت کا نہ دوز رخ ہے بہت کا گراس کا بیم مطلب نہیں کہ جنت کو طلب نہ کرے بلکہ یہ مطلب ہے کہ بالذات طلب نہ کرے گویفن اہل حال ایسے بھی چیں جنہوں نے بیصاف کہ دیا کہ ہم کونہ جنت کی پرواو ہے نہدوز رخ کی ۔ گریہ لوگ محقق نہیں جی ہاں مغلوب جیں چنا نچیائل حال ایسے بہت گر رہے ہیں جنہوں نے حالیان جنت پرا نکار کیا ہے۔

السابقون مكررفر مانے كاسبب

فرمایا کدایک ناتہ بیان کرتا ہوں کو ہے والات بی تخمل کر تواعد کے بالکل مطابق ہے چونکہ کی ہزدگ کے کلام میں ویکھنے بین آیاس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگرصوفیہ کو ہوجیتی تو ہوے اچھنے کو یہ اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ ذوق نہیں اور وہ نکھ یہ ہے کہ ایک آیت ہے فیاصد حساب السمید منا اصحب المستمدة و اصحب المستمدة و السابقون السابقون اولئک المقربون المسيمنة و اصحب المستمدة ما اصحب المستمدة و السابقون السابقون اولئک المقربون یہاں ہی جھی آتا ہے کہ الله تقالی نے جواس آیہ سے میں سابقون دوج گرمایا ہے اس میں بیا شارہ ہے کہ مقرین اصحاب میں ہو تھا ہے کہ مقرین اصحاب میں جاس ہو اللہ تون سابقون سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہو وہ اسمابقون سے ایک شارہ پراس میں تا نمید ہوجائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کو جوموہ میں استفراعی جنات کی اور بیتا نمید اس تاویل سے ہوگی کہ موجائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کو جوموہ میں استفراعی جنات کی اور بیتا نمید اس تاویل سے ہوگی کہ مراد جنت کا وہ درج ہے جواصحاب یمین کے ساتھ خاص اور بیان سے سابق ہونے کے طالب ہیں۔

## سُوْرة الحَدِيْد

بِسَنَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيمِ

#### وُهُومُ عَاكُمُ إِنْ مَالْنَاتُمْ

لَرِجِيكُم : توہرونت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں۔

## تفيري لكات

قرب حق سبحانه وتعالى

پائ می ان دور موال لئے و نحن اقوب الیه من حبل الورید لین می می بہت زدیک میں بہت زدیک میں بہت زدیک میں بہت زدیک میں بہت زدیک مور مواوروہ زدیک ہیں۔
میں بہس فر مایا کہ اتم اقر ب الینا۔ کہم ہم سے بہت زدیک ہوال لئے کہم دور مواوروہ زدیک ہیں۔
اگر کوئی کیے کہ قرب و بعد تو نسبت کر رہ میں ہے ہے۔ جب ایک دوسر سے کے قریب ہوگا تو دوسر ابھی اس سے قریب ہوگا ایک بعید ہوگا تو دوسر ابھی بعید ہوگا گریہ قرب جسی می ٹھیک ہے۔ یہاں قرب کے مین قرب ملی کے جی قرب جسی کے بین قرب جسی می ٹھیک ہے۔ یہاں قرب مین قرب ملی کے جی قرب جسی کے بین میں ہی مراد میں یا داور توجہ ہے تو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں بین میں مراد میں موجہ بین اس کی طرف متوجہ ہوتو ہمران کا طرف متوجہ ہوتو ہمران کا قرب جہیں معلوم ہو۔
قرب میں معلوم ہو۔

میان عاش و معثول نیج حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میال عاش ادر معثول می کوئی پردونیس تو خودی تجاب سات حافظ در میان سے علیحدہ ہو۔

مسابقت الى الجنت كاحكم

سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض تم اين پروردگارك

طرف دوڑ واور نیز الی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔
اس میں مسابقت الی الجنت کا امر ہے آگر جنت میں جانا جارے اختیار میں نہیں ہے تو تھم سابقوا کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ ہمارے اختیار میں ہے کیونکہ حق تعالی اختیاری امور بی کا مکلف فر ہایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور بی کا مکلف فر ہایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کا مکلف فر ہایا کرتے ہیں غیر اختیاری امور کا مکلف فر ہایا کرتے ہیں خیر اختیاری امور کا مکلف فر ہاتے نص موجود ہے۔

لايكلف الله نفساً الا وسعها الله تعالى كومكلف شرى بين تا تا مراس كى طاقت \_ مطابق\_

## 

لَوْ الْحِيْرِينَ الله الله الله الول كيلي ال بات كا دقت نبيل آيا كدان كدل فدا كي نفيحت كاورجو دين فق (منجانب الله) نازل بوا بهاس كرما منه جمك جائي اوران لوگوں كي طرح نه بوجائي من جن كوان كي في اوران لوگوں كي طرح نه بوجائي من جن كوان كي في اوران لوگوں كي طرح نه بوجائي الله جن كوان كي في اوران كون كي الله الله دراز كر ركيا (اوراق به نه كي ) مجران كون ان كر ذيا نه دراز كر ركيا (اوراق به نه كي ) مجران كول فوب خت بو كي اور بهت سے آدى ان سے آج كا فر جيں۔

## تفيري لكات

#### شان نزول

اس آیت کاشان زول ن لیج اس لئے کہ اس کی حقیقت جھنا اس پرموقوف بھی ہے۔ قصہ بیہ واتھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ منہ منے آئی بھی ہنتا بولنا شروع کیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ منہ کا بنسنا بولنا معصیت کے درجہ بھی ہرگز ندتھا۔ اس لئے کہ صحابہ آیے جری ندیتے کہ ایک جماعت معصیت بھی جان بو جو کر جنلا ہواور نہ بیا حتا کہ ان کو معصیت کی خبر نہ ہواس لئے کہ حق تعالی نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم نے گزا ہوں کی فیم ست صاف بنا دی تھی ۔ حدیث بھی ہالے حوام بین و بین بھما مشتبھان حال و حزام بیس کی تم کا خفاء و خموش ندتھا بھر علاوہ اس کے بیہ کہ صحابہ کا ملم و معرفت ایسانہ تھا کہ ان کو کسی معصیت کے ہونے کی خبر نہ ہو۔ وہ حضرات تو دقائق اور حقائق تک بھنجے تھے۔ میرا یہ دو کا خبیس کہ کوئی دیتھا اس کے بیہ کہ کہنچے تھے۔ میرا یہ دو کوئی خبیل کہ کوئی دیتھا اس کے دیات تھا دی کہنے ہوئے۔ میرا یہ دو کوئی دیتھا اس کوئی دیتھا ان سے تھی ندتھا یا یہ کہ وہ معموم تھے میر سے دیو ہے کا حاصل صرف اس قد دے کہ جس اسر بھی ان

کی جماعت شریک ہووہ امر ہرگز معصیت نہ ہوگا پھرید کہ ایک جماعت اس بھی شریک ہواور کسی نے اس پر
انکار نہیں کیا۔ اگریہ ہنسٹا پولنا معصیت ہوتا تو ضروراس پرا نکار تو ہوتا اور ہنستا بولنا کوئی ایساا مرخفی ہے بیس کہ کونہ
میں جیب کر کرتے ہوں ظاہر ہے کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ سب دلائل وقر ائن ہیں اس بات کے کہ یہ ہنستا
بولنا ہرگز معصیت نہیں تھا گر اس پرحق تعالی نے بیآ یت تا ذل فر مائی۔

نزول حق كامفهوم

اس آیت میں اس نعل کے اثر ہے تعرض ہے خود نفس نعل پر گردنت نہیں۔ چنا نچار شاد ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل فرم ہوجاویں یعنی کس شے کا انتظار ہے کیا ان کے فرد کی ابھی دل کے فرم ہوجاویں یعنی کس شے کا وقت نہیں ہے بچا اور فرم ہوتا کس شے کے واسطے اللہ کی یاد کے لئے اور جوتن بات نازل ہوئی ہے تن سے مراد وعد ووجیدا نذار وتبشیر پیدا کرنا جا ہے۔ یعنی خاشعین کی شکل بنانا جا ہے اس سے دفتہ رفتہ خشوع بیدا ہوجائے گا۔

#### ظاہر کا اثر باطن میں پہنچتا ہے

اس کے کہ جس طرح باطن طاہر جس مور ہائی طرح ظاہر کا اثر ہی باطن جس پہنچا ہے جس طرح دل کے اندراگر غم ہوتو اس کا اثر چرہ پر نمایاں ہوتا ہے ای طرح اس کا تقس بھی ہے کہ اگر رونے کی شکل بنالی جا دے تو دل ش بھی کیفیت غم کی ہیدا ہو جادے گی۔ اس واسطے تو حدیث شریف جس آیا ہے کہ اگر رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بی بانامقعود اسلی نہیں ہے مقعود تو یہ ہے کہ دل جس خشوع پیدا ہواور اگر خشوع ہے اور رونا نہ آوے تو جو ترج نہیں۔

#### بكامامور بدي مراددل كابكاب

ایک دوست نے جھ کولکھا ہے کہ میں جب ج کرنے بیں گیا تھا تو رونا بھی آتا تھا اور جب سے ج کر آیا موں رونا بھی آتا تا اس کا بہت افسول ہے۔ میں نے لکھا کہ مراددل کا رونا ہے وہ تم کو حاصل ہے حاصل آ بت کا بہ کے دو کر اللہ و مانزل من الحق کا مقتضا ہے کہ خشوع ہواور حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر خشوع بیدا نہ ہوتو رونے کی شکل بنائے اور آبت میں اس کوبطور استفہام کے فرمایا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا مطلب ہے کہ وقت آتا جا ہے۔

#### تخويف دانذار

۔ ارشادے و لایک و نوا کاللین او تو االکتاب النع لینی شہوجاوی وہٹل ان لوکوں کے کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے۔ ہی ایک زماند درازان پرگز رااوران کے دل بخت ہوگئے۔ یہ ان تنخصہ قبلو بھم کے متابلہ میں بظاہر تو یوں فرماتے ان الا تنخصہ قبلو بھم کرایسانہ ہوکہ قلب میں خشوع ندر ہے بیہیں فرمایا بلکہ بیارشاد ہے کہ الل کتاب جیے نہ ہوں کہ ایک زمانہ گز رنے کے بعدان کے دل تخت ہوگئے تھے بیتخویف و انذار ہے کہ اگرتم نے ففلت کی تو تنہارے دلول کے اندرقسادت نہ ہوجاوے۔

## افعال واحوال قلب برجوارح كااثر

جس کا اثریب و کثیب صنه فسقون که بهت سے ان میں صدیے بخادز ہیں۔ اس کا اثر نظا ہر فرما دیا برقر ما دیا برقی دیا دو اس کے زیادہ استان کے دیا دو اس کے دیا ہوں کے دیا دو اس کی دو اس کیا دو اس کے دیا دو اس کے دیا دو اس کے دیا دو اس کیا دو اس کی دیا دو اس کے دیا دو اس کی دیا دو اس کے دیا دو اس کی دو اس کی

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفَيْكُمْ اللّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفَيْكُمْ اللّهِ فِي الْأَوْفِ وَلَا فِي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهُ لِكُنْكُ اللّهُ وَيَسِيرُهُ لِكُنْكُ لَا يَعْفِي اللّهُ وَلَا يَعْفِي كُلّ اللّهُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ اللّهُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُغْتَالٍ فَعُوْرٍ ﴿

تفييري نكات

مسئله تقذير كاثمره

یقلیل ہے اسبق کی جس کا تعلق اخبو نا کم بللک مقدرے ہے بینی ہم نے تم کواس سلاک تعلیم اس لئے کی تاکر تم مغموم نہ جواور اتر او نہیں اب فور کے قابل بیاس ہے کہ لازم کے غایت کے واسطے لایا جاتا

ہاوراو پرمسئلہ تقدیر کا ذکر ہے تو اس کی علت وغایت دوسری آیت میں بتلائی گئی ہے مطلب بیہوا کہ ہم نے تم کومسئلہ تقدیراس لئے تعلیم کیا ہے کہ جب تم اس کے معتقد ہو گے تو تم کوحزن وفرح نہ ہو گا اور مسئلہ تقدیر کا پیہ اثر مشامدے جولوگ تفتریر کے معتقد ہیں وہ مصائب وحوادث میں منکرین تفذیر سے زیادہ مستقل اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اس آبت ہے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کاثمر ہ ایک عمل بھی ہے بیعنی حصول تفویض وتو کل اور اس کاعمل ہونا ظاہر ہے پس عقائد ہر چند کہ خود بھی مقصود ہیں مگر ان کو تکیل عمل میں بردا دخل ہے اور بیدخل مطلوب بھی ہے جبیا کہ آیت میں لکیلا تا سواہے متفاد ہوتا ہے اب اس پر تمام عقائد کو قیاس کر لیجئے کہ شلا تو حید کی تعلیم خورجھی مقصود ہے اور اس ہے اعمال کی تھیل بھی مقصود ہے کیونکہ جس مخص پر جس قدرتو حید کا غلبہ ہوگا اتنا بی اس کے اعمال کمل ہوں گے اس کی نماز دوسرون کی نماز سے اکمل اس کی زکو قارز وہ دوسروں کی زکو قاروزہ ہے افضل ہوگی ای کوایک ہز رگ فرماتے ہیں۔

واحد دبيان بود شه واحد مفتن

مغرور نخن مثوكه توحيد خدا اور شيخ شيرازي رحمة الله عليه فرمات جير

موحد چہ بریائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی برمرش جمیں ست بنیاد توحید و بس

امید و هراسش نباشد زنس

غرض موحد کامل کی بیرحالت ہوگی جو شیخ نے بیان فر مائی ہے جواد نی تو حید والے کو حاصل نہیں ہوسکتی تو عقا کد کو بظاہر جملہ خبر میہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں عرض کیا ہے مگران سے مقصود جملہ انشا ئیہ ہیں اعتقاديهمي عمليه بهى جبيها ابهى فدكور موااس بناء يرالله واحدكا مطلب بدي كراس اعتقاد كے ساتھ عمل ميں بھي اس كالحاظ ركھوكمالندايك ہےاس كاكوئي شريك نہيں ہى اينے عمل ميں خدا كے سواكسي كومقصود نه بناؤور ندريا ہو جائے گی جوشرک اصغر ہے اور تو حید کامل کے خلاف ہے ای طرح عقلاً خدا کے سواکسی سے طمع وخوف ندر کھو کہ ریجی تو حید کے خلاف ہے ہاں طبعی طبع وخوف کا مضا کفٹر ہیں کیونکہ وہ تو اضطرار بے افتیار ہوتا ہے جیسے سانپ کو د کھے کرطبعًا ڈرجانا یا شیرے ہیبت زوہ ہوجانا گرعقلا بیضمون ہردم پیش نظرر ہنا جا ہے کہ بدول مشیت الہی کے كوكى چيز تفع يا ضرريس ديكتي. وما هم بسضارين به من احد الاباذن الله و ان يمسسك الله ىضرفلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله.

گر گزندت رسد زخلق مرنج که نه راحت رشد زخلق نه رنج از غدادان خلاف دشمن و دوست که آل هر دو در تصرف اوست اور یہ بڑالیمتی مضمون ہے کہ جملہ خبر ہیاہے بھٹ خبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ کوئی انشام مقصود ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنے اعتقادات کی صحت پرناز ہوجاتا ہے ہی وہ اعتقادی کر کے نصص ابسناء الله واحب او کامصداق ہوجاتے ہیں کہ ہم اہل تن میں واغل ہیں اب ہم کوعذا بہیں ہوگا چاہے ہی کرتے واحب او کامصداق ہوجاتے ہیں کہ ہم اہل تن میں واغل ہیں اب ہم کوعذا بہیں ہوگا چاہے ہی کرتے ان رہیں بہت لوگ یہ بھی تھے ہیں کہ درتی عقائد کے بعدا محال میں کوتائی زیادہ معزبیں ادراس کا خشابہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتقادیات میں علم ہی تقصود کو اسے اور میں ہم کے بہت ہم کہ مقاندیا تن میں علم ہی تقصود ہیں اور مل کے بعدا کہ اسلام اسال کے بعدا کہ آیت نے جھے اس طرف راہبری کی کہ عقائد فی نفسہ بھی تقصود ہیں اور عمل کے واسط بھی مقصود ہیں تن تعالی فر اتے ہیں۔

ما اصاب من مصية في الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلک على الله يسير لكيلاتا مو على مافاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخود.

يهال بهلي آيت ش تو مئذ تقديري تعليم بكر جومصيبت بحي آتى بهذين ش يا تهاري ذات شروه ايك تماب بيل به بيل برشك به الكي تماب بيل المهيب به بيل برشك به ايك تماب بيل المهيب بيل برشك به ايك تماب بيل المهيب بيل برشك به بيل برشك بيل برشك به بيل تحقيل برآسان به (المهالة الكاروني كرسكا به جس كوقد رست البيكاهم شهو) آعر تعليم مشلك تعليل فرمات بيل مه بياب بيل كال الكيل الكيل تعلي ورئي في المهاب الكيل المهيب و في تعلي مالك المهاب المها

## مسكارتو حيدكي تعليم سيمقصود

ای طرح تو حید کا مسئلة علیم کیا گیا ہے اس ہے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں غور کرنے ہے تو حید کا متعلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طبح نہ رہے اب جو شخص تو حید کا قائل ہے گر غیر اللہ سے خوف دطمع بھی رکھتا ہووہ کو یا تو حید کا معتقد بی نہیں بلکہ شرک ہے چنا نچ صوفیا نے اس پر شرک کا اطلاق کیا ہے اور صوفیا نے کیا حق تعالی نے اس کوشرک فرمایا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں۔

ف من كان يوجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا بشرك بعبادة ربه احدا كه جوكونى لقاءرب كاميدركميّا ، ووونيك مل كرتار باورائي رب كاميادت شركى كوشريك ندكر \_\_

#### مسكله نقذير كي حكمت

يهال تك تومسك تقدير كابيان تفاآ كاس ك حكمت بنلات بي ـ لسكيسلات اسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم

کہ یمسکنم کواس کے تعلیم کیا گیا تا کرتم کوکی نوت ہونے والی شئے پردنج نہ ہواور کی عاصل ہونے والی شئے پردنج نہ ہواور کی عاصل ہونے والی شئے پرفرح نہ ہو کیونکہ فرح مطلقا محمود نیس بلکہ فرح شکرا ہووہ محمود ہاورای کا ذکر ہاس آ بت میں قل بفضل الله وبوحمته فبذلک فلیفو حوا اور جوفرح بطرا ہووہ محمود نیس بلکہ فرموم ہے چنا نچے قارون کے قصہ میں ارشادے اذقال که او مه لا تفوح ان الله لا یحب الفوحین (پ ۲۰)

#### مصائب ميں حکمت خداوندي

حق تعالی فرماتے ہیں ما احساب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من فیسل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیبر لکیلاتا سوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتا کم بنل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیبر لکیلاتا سوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتا کم بنلای اس آیت می لام عایت کامتعلق کون ہے ذکور تو ہے نبیل چنانچ ظاہر ہے کہ اس می کوئی جزوات کا صالح نبیل لاکالہ مقدر مانتا بڑے گا اب یہ بھی بھی کھی کو کہ مقدر کیا ہے تو اس الذم سے او پر الله تعالی نے مسئلہ تقدیر یا ان فرسیا ہے بیان فرسیا ہے تعلیم کوجوم صیبت بھی پہنے تا ہو اق ہو یا تھی وہ ایک کیاب میں اپنے ظہور سے بہلے کسی بیان فرسیا ہے تعلیم کی ایک تاب میں اپنے تا ہور سے بہلے کسی میں اپنے تا ہور سے بہلے کسی میں اپنے تا ہور سے بہلے کسی بیان فرسیا ہے تا کو مصیبت بھی پہنچی ہے خواد آ فاقی ہو یا تھی وہ ایک کیاب میں اپنے ظہور سے بہلے کسی بیان فرسیا ہے تا کہ دور سے بہلے کسی بھی ایک تاب میں اپنے تا ہور ایک کیاب میں اپنے تا ہور ایک کیاب میں اپنے تا کیا کہ دور سے بہلے کسی بیان فرسیا ہے تا کہ دور سے بیان فرسیا ہے تا ہور ایک کیا ہور سے بیان فرسیا ہے تا کی دور سے بیان فرسیا ہے تا ہور ایک کی ایک کی دور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہے تا کہ دور سے بیان فرسیا ہے تا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہے تا کہ دور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہے تا کہ دور سے بیان فرسیا ہور سے بیان میں ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان فرسیا ہور سے بیان میں ہور سے بیان ہور

ہوئی تھی چونکہ یہ بجیب بات تھی اس لئے فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کرواللہ کو بیسب آسان ہے اب اس مئلہ کے بتلانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بیمسکل اس لئے بتلایا تا کہ تم فائت برغم نہ کرواورعطا کی ہوئی چیز براتر اؤ نہیں ہیں وہ مقدرا فبریا کم ہے۔

#### اصلاح اعمال مين تقدير كادخل

اس سے معلوم ہوا کہ مسکد تقدیر کواصلاح اعمال علی بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے حزن و بطر رفع ہو جاتا ہوا در حزن جز ہے تعطل خاہر کی اور تکبر و بطر اصل ہے تعطل باطن کی بینی تمکین و پر بیٹان آ دمی ظاہر جس تمام دین و دنیا کے کاموں سے معطل ہو جاتا ہے اور مسکر آ دمی کا دل خدا کے تعلق سے معطل ہو جاتا ہے جب تک تکبر نہ لکے خدا کے ساتھ دل کو لگا و نہیں ہوسکتا بی تو تقدیر کو دخل تھا اعمال جس اب جس ترتی کر کے کہتا ہوں کہ تو حید جو اعظم العقا کہ واساس العقا کہ ہے اس کو بھی اصلاح اعمال جس بڑا دھیں ہے ہیں۔ موحد چ بریائے دین کی درش چ فولادی ہندی نہی برسرش موحد چ بریائے دین کر رش چ فولادی ہندی نہی برسرش

اس کے حضور نے اس میں زیادہ کاوٹ ہے منع فر مایا کیونکہ جومقعمود ہے اس اعتقاد فضیلت ہے وہ ہدول تفصیل کے حضور نے اولیاء و مجتمدین میں بھی تفصیل کے بھی صرف اجمالی اعتقاد ہے حاصل ہوسکتا ہے اس طرح جمارے اکابر نے اولیاء و مجتمدین میں بھی تفاضل سے منع فر مایا ہے۔

حق تعالی میں خفانہیں

چنانچنس میں ہے والطاهو و الباطن پرتمبارار کہنا کیو کرمیے ہے کہت تعالی میں تفانہیں صفت باطن سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہتی تعالی میں مجی خفا ہے۔

اس کا جواب مختفین نے بیدیا ہے کہ حق تعالی جو باطن ہیں اس کی وجہ بینیں کہ ان میں خفانہیں بلکہ عایت ظہور سے بطون ہو گیا۔

ر ہا یہ کہ غایت ظہور سے بطون کیے ہوگیا۔ اس سے تو ظہور ہونا چاہیے تھا تو بات بیہ ہے کہ ہمار سے ادراک کے لئے غیبت و فعا کی بھی ضرورت ہے اگر کسی چیز میں غیبت بالکل نہ ہوائ کا ادراک نبیس ہوسکتا کیونکہ ادراک

النفات ہے، وتا اور النفات غیبت کی وجہ ہے ہوتا ہے جو چیز من کل وجہ عاضر ہواس کی طرف النفات نہیں ہوگا۔

ہی وجہ ہے کہ اپنی روح حالا تکہ بہت ظاہر ہے اور انسان ہے جتنا قرب روح کو ہے کسی چیز کو بھی نہیں کیر بھی روح کا اور اک نہیں ہوتا کیونکہ وہ دگ وگ میں سرایت کی ہوئی ہے اس میں کوئی ورجہ غیبت کا نہیں اس لئے اس کی طرف النفات بی نہیں ہوتا اور جب النفات نہیں تو اور اک کسے ہو۔ اس طرح با آشید کیونکہ ریشید بھی ناقص ہے جن تعالیٰ میں چونکہ کوئی ورجہ غیبت و فقا کا نہیں اس لئے وہ پوجہ غایت ظہور کے باطن ہیں۔ ہم کو دھوپ کا اور اک اس لئے ہے کہ وہ کہ بھی ہوجاتی ہے۔ اگر غائب نہ ہوتی تو آ ب اس کو دیکھتے مگر اور اک نہ ہوتا وہ جب کا اور اک نہ ہوتا کہ غیبت نہ ہوتو پھر روشن ہے لذہ تا ہوپ کا اور اک ظلمت بی کی وجہ سے ہو وظلمت فقاضوء ہی کا نام ہے نیز اگر فیبت نہ ہوتو پھر روشن ہے لذہ تھی نہ آتی ون میں جو لذت ہو وہ اس لئے ہے کہ وات میں وہوپ غائب ہوجاتی ہے۔

از دست ابجر یار شکایت نمی کنم گرنیست غیبے نه دم لذت حضور (میں بجری شکایت نبیس کرتاا گر بجرنه ہوتا تو قرب میں لذت نه معلوم ہوتی)

غرض چونکہ تن تعالی ہر وقت ظاہر ہیں ای لئے نفا ہو گیا کیونکہ یہاں ہمارا اوراک ایسا ضعیف ہے جو
عائب من وجہ کے ساتھ بی متعلق ہوسکتا ہے ظاہر من کل وجہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوسکتا۔ ہاں آخرت ہیں یہ
اوراک توی ہو جائے گا تو ظاہر من کل وجہ کے ساتھ ہوگا وہاں روح کا بھی انکشاف ہوگا اور حق تعالیٰ کا
بھی دیدار ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ تن تعالیٰ تو بے تجاب ہماری طرف سے تھا ہماری آ تکھوں ہیں
اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جیسے خفاش ہیں آفاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کی نے خوب کہا ہے۔
اس وقت اس کے دیکھنے کی قوت نہیں جیسے خفاش ہیں آفاب کے دیکھنے کی قوت نہیں کی نے خوب کہا ہے۔
شدہ منت یردہ چشم ایس ہفت یردہ چشم

لیمن آکھ کے ساتھ پرد ہے جی دیدارے مانع ہو گئے توبیآ کھ خودی مانع ہوری ہے ادھرے کوئی مانع نہیں۔
اگر آفاب چک رہا ہے اور تم آکھوں پر ہاتھ دھر لاقو مانع تہاری طرف ہے ہوگا آفاب کوفی نہ کہا جاوے گا۔
اور وہ جو صدیث میں آخرت میں تجاب کا ذکر تا ہے۔ لاید تھی علی و جہہ الار داء الکبریاء اس کے چرہ پرسوائے کبریائی چا در کے بچھ باتی شد ہے گا وہ تجاب اوراک کذیت مانع ہے دیدار سے مانع نہیں آخرت میں ہماری آ تکھوں کی قوت بڑھ جائے گئو خدا تعالی کو دیکھیں کے طرک کا اوراک نہ ہوگا اور رویت کے لئے اوراک کندال زم نہیں ہم یہاں بھی بہت چیزوں کو دیکھیے ہیں مگرک کا اوراک نہیں ہوتا۔ بہر حال دنیا میں رؤیت اللی محال

عادی ہے چنانچ مدیث سلم میں ہے۔

انکم لن ترواربکم حتی تموتوا مرنے سے پہلے تم کو برگر تمہارے دب کا دیدار نہ ہوگا۔ اورنص میں موی علیدالسلام کی درخواست دیدار کے جواب میں ارشاد ہے۔ ان ترانی (برگز مجھ کونہیں و کھے سکتے ) یہ جواب قابل دید ہے۔ جن تعالی نے لسن نسو انسی (ہرگز جھ کوئیں دیکھ سکتے ) فر مایا ہے۔ لن اری
ہرگز ندو یکھا جاؤں گا ) نہیں فر مایا۔ بتلا دیا کہ میں تو اب بھی اس قابل ہوں کہ دیکھا جاؤں۔ میری طرف سے
کوئی جا ب نہیں 'مرتم میں قوت دیدار نہیں تم جھے اس وقت نہیں دیکھ سکتے۔ محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ موک علیہ السلام نے حق تعالی کوئی ہوئی تھی اور حق تعالی نے
علیہ السلام نے حق تعالی کوئیس دیکھا' کیونکہ دئیا میں رویت کال عادی ہے۔ ہاں جی ہوئی تھی اور حق تعالی نے
جابات اٹھادی ہے تھے۔ محرموی علیہ السلام دیکھنے سے سلے ہی ہے ہوش ہو گئے۔

عام طور پر جمل کے لفظ ہے معنی عرفی اور وہ بھی عرف عام کی طرف نظر پہنچتی ہے جس سے خلطی ہیں پڑ جاتے ہیں۔ جمل کے معنی لغة ظہور ہیں جوایک اعتبار ہے صفت ہے اوراکی اعتبار سے فعل ہے اورا فعال کاظہور فاعل کاظہور ہے۔اس معنی کوظہور سے تعبیر کرنا موہم خلاف مقصود نبیس۔

البندایک اشکال باتی رہے گاوہ یہ کہ لما بچی ربشرط ہوزموی صعفا مع اپنے معطوف علیہ کے جزا ہور مرط و جزا میں نقدم و تاخر لازم ہے تو معلوم ہوا کہ ظہور کے بعد موٹی علیہ السلام ہے ہوش ہوئ تو ظہور کے وقت ہوش نہ میں مانع رویت تھی تو الازم آتا ہے کہ ہے ہوش کے السلام ہے ہوگی تو اشکال عود کر آیا۔

ہوش نہ تصاور ہے ہوشی ہی مانع رویت تھی تو الازم آتا ہے کہ ہے ہوشی کے السلام ہو یا زمانی صحت مجازا تا کہ اس کا جواب میہ ہے کہ شرط و جزا میں تقدم و تاخرتو ضروری ہے مگر وہ عام کہ ذاتی ہو یا زمانی صحت مجازا تا کے اصد ہما کانی ہے زمانی می ضروری نہیں اور نہ یہاں اس پرکوئی دلیل قائم ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں تقدم و تاخر تاخرص ذاتی ہو اور دو تا دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا تھی کا بھی اور صحت کا بھی ہی ہیں اب تقدم و تاخر سے دونو عروب سے دونوں کا ایک دونوں کا ایک اور دونوں کا دونوں کا ایک اور دونوں کا ایک کے بعد کے دونہ کے دونوں کا ایک اور دونوں کا دونوں کا کہ بھر کے دونوں کا دونوں کا ایک دونوں کا دونوں کا ایک دونوں کا ایک دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی

لكيلا ناسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم (الحديدة به ٢٣) تاكه جو چيزتم سے جاتى رہے تم اس پررغ نه كرواورتاكه جو چيزتم كوعطافر مائى ہے اس پراتر او تيس۔

عقيده تقذير كي حكمت

قرآن كريم في منك تقدير كي حكمت بيميان فرمائي بك لكيلاتاموا على مافاتكم ولا تفرحوا

بما آسا کم بینی تقدیر خداوندی کے معتقد ہونے کا بیافا کدہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مقصود توت ہوجاد ہے تو تم زیادہ
افسوں اور رخ و تم بھی محلواورا کرکوئی مقصود حاصل ہوجائے تو بہت ذیادہ خشوی ہو تکبر و ترور تک پہنچائے اس بیس
جٹلا نہ ہو۔ واقعی بات بیہ ہے کہ جو تحص د نیا کے تمام دافقات و طالات کا خالق اور یا لک الشرفعالی کوجائے ہیں اور
ان کا عقیدہ بیہ ہے کہ جو بھی د نیا بھی ہوتا ہے وہ تقدیر اللی ہے ہوتا ہے اور اس کا دافقہ ہوتا ناگر بر ہے کسی کی
طاقت اس کور دک تبیس کتی وہ بیش و مصیب اور واحت و تعلیف کی دونوں حالتوں بیں اعتدال پر دہتا ہے۔
حضرت نے فر علیا اس کی وہ خی مثل بیہ ہے کہ دوفوں ایک وہ کوٹ ایک ہی مرض بیں اعتدال پر دہتا ہوجاد ہی اور وہ دونوں ایک وہ خواب کی ہوئی تو اب
دولڑ کے ہوں اور دونوں اکلوتے ہوں اور وہ دونوں ایک ہی وقت ایک ہی مرض بیل جتا ہوجاد ہی اور علاج
معالجہ کے باد جود دونوں مرجادیں۔ پھر دونوں کے حقائی بی ہوش بیل ہو جاد ہی اور قائل تقدیر کواس
معالجہ کے باد جود دونوں مرجادیں۔ پھر دونوں کے حقائی بیابت ہوجاد ہے کہ علی ہوگی تو اب
دونوں کا حال دیکھیے مشکر تقدیر کو بحر بھر اضطراب اور ہے جی نے ہی مرض متقدیر کا درقائل تقدیر کواس
مدرت کا اضطراب نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجھے گا کہ بیعائی کی نظمی بھی مقدری تھی جس کا دائی ہوتا ضروری تھا۔
دنیا کو الشدتوائی نے علم اسب بنایا ہے جو بچھ ہوتا ہے اسباب کے پر دوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے
دنیا کو الشدتوائی نے علم اسب بنایا ہے جو بچھ ہوتا ہے اسباب کے پر دوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے
دنیا کو الشدتوائی نے علم اسب بنایا ہے جو بچھ ہوتا ہے اسباب کے پر دوں سے اس کا ظہور ہوتا ہے
دنیا کو الشدتوائی نے علم اسب بنایا ہے جو بھی ہوتا ہے اسباب کے پر دوں سے اس کا ظہور ہوتا ہوتا ہور میات خوب فریان آئی نے خوب فریان آئی کے کردا سے تیں کا طرح میں دی ہوتا ہیں ہوں ہوں کے اسباب کے پر دون سے اس کا ظہور ہوتا ہو اس کی مدت تیں اصل فاعل تو قدرت جی ہوتا ہے اسباب کے خوب فریان آئی کے کردا س ترکس مستانہ کرد

## لقن ازسكنا رسكنا بالبينت و انزلنامعهم الكِتب والبيزان

## لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيْدِ بِأَسَّ شَدِيْدٌ

#### تفييري لكات

#### نعلد ارجوتا

اس کی تفسیر میں ہمارے مولا نافر مایا کرتے تھے حدیدے مراد ہے نعلد ارجوتا (بعنی فید بساس شدید کی صفت کے اعتبار سے سلاح مراد ہے جس کی تعبیر الل محادرہ اس عنوان سے کیا کرتے ہیں کیونکہ جونہیم کم ہوتے ہیں ان کے لئے جوتا کی بھی ضرورت ہے (اسرار العبادة)

#### سنار کی کھٹ کھٹ لو ہار کی ایک

تو صاحبوبیائی دلیل ہے کہ وہ تی تہیں جس کا عاصل ہے ہے کہ بلادیش اللہ واحد ہے۔ ساری کھٹ کھٹ لوہاری ایک بیسوی ایک دلیل ہے مولانا یعقوب صاحب اس باب بیس فرماتے ہیں الوعظ ینفع لوبالعلم والحکم والسیف الملغ وعاظ علی القم اور یہ بھی فرماتے سے دیکھولوگ تو کہتے ہیں چار کتابیں نازل ہوئی ہیں گر بیس کہتا ہوں کہ ایک پانچویں کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کا بیٹ کا لیک اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو وہ ہے لے قدار صلنا وسلنا بالبینات و انز لنا معهم الکتاب والمعیزان لیقوم الناس بالقسط و انز لنا المحلید فیہ باس شدید و منافع للناس (حدید میں) کتب ادبد کے بارے بیس بھی انزلنا آیا ہے کہ سب کتابی آسان سے نازل ہوئی ہیں اور حدید کے واسط بھی انزلنا آیا ہے کہ سب کتابی آسان سے نازل ہوئی ہیں اور حدید کے واسط بھی انزلنا آیا ہے ہے بارک میں کتاب ہے اور بعض وقت ظرافعۃ فریاتے سے کہ حدید سے مراد ہے تعلد ار جو تا اور اس سے دیا اور سے ہوتا اور مولانا نے اس کا نام رکھا تھاروش و ماغ کرم پر دو چار لگاد ہے۔ دیاغ درست ہوجا تا ہے اور اس سے میں نہ درست ہوجا تا ہے اور اس سے تھی ہوتا ہوں ہوت کی درست ہوجا تا ہے اور اس سے تعلد ان میں بیان میں ب

## سورة المجادلة

## بِسَتَ عُمُ اللَّهُ الْرَحْمِنَ البَّرَحِيمِ

# يَايَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ آلِذَا قِيلَ لَكُوْرُ تَفْتُكُوْ إِنِ الْمُجْلِسِ فَافُكُوْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْرُ وَاذَا قِيلَ انْشُرُوْا فَانْشُرُوْا فِانْشُرُوْا فِانْشُرُوْا فِيرُفَعِ اللَّهُ الذِينَ امْنُوا مِنْكُورٌ وَالدِينَ اوْتُوا الْعِلْمُ دَرَجْتٍ " اللَّهُ الذِينَ امْنُوا مِنْكُورٌ وَالدِينَ اوْتُوا الْعِلْمُ دَرَجْتٍ "

#### والله بِهَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

تر المراق المراق والوجب تم كوكها جائے كه مجلس ميں جگه كھول دوتو تم جگه كھول ديا كرؤ الله تم كو الله تم كو كھول ديا كرؤ الله تم كو كھول ديا كرؤ الله تم كو جنت ميں كھلى جگه دي اور جب بمجى ضرورت سے بيركها جائے كه مجلس سے اٹھ كھڑ ہے ہوتو اٹھ كھڑ ہے ہوجا يا كرو (اس تھم كى اطاعت سے ) ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) جن لوگوں كو تلم دين عطا ہوا ہے (اخروى) درجے بلند كرے اور الله تعالى كوتم هارے سب اعمال كى خبر ہے۔

#### تفييري نكات

#### شان نزول

ال آیت کابیہ کے دھنور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے بہت سے صحابہ رضی القہ تھم مجھی حاضر تھے کہ اصحاب بدر آ ہے اصحاب بدر وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ان کی فضیلت بہت ہے اس وقت مجلس میں کچھ تکی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو حکم فر مایا کہل کر بیٹھوا ور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فر مایا کہتم اٹھ جا وَابِے کسی ووسرے کام میں سے

لکو بااثر کرووسری جگہ بیٹے جاؤ۔ان دونوں روا تیول بیل کوئی تعارض بیل ہے بلک آیت کا مجموعہ ان دونوں کے مجموعہ بیٹے جائے کا جم دیا ہو۔ سحابہ رضی اللہ مجموعے پر دال ہے ممکن ہے کہ بعض کول کر جیٹے کا تھم دیا ہواد بعض کواٹھ جانے کا تھم دیا ہو۔ سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیول کو شکتے تھے دو تو اس پر نہایت خوش سے عامل ہو گئے ۔لیکن منافقین نے کہ ووایسے مواقع کے لئے ادھار کھائے بیٹے دہتے تھاس پر اعتراض کیا ادر یہ کویا ان کوعیب منافقین نے کہ ووایسے موقع مل کیا۔ حالا نکہ اگر مرسری نظر ہے بھی دیکھ جائے تب بھی اس انتظام جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال خوبی معلوم ہوتی ہے کہ تمام طالبان کی می قدر رعایت کی کہ جگہ نہ ہونے کی مجبوری سے کوئی مختص محروم ندرہ جائے لیکن چشم بدی ہر بھی عیب ہی ہوکر نظر آتا ہے۔

چتم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید ہنرش در نظر (بداندلین آدی جب کی کام کود کھا ہے تواس کی نظریس اس کا ہنرعیب معلوم ہوتا ہے) منافقین کواعتراض کا بہانہ ل کیا کہنے گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ نے آنے والوں کی خاطر پہلے جیٹھے ہودُ س كوا تھايا جائے خدا تعالى نے اس اعتراض كے جواب ميں بية بت نازل فرمائى جس كا خلاصہ يہ ہے كہ يہ اعتراض لغواس لئے ہے کہ حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں تھم مناسب اور متحسن تنے اور مستحسن کو غیر مستحس كهنا حماقت ہےاور مستحسن ہوتا اس طرح ظاہر فرمایا كدان حكسوں كاخود بھى امر فرمایا اور خداتعالی اگر كوئی تحمفر مائيس تووون ع بونيس سكتا عقلا بهى اورنقل بهى جيسا كدوسرى آيت ش ارشاد ب ان السلم الايامو بالفحشآء اوراس كاعكم فدانعالى نفر مايا بيتومعلوم مواكهية متحن بيكوتكدالي ذات كاعكم بجس برابر کوئی مکیم نہیں پھر ہر تھم پرایک ایک ٹمرہ مطلوبہ کو بھی مرتب فر مایا کہ دہ استحسان کی حرید دلیل ہے چنانچے تھم اورثمره دونول کے لئے ارشاد ہاذا قبل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا ۔ ایک تھم کا توبیعید امراس ش ارشاد باس ك بعدفر مات بي يفسح الله لكم اس كاثمره ب حس كا ظامديه ب كراكرتم اس پر عمل کرو مے تو خدا تعالی جنت جس تنہارے لئے فراخی فرمائی کے بہاں تک تو پہلاتھم اوراس کا ثمرہ تھا آ کے بذر بع عطف دومراحم فرماتے ہیں واذا قیل انشزوا فانشزوا لین جب اٹھ جائے کاحم ہوا کرے تواٹھ جایا کرو نظلی استحسان تو اس ارشاد ہی سے ثابت ہو گیا باقی عقلی استحسان کی تقریریہ ہے کہ صدرمجلس جب الل مواور ميظم كرية وه كسي مصلحت كى بناير موكا - پس اس كا قبول كرنا ضرور موكا اور مطلق صدر مجلس بالتخصيص اس لئے کہا کیا کہ قرآن می لفظ قبل ہے جو کہ برصد مجلس کے کہنے پرصادق آتا ہے ہی بیشبہ جاتار ہا کہ بیا فاص بحضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اگر چہ اس وقت حضور صلی الله علیہ وآله وسلم بن نے ارشاد فر مایا تھا لیکن جس طرح حضور علی ہے کواس کی ضرورت چیش آئی ای طرح جوحضور صلی الله علیہ وسلم کے نائب جیں اور نابت کی المیت ان می ہان کو بھی صدر مجلس ہونے کی صورت میں اسی ضرورت بیش آ سکت ہاوراس كے تبول يرجمي عمل كرنا ايسانى واجب ہوگا جيسے حضور صلى الله عليدوآ لدوسلم كے ارشاد يرية واگر و واشف كا حكم ديں تو فوراً اٹھ جانا جا ہے۔ اور اس کے امتال میں نگ وعامر نہ کرنا جا ہے کیونکہ مصلحت وقت ہے ایسا کیا جاتا ہاورتو میں مقام کی ہے ہے کہ ان حکمول کا حاصل تنادب فی الانتفاع ہادر تنادب شرعاً بھی محمود ہے لیعنی اگر کوئی مطلوب مشترک ہواور اس کے حاصل کرنے کے لئے سب طالبین کی مخبائش ایک مجلس میں نہ ہوتو شریعت نے اس کے لئے تناوب تجویز فرمایا ہے اور عقل مجی اس کے ساتھ اس میں متفق ہے کہ سب طالبین کے کمال حاصل کرنے کی بھی صورت ہے کہ آئیں میں نتاوب ہوزیادہ وضاحت کے لئے اس کوایک مثال میں سمجھتے مثلاً ایک کنواں ہے کہ شہر کے ہر مخص کواس کے یانی کی ضر درت ہے ادر ایک ساتھ سب کے سب اس سے یانی نہیں بحر سکتے توسب کے یانی حاصل کرنے کی صورت یمی ہے کہ کے بعدد میرے سب کے سب یانی حاصل کریں اور جارا دمیوں کو بیتن نہیں کہ وہ کنویں پر جم کر بیٹہ جا کیں اور دوسروں کو جگہ نہ دیں بیدمثال ایسی ہے کہاس کے تسلیم کرنے میں کسی کو بھی کلام نہیں توجس طرح دنیادی تفع میں تنادب مسلم ہے اس طرح دیل تفع میں بھی سب کے انتفاع کی بھی صورت ہے کہ علی سبیل انتفاد بسب تفع حاصل کریں۔ اس مثال کے قریب ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت میں تو اس ہے کم اس موقع کے زیادہ مناسب ہوہ ہے كهاكرايك مدرس بي ايك عالم ايسے مول كه جرطا لبعلم كوان كى ضرورت مواور جرمخص ان سے نفع حاصل كرنا ع ہے کوئی بخاری شریف پڑھنا جا ہے اور کوئی نسائی اور کوئی منطق وفلے نو اگر بخاری شریف والے ان کو گھیر کر بیٹے جاتیں اور دوسروں کو وفت بی نددیں تو دوسروں کے نقع حاصل کرنے کی کوئی صورت بی نبیس ہے اوراس لتے بخاری والوں کو بیتن نبیس ہے بلکہ ضروری ہے کہ دوسری جماعتوں کے لئے بھی وقت چھوڑ ویں۔ان مثالول ہے معلوم ہوا ہوگا کہ نفع د نیاوی اور دینی دونول میں اگر طالبین کا اجتماع نہ ہو سکے تو تنادب ہوتا ضروری ہے۔ اس حضور ملی الله علیدوآ لدو ملم کابیار شادنها بیت عی قرین مسلحت تعااور چونکه تفسیعوا اور انشزو اعام ہے بعض اور کل دونوں کو۔ اس لئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کواشنے کوفر مائیں سب کواٹھ جاتا واجب ہوگا اور اس میں بیشبدند کیا جائے کہ مینے اس کا تو انتفاع اجمیع تھاسب کے اٹھاویے میں تو حرمان اجمیع ہے جواب یہ ہے کہ اس میں بھی انتفاع الجمیع اس طرح ہوسکتا ہے کہ شاید آ ب خلوت میں پجونفع عام کے لئے سوچیں یا آ رام فرمائیں تا کہ پھرسب کی صلحت کے لئے تازہ ہوجائیں پس اس میں بھی جمیع کا انفاع ہوااس طرح اگر کسی دوسرے صدر مجلس کو بھی اس کی ضرورت پیش آئے کہ وہ کی مصلحت سے بعض مجلس یا ساری مجلس کو اٹھنے کا تھم دے تو اس کو اجازت ہے کہ کہد دے کہ اب تم لوگ اٹھواور اس کا یہ کہد دینا بدلیل اس کے اہل

ہونے کے قریب مصلحت سمجھا جائے اور اس پڑھل کرنا واجب ہوگا۔ تو منافقین کی پیشکایت تحض حسد کی بناء پر تھی اوراس کے قبول کرنے ہے ابا ء کرنامحض عارواستنکا ف تھا ور نہ واقع میں بعض طبالکع ایسی ہوتی ہیں وہ اليے امور میں اپنی تو بین بچھتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنی ایک حکامت یاد آگی اینی اوائل عمر میں جبکہ میں بالغ ہو چکا تھا ایک مرتبدا پی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہواصف میں دا ہنی طرف آ دمی زیادہ ہو گئے تھے اور با کمیں طرف کم تھے۔ میں نے وائنی طرف کے ایک مختص کو کہا کہ آپ بائمیں طرف آ جا کمیں ریان کران کواس قدر عسر آیا کہ چہرہ تمتما گیاز بان سے تو کھینیں کہالیکن چہرے پر برجی کے آثار تمایاں ہوئے حالانکہ بیکوئی غصد کی بات نہمی تر تیب صفوف تو شریعت میں بھی ضروری قرار دی گئی ہےان کی بیتر کت جھے بھی نا گوار ہوئی آ خرمیں نے ان کے قریب کے آ دی سے کہا کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ کیونکہ ان کی تو شان گھٹ جائے گی اس پر تو وہ ایسے خفا ہوئے کہ صف میں ہے نکل کرمسجد ہی کو چھوڑ کر چلے گئے ۔ تو بعض طبیعتیں اس قتم کی ہوتی ہیں کہ اس کوعار بچھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا کہناماتا کریں اوراس کا انداز والسے لوگوں کے حالات دیکھنے اوران سے ملنے ہے ہوتا ہے۔اور یکی وجہ ہے کہاس آیت کے ذریعے سے بیقانون دائی مقرر کیا گیا ورنہ بظاہراس کا قانون بنانے کی ضرورت نہی کیونکہ بیات الی طاہر بات ہے کہ معاشرت روز مرہ میں داخل اور فطرت سلیمہ کا مقتضا ہے مگراسی تشم کی طب تع کی بدولت بیرقانو ن مقرر فر مایا کہ داجب سمجھ کر مانتا پڑے اوراس کا امریھی فر مایا اور امر کے ساتھ ترغیب بھی دی تا کہ کوئی جیبت سے مانے اور کوئی ترغیب سے کیونکہ دو بی تھم کی طبعتیں ہوتی ہیں بعض پر غبت كازياده اثر موتا باوربعض پر ميب كازياده اثر موتا ب جيسا كه واقعات سے معلوم موتا ب اور قرآن میں زیادہ لطف ای شخص کو آتا ہے جس کی نظر واقعات پر ہواور وہ واقعات میں غور کر ہے۔مثلاً اگران بزے ميان كاواقعه پيش نظرنه موتاتواس محم كى مشروعيت كى محمت بجينے كالطف شآتا اوراب معلوم موتا ہے كه س قدر یا کیزہ انتظام فرمایا ہے کہ ذرای بات کو بھی نہیں جھوڑ اغرض اس نتم کے دا قعات ہوئے بھی ہیں اور قیامت تک ہونے دالے بھی ہیں۔اس لئے میرقانون دائمی مقرر فرما دیا اور اس پر اس تمرے کومرتب فرمایا کہ ہم تمہارے کئے جنت میں جگہ کوفراغ فر مائمیں کے اور دوسراتھم یےفر مایا کہا گراٹھ جانے کاتھم ہوا کرے تو اٹھ جایا کرو۔ خدا تعالیٰتم میں ہے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات بلند فرمائیں گے۔ بیرحاصل ہے ارشاد کا۔ اس تقریر ے آپ کوسب نزول آیت بھی معلوم ہو گیا اور حاصل آیت بھی جس بی تھم اور ٹمرہ دونوں نہ کور ہیں۔اب میں وہ بات بیان کرتا ہوں جس کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے میں نے کہا تھا کہ اس تمرے کا ایک مینے ہے اس میں غور کرنے ہے وہ قاعدہ عامہ نکلے گا۔ جس کا استحضار ہر وقت ضروری ہے ہو یہاں ایک امر تو یہ ہے کہ تسف حسود اور اس کا تمر دیہ ہے کہ یسف سے اللہ لیکھ لیعنی جنت میں فراخی ہوگی اور دوسرا تھم یہ ہے کہ

فانشزو ا اوراس کا تمروبیہ کہ یو فع اللہ الذین امنو ا منکہ توان دونوں میں غور کرنے کی بات یہ کہ صدر مجلس کے کئے سے قرائی کر دیتے میں جنت میں قرائی کیوں ہوگی اور اٹھ جانے میں رفع درجات کیوں ہولی اور اٹھ جانے میں رفع درجات کیوں ہولی سے ۔ جس کو ذرا بھی عقل ہوگی وہ تو اس میں بالکل بھی تائل شرے گا بلکہ بھی کے گا کہ مبنی یہ ہے کہ اس نے خداور سول سلی اللہ علیہ وہ کی اطاعت کی کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کا ارشاد خداتوں کی کا ارشاد خداتوں کی کا ارشاد خداتوں گی ہی خدااور سول الله مرکا اور اولی الامرکا اور اولی الامرکا کے کہ خداتوں ٹی بی نے ہم کواولی الامرکا کہنا مات کو فر مایا ہے ہیں اگر ہم نے صدر مجلس کا تھم مان لیا تو خداتوں کی کا تھم مان لیا غرض پھر پھر اگر ہمی کہنا مات کو یہ کہنا مات کو اللہ خداور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم مان لیا تو خداتوں کو اللہ ہو اللہ ہو کہ دونکہ اس موالہ ہو اس موالہ موالہ وقت اس امرکا بیان کرنا ہے کہ بیر آبہ سامی کا طاعت پر بیدو تھر ہے مرتب ہوتے ہیں۔

اصلاح معاشره كاايك ثمره

ایک مدلول اس آیت کابیہ کے اصلاح معاشرت پر بھی آخرت کے تمرے ملتے ہیں۔ جس سے اشارہ اس طرف ہے کدا حکام شرعیہ بیس جس امرکوتم بالکل دنیا سجھتے ہواس بیس بھی تم کواجر ملے گاوجہ دلالت فلا ہر ہے کفسیمت اور قیام پر جو کہ معاشرت ہیں ہے ہیں آخرت کا دعدہ فرمایا۔

ہر مطیع مسلمان مقبول ہے۔

ایک مدلول اس آیت کابیہ بے کہ عام اہل ایمان بھی اگر چدوہ جاتل ہومقبول ہیں کیونکہ اہل علم سے ہل اہل ایمان کو بھی مقام فضل جی فرمایا ہے لہذا عام موشین کو بھی حقیر اور ذکیل نہ بھتا جا ہے لیس برصاحب ایمان اگر وہ مطبع ہومقبول ہے اور مطبع ہومقبول ہے استدلال کیا گیا ہے استدال کیا ہے کہ مواف الله لکم واف الحمل انشروا ان تنشروا این تنشروا ایر فع الله لکم واف الحمل موسین کر اگر کرو گے تو الله لکم واف الحمل کے فراخی کریں گے اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اگر المحمل کے اللہ الکم واف کی مطلب سے ہے کہ جب الن دوامر عیں اقتال ہوگا تو المحمل کی اصلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسین کو تھیر نہ سے مسید سے کہ جب الن دوام موسین کو تھیر نہ سے مسید اگر المحمل کی اصلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسین کو تھیر نہ سے مسید کی اس کے مسید کی اصلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسین کو تھیر نہ سے مسید کی اصلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسین کو تھیر نہ سے مسید کی جب الن دوام میں اسلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسین کو تھیر نہ سے مسید کی کہ کی اصلاح کر تا مقصود ہے کہ عوام موسید کی کو اس کر تا مقصود ہے کہ ان کو بھی جلا ہے تیکیوں کو ذکر لیا سے مسید کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

كااور ب جوكه ذراغوركرنے يمعلوم بوتا ب نعنى فائشر واكے بعد جوثمر ومرتب كيا بي وايك خاص عنوان \_ كيا \_ يعنى ال طرح قرمايا يسوف الله الذين احنوا منكم والذين اوتوا العلم اوريون بيل فرمايا يسرف عسكم والذين اوتوا العلم بساس وضع مظهر موضع غمر بس اشاره اسطرف يوكيا كرزياده وخلاس ترتب رفعت میں ایمان کو ہے ہیں اس ہے یہ بات نکل آئی کہ اگر کوئی موس پورامطیع نہ ہو تمرموس ہوتو وہ بھی عندالله ایک کوندرفعت سے خال بیں توجولوگ عاصی موس بیں ان کو بھی ذکیل تہ مجموالبت اگر خدا کے لئے ان یران کے سوءاعمال کے سبب غصر کروتو جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بی ہمردی اور ترجم ہونا بھی ضروری ہے۔ نفسانی غیظ اور کبرنہ ہواور ان میں فرق کے لئے میں ایک مونی مثال بیان کرتا ہوں جس کومیرے ایک دوست نے بہت پند کیا اور ان بی کی پند سے جھے بھی اس کی بہت قدر ہوئی معمولی تصول میں غصہ دو موتعول برآتا ہے ایک تو اجنبی براور ایک اینے جئے پر سواجنبی سے تو اس کی شرارت برنفرت اور عداوت ہوجاتی ہے اور اگرا پنا بیٹا وہی حرکت کرے تو اس نفرت نبیں ہوتی بلکہ شفقت کے ساتھ تا سف ہوتا ہے اس کے لئے دعا مکرتا ہے دومرول سے دعا کراتا ہے اس کی حالت پردل کڑ حتا ہے اور خصہ جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیشفقت ملی ہوتی ہے۔ پس اخوۃ اسلامیہ کا مقتفنا یہ ہے کہ اجنبی عاصی کے ساتھ بھی بینے کا سابرتاؤر کھنا عابے یعنی اگر بھی اس پر خصد آئے اور خیال ہوکہ بیخصد خدا کے لئے ہاس میں نفس کی آ میزش نہیں تو اس وقت دیکمنا جاہیے کہ اگر میرا بیٹااس حالت میں جلا ہوتا تو اس پر جھے اس تم کا غصر آتا یا نہیں اگر قلب نے فی میں جواب آئے تو سمجے کدر غصر خدا کے لئے نبیں ہے بلک تفرع کا غصہ ہے اور بدائ خف کی معصیت سے بھی بو حرمعصیت ہاورخوف کا مقام ہے فعا تعالی کی ایک شان ہے کہ اگر ایک گنمگارائے کو ذکیل جمتا ہے تو و مغفور ہوجا تا ہے۔ اور اگر ایک مطبع اینے کو بر اسمحتا ہے تو وہ مقہور ہوجا تا ہے (خوب کہا ہے)

عافل مرد که مرکب مردان زمردا در سنگلاخ بادیه بیا بریده اند لومید بم مباش که رندان باده نوش تا که بیک خردش بمنزل رسید اند

سوندتو خدا پر ناز کرنا جاہے اور نہ ناامید ہونا جاہے غرض تحقیرتو کسی مسلمان کی کرے نہیں لیکن غیظ و
خضب جس کا خشاء بغض فی الشاور رحم و ہمرودی ہواس کا مضا نقہ بیس۔ باتی کبرو بجب تو خدا تعالی کو بہت نالبند
ہے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی تھی نماز روزے کی پابند (اب اس کا انتقال ہوگیا ہے) اس کی شادی ایک ایے
فض ہے ہوگی جو کہ اس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایک پر بیز گار پار سااور میرا نکاح
ایے خص ہے ہوگی جو کہ اس قدر پابند نہ تھا ایک روز کہتی ہے کہ اللہ کی شان میں ایک پر بیز گار پار سااور میرا نکاح
ایے خص ہو صاحبو! کتنی جمافت کی بات ہے کہ ونکدا گرکوئی ہزدگ بھی ہے تو ناز کس پر کرتا ہے۔ ہزدگ پ
ناز کرنے کی مثال بالکل ایسے بی ہے جسے کہ کوئی مریض طبیب کانے پی کرناز کرنے گے کہ ہم ایسے ہزدگ

یں کہ ہم نے دوائی لی۔ کوئی اس سے بوجھے کہ اگر دوائی کرناز کرنے گئے کہ ہم ایسے بزرگ ہیں کہ ہم نے دوا پی لی دول اس سے بوجھے کہ اگر دوائی لی تو کسی احسان کیا اور کیا کمال کیا نہ کرتا جہم میں برخا البتہ بجائے ناز کے خدا تعالیٰ کاشکر کرتا جا ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کی تو بتی عطافر مائی۔ حاصل یہ کہ المدندین احدوا سے بعثی معلوم ہو گیا کہ گئی کا رکھی رفعت عنداللہ سے فالی بیس۔ ایک مدلول اس آ بت کا بیہ ب کہ المدندین احدوا مسلے کہ والمدندین او تو العلم میں تصیمی بعد تھی مسلے معلوم ہوا کہ قبول اعمال کا تفادت ضلوص سے ہوتا ہے کہ والمدندین او تو العلم میں تصیمی بعد تھی سے سب سے تو ہوا جیسا او پر ذکور ہوا ہے اور اس مسلے کو کیک رائل مائل علم کے در جات میں اخیاز اس خلوص ہی کے سب سے تو ہوا جیسا او پر ذکور ہوا ہے اور اس مسلے کو بیان کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آئ کی کل لوگ اعمال کے تو شائق ہیں لیکن خلوص کی پر وا اکتر نہیں ہوتی۔ مالا فکہ خلوص وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ ان کا فلوص بھی صحبت کی برکت سے ہوتے بیور صلی اللہ علیہ وا کہ ان کا خلوص بھی صحبت کی برکت سے ہے تو میں یہ ہوں گاگل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی ہوں گاگل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی ہوں گاگل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی ہوں گاگل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی تھی خواہ طوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی تھی خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی تھی خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس کا خواہ صحبت کو سب کہ در ہو تھی تھی خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ دولت صحبت کو میں در ہوتھی خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس کو تو بھی خواہ خلوص کو بالکل وہ حالت ہے کہ اس کی اس کو تو بھی کو بر کو بی کر میں اس کو تو بھی کو بر کر تو بھی کر کر تو بر کر کر تو بر کر تو بر کر کر تو بر کر کر تو بر کر تو

عباراتنا شنی و حسنگ واحد فکل الی ذاک الجمال بشیر ایرات الی ایرائی الی ذاک الجمال بشیر (ایرای الیسی ال

# آنے والوں کی دل جوئی

احكام جلس عام

یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے تق سجانہ وتعالی نے آیت بھی بعض آ داب مجانس کے بیان فر مائے ہیں ہر چند آ بیت کاشان نزول خاص ہے مجلس جناب رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس کے خصوص مورد کا اعتبار نہ وگا بلکہ عموم الفاظ کے اعتبار ہے تھم عام ہوگا ہیں خاص حضور ہی کی مجلس کے ساتھ یہ تھم مخصوص نہیں بلکہ یہ تھم تمام مجانس کو عام ہا ورحق تعالی شانہ نے اس جگہ اس تھم کے جو کہ دو تھموں پر مشتمل ہے اعتبال براس کے ثمرہ کا بھی وعدہ فر مایا ہے چنا نچہ پہلے تھم اور اس کے ثمرہ کے لئے ارشاد ہے۔

اذا قبل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم (بيتو بِبلاحكم اوراس) اثمره ع) آك بذر بع عطف دوسراحكم اوراس كاثمره ارشادفرهات بي واذا قبل انشزو افانشزوا بيتو حكم عاوراس كاثمره ارشادفرهات بي -

برفع الله المذين اهنوا منكم والمذين او تو اللعلم هرجت اورائ ثمره اوراس كے وعدول ميں اول تعلیم الله المذين اهنوا منكم والمذين او تو اللعلم هرجت اورائ ثمره اوراس كے وعدول ميل اول تعلیم فرمائی اس كے بعد تخصيص كے طور پر بعض اوگوں كے واسطے بعنی اہل علم كے لئے ثمره جدا گانہ بیان فرمایا اور تخصیص بعد تعمیم بقواعد علم بلاغت اہتمام کو خقصی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا كہ اہل علم كو چاہيے كہ اس كو مہتم اور تخصیص بعد تعمیم بقواعد علم بلاغت اہتمام کو ختصی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا كہ اہل علم كو چاہيے كہ اس كو مہتم

بالثان مجه كراس كاخاص طور يرامتمام كريں۔

اس اجمال كي تفصيل اس كرتر جمه اضح موجائ كي اورتر جمه آيت كابيب كدا مسلمانو! جب تم ہے کہ جادے کمجلس میں فراخی کر دوتو فراخی کر دیا کر وجب تم ہے کہا جاد ہے اٹھ سکٹرے ہوتو اٹھ جایا کر دلینی اگراس جگہ ہےا تھنے کا امر ہوتو اس جگہ ہےا تھ جایا کرو پھرخواہتم کودوسری جگہ بیٹھنے کا حکم ہوجاد ہے خواہ چن دینے كامر مواى يرعمل كياكرو (استكباروا نكارنه كياكرو)اورظا برب كدييام عقائدين بنبي اعمال ركنييس ي تبيس مالى حقوق ميس يتبيس اس لئے اس كونها بيت اجتمام كے ساتھ بيان فرمايا۔ چنانچداول توب ايھ اللذين امنوا سے خطاب ہے۔ باوجود یک قرائن سے تو مونین ہی مخاطب ہیں ادرا کثر قرآن جی مسلمانوں ہی ہے خطاب ہوتا ہے چراس صرت خطاب سے کیا فائدہ ہے تو خوب مجھلو کہ اس سے مقصود رغبت دلا ناہے کہ بیامر ہر چند شعائر دین سے نبیس اس لئے عام طور پر ہے ممکن ہے کہ لوگوں کواس کا اہتمام نہ ہو مگر ہمارے مخاطب وہ ہیں جوہم پراعتقادر کھتے ہیں وہ ضروراس کوقبول کریں گےاس طرز کلام سےاس مضمون کی سامعین کورغبت دلائی اور ووسراا ہتمام "اذا قیسل" بصیغه مجبول سے ظاہر فرمایا باوجود یک واقعہ خاصہ میں اس قول کے قائل خاص حضور اقدس ہیں پھر بھی عنوان عدم تعیمین قائل ہے تعبیر فر مایا (لیعنی قبل مجبول کے صیغہ کے ساتھ بیان فر ، یا بجائے صیغہ معلوم'' قال ککم' کے )اور بیعدول اس وجہ ہے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی تخصیص نہیں اس لئے تھم عام ببرصدر بنس كول كورتيسراا بهمام بيكهام كصيف كساته بيان فرمايا بيعن "فافسحوا" اور "فانشزوا" اورظام ہے کہام هیقنة وجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی قرینه صار فیمن الحقیقہ ندہو کو واجبات کے درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب لغیر و محرنفس وجوب میں شرکت ضرور جوتی ہے چوتھا اجتمام بیہ کد "تفسحوا"کا امراوراس کا ثمرہ جدابیان فرمایا۔اور "انشزوا" اوراس کا ثمره جدابیان فرمایا در نه اگرانتصار کے ساتھ مجلس میں تھم صدر کی اتباع کامشتر که امر فرمادیتے تو اس درجه اہتمام رند ہوتا جیسا کہ جدا جدا بیان کرنے میں ہوا یا نجوال اہتمام بدہے کہ لفظ فی المجالس بصیغہ جمع فرمایہ باوجود مکہ فی انجلس بھی کافی تھاوہ بھی جنس کی وجہ ہے عام ہوتا مگر چونکہ اس میں پیاختال باقی تھا کہ اس عام کوخاص پرحمل کر لیاجا تا اورمجلس ہے خاص مجلس مراد لے بی جاتی ( یعنی حضور کی مجلس ) اس لئے فی المجالس فر ما کراس کا احتمال بھی قطع فرمادیا کهاب احتمال شخصیص کاہوی نہیں سکتالہذاتھم عام ہو گاشخصیص کااحمال ہی نہیں چھٹاا ہتمام یہ ہے کہ جس ثمره كومرتب فرماياس كابزامونا ظاہر فرماديا كيونكه مقتضاعكم بلاغت كابيہ ہے كہ عادة تجھو نے ثمره كوذ كرنبيں كيا کرتے اور یہال ٹمرہ کاذ کرموجود ہےاورقر آن کا تصبح و بلیغ ہونامسلم ہے بس قر آن میں کسی ثمرہ کا ذکر کرنااس کو مفتضی ہے کہ یٹمرہ بہت بڑا ہے اور جب ٹمرہ بڑا ہوتا ہے توعمل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جس پراس قدر بڑا ٹمرہ مرتب ہوا ہے تو اس ہے عمل ندکور کی لینی توسع اور قیام کی اہمیت وعظمت بھی معلوم ہوئی ساتو اں اہتمام خاص

الل علم كافنيات طابركرنے كے لئے يہ كيا كي تره يوفع الله الذى امنوا منكم والذين او تو العلم درجت ميں ايمان والوں كواولاً وعوماً اورائل علم كوانيا وصوصاً بيان فرمايا تا كوائل علم كي بالتضيص تضيلت معلوم بوجاوے پھراس سب كے خلاف بروعيد ہے۔ والسله بسما تعملون خبير اس ب اور ذيا دہ ابتمام براھ كيا يعنى اگرتم اس برعمل ندكرو كو حق تعالى اس سے خبر دار بيں اس لئے تهميں كالفت منجل كركرتى جا ہے پس والسله بسما تعملون خبير ظاہر أوعيد ہا دري كا حقال ہے كہ يدوعد و بوكوائل كرنى جا ہے پس مرور ہوگا كيونكر تبارے اعمال كى حق تعالى كو تر تعالى كو نبر ہاس لئے اس على كرتے بر تمر و كا تر تب فر ماديں يا اعمال في محتر دمند به في المعجاليس يانشون مطلقاً معتبر دمند به في ورد كم معتر به و نے كی شرائد كی طرف اشارہ ہے۔ لین تنفست في المعجاليس يانشون مطلقاً معتبر دمند به نبيس بلكماس ميں خلوم بھی شرط ہے بعنی صرف صورت على برشمر و فدكوره مرتب نه ہوگا بلكما خلاص كو مرتب نه ہوگا بلكما خلاص كو احترائي ميں مار باطنى ہے اس لئے اپ خبير بحتی عالم بباطن الامور ہوئے پر سبح يفر مادى غرض ان سب اہتماموں سے معلوم ہوا كہ يم شراكما كر سب اہتماموں ہوا كہ يم شراكما كر سب اہتماموں ہوا كہ يم شراكما كر سب اہتماموں ہوا كہ يم شراكما كو المور ہوا كہ يم سبح الم بالشان ہے۔

#### تكبر كاعلاج

میتم بدی فراور ہے کہ آیت میں دوگل اور دوٹمرے بیان کئے گئے ہیں۔ عمل اول تفقی فی المجانس اوراس کاٹمر ویفسیح اللہ لکم اور بیمل مع ٹمر و کے بیان ہو چکا ہے اور عمل ٹانی انشزو ا۔ جس پرٹمر ورفع ورجات کومرتب فرمایا اور انٹر واکا انتظال چونکہ واقع میں تفتیح فی المجانس سے ارفع ہے کیونکہ اس میں انقیاد کا زیادہ اظہار ہے جونفس کوزیادہ شاق ہے اس لئے اس پرٹمرہ بھی ارفع یعنی رفع درجات کا مرتب فرمایا۔ غالبا ہیا امر بیان ہے دہ گیا کہ فافتحوا اور فانشز واعام ہے خواہ جوارح ہے ہویا قلب سے یعنی جس وقت مجلس میں تفسیح کا تھم ہوکشادگی کردے اور جب مجلس سے اٹھایا جائے اٹھ جائے اور جب تک اس تھم کی نوبت نہ آ و ہے تو اس کے لئے ول ہے آ مادہ رہے اس آ مادگی ہے قلب میں زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پس یقینا بھی امر مقع ہوا کہ آ رام اور راحت روح کی معتبر ہے نہ کہ جسم کی اس تھک کی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پس یقینا بھی امر مقع ہوا کہ آ رام اور راحت روح کی معتبر ہے نہ کہ جسم کی اس تھک کے لئے تی جائدتھ الی کا بیار شاد۔ یہ فسسح الملہ لکم اور فیانسنز و ایسو فیع الملہ المذین امنوا منکم والمذین او تو العلم درجت نام ہر وباطن سب کے لئے شامل رکھا گیا۔

اعمال عوام اورعلماء كافرق

اب المضمون همنی کے بعد یسوف الله الذین احنوا کابیان کرتابوں که یبال پر حکم رقع درجات عام مومنین کے لئے <del>نا</del>بت فرمایا پھر خصیصاً اہل علم کے لئے اس کا تھم کیااور صرف یو فع الله المذین امنو ا پراکتفاء نہیں فر مایا " کووہ اہل علم کو بھی شامل ہو جاتا " سوای کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور راز اس کاریہ ہے کہ ایک عمل عوام کا ہے کہ بوجہ بہت حقائق نہ جاننے کے وہ اس عمل کے بورے حقوق اوانہیں کر سکتے اورا کیکمل ابل علم کا ہے وہ اس کے زیاد وحقوق ادا کر سکتے ہیں اپس اس عارض کی وجہ ہے ان دونوں کے اعمال میں ضرور فرق ہوا'اور اہل علم کاعمل قوی اور کامل ہوا تو اہل علم کو جدا کر کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو بیفرق ہوا'اس کامدار بج علم کے اور کئی شے نبیں۔ لہٰذاعلم ہی الی چیز ہوئی'اس سے اہل علم کوفضیات ہوئی' چر جب علم مقبول ومحبوب بهوا' تو اہل علم بھی ضر ورمحبوب اور مقبول ہوں کے اور قاعد ہ ہے کہ محبوب کو غیر محبوب سے زیاد ہ اجر دیتے ہیں'اس لئے اہل علم کوزیادہ اجر لے گا۔اب میں اس راز کوبھی بتلا تا ہوں وہ یہ کہ ایک ثمر ہ تو نفس عمل برمرتب ہوتا ہے اور ایک اس کی خصوصیت برومثلاً دوشخصوں ہے ایک مضمون لکھوا ہے ایک تو محض مضمون لکھ دے اور ایک منشی ذی فہم ہو کہ اس کو سمجھے بھی اور خوشنو کسی ہے زیب وزینت کیساتھ لکھے گا' توبیزیا دتی نفس عمل پرنبیں ہوئی جکہاس کی تحسین ویکیل موقو ف ہوئی عم پر اور جب کسی عمل میں پخیل ہوگی تو وہ عمل افضل ہوگا 'اوراس عمل کے ثمرات بھی مضل ہوں گے۔ اس ای وجہ سے اہل ملم ئے عمل پر شرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے۔حضرت حاجی صاحب رحمۃ القدعلية فرماتے بيں كہ عارف كي نماز غير عارف كي لا كھنمازوں ے افضل ہے اس لیے کہ کیل موقوف ہے علم پر جھے ایک حکایت یاد آگی حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ تھے ایک مرتبہ انہوں نے قصداً اہتمام کر کے نہایت خضوع وخشوع ہے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کرمراقب ہوئے

عالم امثال کی طرف اس کی صورت و کیھنے کے لئے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ نہا بت حسین وجمیل عورت ہے جو ہر سے بین کیا۔

عبر تک زیوروں میں لدی ہوئی تھی گرا تھوں سے اندھی ہے۔ بیدا قد حضرت ماتی ما حس ہے بین کیا۔
حضرت نے معاضے بی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آ تھوں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ عرض کیے جی ہاں خضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اندھی نظر پڑئ حضرت کا فہم عجیب وغریب تھا فرمانے لگے کہ آ کھے کا بند کرنا خطرات آ تے خطرات سے بیخنے کے لئے کو جائز ہے کی نئون زیادہ اچھا ہے کہ آ تھوں کھی رہیں کو لاکھوں خطرات آ تے خطرات آ تے میں۔ کیونکہ نماز ہیں آ تھوں کشارہ وہ بنا ہوافق سنت ہے بیڈر آ ہے عارف اور میں۔ کیونکہ نماز ہیں آ تھوں کشارہ وہ کیا کہ وہ اور بند کرنا خلاف سنت ہے بیڈر آ ہے عارف اور غیر عارف کی لاکھ غیر عارف کی ایک دکھت غیر عارف کی لاکھ غیر عارف کی ایک دکھت غیر عارف کی لاکھ کی وجہ ہے کہ عارف کی ایک دکھت غیر عارف کی لاکھ کی وجہ ہے کہ عارف کی ایک دکھت غیر عارف کی ایک دوسری ایک وجہ ہے کہ ان کا ٹمروغل ہی وجہ ہے کہ عارف کی ایک دوسری ایک وجہ ہے کہ ان کا ٹمروغل کی وجہ ہے کہ ان کا ٹمروغل کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ ہے کہ ان کے بدوں موقوف کا وجود بی نہیں ہوسکتا ۔ پس علی کو اجہ ہی موقوف ہو گیا۔

کے بدوں موقوف کا وجود بی نہیں ہوسکتا ۔ پس عمل کا اج بی موقوف ہوا ہو کیا۔ سے علیا ء کے لئے زیادت اجرکا ملنا عقلاً معلوم ہوگیا۔

#### شريعت اورسائنس

اب میں او تعلیم یا فتہ ہماعت کی ایک فلطی پر سننہ کرنا چا ہتا ہوں وہ یک شریعت میں جوظم کی فضیات وارد

ہنا میں علم سائنس وعلم ومعاشیات وغیرہ و داخل نہیں۔ بلکہ علوم احکام مراد ہیں جوقر آن وحدیث و فقہ میں

مخصر ہے بعض احادیث و فصوص میں جوعلم کا لفظ مطلق وارو ہوا ہے تو اس مطلق سے ہم مقید ہی مراد ہے اس

سے ایسا عموم مجھنا جس میں سائنس وغیرہ سب وافل ہوجا ئیں ایسا ہے جیسا کوئی شخص کے کہ تعلیم عاصل کرون

اس کا مطلب بیان کیا جائے کہ پا خانہ کمانا بھی سیکھوئی پر چند کہ پا خانہ اٹھانا بھی واقعہ میں تعلیم کا ایک شعبہ ہے گر

عرفا تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص بیر نہ ہجھے گا کہ پا خانہ اٹھانا کھی واقعہ میں تعلیم مراد ہے۔ یس اس

طرح قرآن وحد بٹ میں جوظم کی فضیلت فہ کور ہوئی ہے۔ اس علم میں سائنس وغیرہ ہرگز وافل نہیں بلکہ بیٹم تو

ہمقا بلہ علم احکام کے بحکم جہل ہے و کی فضیلت فہ کوری ہوئی تعالی نے بیود کے متعلق اول تو لسف عسلہ مو او کہ ہوئی میں انہیں کا بعد کمون فرمایا ۔ جس میں انہی سے علم کی نفی فرماتے ہیں تو بہاں نفی علم سے مراد علم میں اعمل کی نفی ہے۔ یس معلوم ہوا کہ شریعت میں جہ سم کی فضیلت کا ذکر ہے دہاں علم سے دہ مراد ہے جس کو علی میں بھی وقل ہو بلکہ اس کے ساتھ علم موجود بھی ہوئی نہ باتھ کے سائنس کو علی موجود بھی ہوئی نہ و بلکہ اس کے ساتھ علم موجود بھی ہوئی نہ و بلس میں میں وقعل ہو بلکہ اس کے ساتھ علی موجود بھی ہوئی نہ و بلس میں واطلاق شرع میں واطلاق شرع میں واظل کیا جائے۔ اس وعوث کی کی و در ک

ولیل ہیے کہ حدیث بیل ہے ان الانبیاء کم یور تو ا دیناد او لاد رھما و نکن و ر تو ا العلم.

پس اس سے روز روش کی طرح ظاہر اور واضح ہوگیا کہ شریعت بیل علم سے مراد علم دینار اور در ہم نہیں۔
عالا تکہ جن تعالی نے بعض انبیا علیم السلام کوطوم ذرائع کسب بھی عطافر مائے تھے گر حضور نے ندان کوعلم سے
تعبیر فر مایا اور ندان بیل درا شت جاری ہوئی کہ جوکسب آیک نی کوعطافر مایا تھا وہ وراثة ان کی اولا دورا والا دچلا ہو جب بیام مرفح اور طے ہوگیا کہ علم سے مراوا سے ذرائع وطرق کسب بھی نہیں۔ جو بعض انبیاء کوعطافر مائے
می تقیم جسیا واؤ دعلیہ السلام کوزرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں بیل او ہے کوموم بنا دیا گیا۔ و النالم المحدید
می تقیم جسیا واؤ دعلیہ السلام کوزرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں بیل او ہے کوموم بنا دیا گیا۔ و النالم المحدید
در کف داؤ دا بمن موم کرداور اس قسم کے کسب انبیاء علیم السلام کوبھی عطافر مائے گئے تھے۔ چنانچہ زکر یا علیہ
السلام نجار تھے۔ نیز انبیاء کے لئے ہوا کو مخرفر فرادیا۔ گر ان سب امور سے انبیاء کی ایسے امر کے لئے مبعوث فریس ہوئے اور ندانبیاء کی وراث ہو بیکی اور چیز بیس جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص
فضیلت میں داخل نبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہوئی ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص
اس ذی نضیلت میں داخل نبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم نبوت ہوئی ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی نصوص
اس ذی نضیلت علی دائے کے میں مار علم علی علم نبوت ہوئی ہوئی سو بد بیاء میں کیوکر داخل ہو کتھ ان رائے کہ کیام مراد ہادرانی علم کی فضیلت اس دی خوام کو دورائی علم کی فضیلت ہے۔

#### حال وقال

اب ان فضائل کے بعد چونکہ یہاں علاء کے ناز کا موقع تھا کہ ہم الل علم ہیں اور ہم راعمل عوام سے ہو ھا ہوا ہے آو ان لوگوں کی تئیہ کے لئے فرماتے ہیں والسلمہ بسمات عملون خبید اے بلیم بہاطن الامور لیعنی خدا تھائی کوگل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے۔ وہ سب کے باطن کو بھی دکھر ہے ہیں کہ س میں اخلاص ہے سی میں خین علم پر ناز ندکر نا کیونکہ بیٹلم تو شیطان اور بلعم باعور کو بھی حاصل تھا۔ شیطان بقول مشہور معلم ملائکہ بھی تھا اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل خاہر کے بھی جامع ہے۔ ہوئے عابداور جنائش بجابدہ کرنے والے تھے۔ گران کے باطن میں اخلاص اور خدات کی محبت ومعرفت پوری نہیں اس لئے بیٹلم و گمل سب ہے کار ہوگیا۔ پس عمل کے ساتھ بھی سب ہے کار ہوگیا۔ پس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی ہے بدوں حال کے علم و گمل تا مل اعتبار نہیں اور بیحال کتب بنی چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی ہے بدوں حال کے علم و گمل تا مل اعتبار نہیں اور بیحال کتب بنی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کی صاحب حال کی جو تیاں سیدھی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگد آ بیت میں باختلاف و جوہ دلالت تین چیز یں خرورہ کو کمی علم و گمل وحال اور ان تینوں کی تحصیل ضروری تھری اور تھن علم و گمل حاصل ہوگیا گمرحال نہ ہوتو اس کی نسبت ارشادہ و تا ہے والملہ و سیا قریب ہی علم و گمل حاصل ہوگیا گمرحال نہ جوتو اس کی نسبت ارشادہ و تا ہے والملہ و سیا قریب ہی علم و گمل حاصل ہوگیا گمرحال نہ جوتو و جوہ دلالت تین چیز یں خرورہ کو کمی خورہ کی تعرب جوتا ہے۔ فرح و جوہ دلالت تین چیز یں خرورہ کو کمی خل و الملہ و سیا قریب ہی

ندکور بوالیعنی خداباطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ نرے طاہر کی علم عمل کوبیس دیکھتے عارف رومی فریاتے ہیں۔ ماہرون رائنگریم وقال را مادرون رائنگریم وقال را مادرون رائنگریم وحال را

#### يَايَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوَالِذَانَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيِّمُ وَابَيْنَ يَكُنُ نَعُولِكُمْ صَكَوَلًا فَقَيِّمُ وَالْكُنُ مَا الْكُنْ فَعَلَى فَقَالِ مُوَابِيْنَ يَكُنُ نَعُولِكُمْ صَكَوَلًا فَقَالِهِ مَا الْكُنْ فَعَلَى فَعَالَا الْكُنْ فَعَلَى فَالْتُهُ الْمُعَالِقَةً \*

المنظم المنظم المن المن والوجب تم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بوشيده بات كرنا جا بهوتو ملكي تجميدة وي اكرور

# تف*بيرئ نكات* اعمال صالحه كى توفىق برصدقه كاحكم

منا جات رسول ظاہر ہے کہ اعمال صالح بیں سے ہے۔ بس اس کے ادادہ پرصدقد دینے کا تھم ہوا۔ اور سجان اللّٰہ کیا بلاغت ہے یوں نہیں فر مایا۔ فقد مو ابین یدیکم نفقة اس لئے کہ اس بیل کی ٹائد کو یہ شہر کرنے کی تنجائش ہو سکتی تھی کہ ان کے دسول نے بھی اپنی کمائی کے بھی خوب ڈ حنگ تکال دیکھے تھے۔ اب یہ شہری نہیں ہوسکتا اس لئے کہ صدقات داجب کا مال جیسا کہ صیف امر سے اس صدقہ کا وجوب معلوم ہوتا ہے حضور اور حضور کی اولاد کے لئے بلکہ مطلق بی ہائتم کے لئے حرام تھا۔ اس لئے کہ صدقہ کو اور ماخ الناس فر مایا ہے۔ باس صدقات نافلہ بی ہائتم کے لئے جائم تھے۔ جائز ہیں اور آ یہ کے لئے دو بھی حرام تھے۔

جب بيقانون بواتو لوگ دُر گئاس فئے كه بعضوں كے پاس دو بيتھا اور بعضوں كے پاس پھر بھی نہ تھا۔ اور حضور ہے با تمن كرنے كسب دلداده اور شيفتہ تھے۔ اس قانون پر صرف حضرت على رضى القد تعالى عنظل كرنے بائے تھے كه فوراً دو مرى آيت اس كى نائخ نازل بوئى۔ عاش فقت مان تقدموا بين يدى نجو الكم صدقات فاذلم تفعلوا و تاب الله عليكم النع ليعنى كياتم اس بات سے دُر كئے كه اپنى مركوثى ہے بہلے صدقات پیش كرد ۔ پس جب تم نے نہ كيا (بوجہ غير منظم جونے كے) اور الله تعالى نے تم پر رجوع فر باليا (يعنى اس تھم كومنون كرنے سے تم پر رحمت فر مائى الني استان الله قرآن شريف كى كيا با افت ہوال ليا (يعنى اس تقلم كومنون كرنے سے تم پر رحمت فر مائى الني استان الله قرآن شريف كى كيا با افت ہوال استان الله قرآن شريف كى كيا با افت ہوا اس تاروائ كارے اشاروائ كارے ہوئے ہوئے ہوئے دالے تيل كہ ان كو بغير وسول سے بات كئے طرف ہے كہ مارے بندے ہمارے دسول كے اسے چاہئے والے تيل كہ ان كو بغير وسول سے بات كئے

ہوئے جین نہ آوے گا اور بہت سے صدقات دیے پڑیں گے۔ نیر میری غرض اس آیت اور اس کے شان خرول کے نقل کرنے سے بہت کہ اعمال صالحہ کی تو فیق ہونے کا مقتضی تو بہت کہ اس پر پکھ خرج کرنا جا ہے جانچہ جب حضرت عمرض اللہ عنہ کی سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک او شی اللہ تعالی کی راہ میں ذرح کی تھی جس کی انکو تین سواشر فیاں ملتی تھیں۔ آئ تو سارا قرآن شریف یا دہونے پر اگر حافظ جی کو پانچ رو بہید دیدے تو گویا حافظ جی کو خرید لیا۔ اس زمانہ میں مولو یوں اور معلم قرآن اور مساجد کے موذنوں کی پکھ قدر منہ سے جس کی تو جان کی تو ہوئے کے قدر سے بہت تنواہ حافظ کی کو تر بدلیا۔ اس زمانہ میں مولو یوں اور معلم قرآن اور مساجد کے موذنوں کی پکھ قدر منہ سے بہت تنواہ حافظ کی تو تھی تھی نہیں ہے۔ بہت تنواہ حافظ کی تو تھی تھی کی تو جا رہایا تی تھی ہوئی۔

#### موذن كى فضيلت

اور بے چارے موذنوں کوتو کون ہو چھتا ہے ان کوتو بہت ذکیل اور اپنا خادم بھے ہیں۔ سب کام موذنوں کے بی اور بیا خادم بھے ہیں۔ سب کام موذنوں کے بی ذمہ ہے بائی گرم کرنے کے لئے گو براور کوڑ الا نا بھی اس کے ذمہ ہے اور محلہ بھر کے گھروں کا کام کرنا بھی اس کے ذمہ بھی جاتا ہے۔ ساحبوا موذنوں کی حدیث شریف میں بوی فضیلت آئی ہے۔ ان کی قدر کرنا جا ہے میں برکاری آدی ہیں۔ میں مرکاری آدی ہیں۔

الشرقالي قرمات ين الالجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم او ابناء هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه.

ترجمہ: بعن نہیں پائیں گے آپائے ہے اسے محد الی قوم کو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ دوئی کریں الرچہ دہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی کریں الرچہ دہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا گھرانے دائے بیلوگ (لیتن مونین) وہ بیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان جمادیا ہے۔ اور ان کی این سے دوحانی تائید کی ہے۔ (الحشر آیت ۲۲)

#### ايمان كاتقاضا

ائ آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا مقتضی ہے کہ اللہ درسول کے تالفین کے ساتھ دوتی نہ ہواور نیزای آیت سے معلوم ہوا کہ دوتی سے بچٹا دو چیز وں پرموقوف ہادل تھی عقا کداور دوسری بات وہ ہے جس کوروح فرمایا ہے روح کہتے ہیں حیات کو اس سے مراونسبت مع اللہ ہے جس سے قلب کی حیات ہے۔ (الرغمة المطلوب)

# شؤرة الكشر

# إِسْسَنْ مُواللَّهُ الْرَّحْمِلْ البَّرَحِيْمِ

# وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسُهُ مِ انْفُسَهُ مِ الْوَلِيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ®

# تفييري لكات

# الله تعالیٰ کو بالکل فراموش کرنے والا کون ہے؟

حق تعالی فرماتے ہیں۔ کتم ان لوگوں کی شل ندہ و جاؤ۔ جواللہ و ہوں ۔ ہوان الذین نسو اللہ جس کا ترجمہ یہ وتا ہوں کے ماتھ کیسالحاظ فرماتے ہیں کہ یون ہیں فرمایا۔ و لائسکو نوا من الذین نسو االلہ جس کا ترجمہ یہ وتا ہوں لائسکو نوا من الذین نسو االلہ جس کا ترجمہ یہ وتا ہوں لی گئے ہیں۔ کونکہ آیت کے مخاطب مسلمان ہیں (اور خدا کے بھو لئے والے والے الے کا فر ہیں) حق تعالی نے مسلمانوں کو اس طرح خطاب کرنا گوار انہیں فرمایا۔ کہ تم خدا کے بھو لئے والے نہ بن جانا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ دیکھو بھو لئے والوں کے مشابہ نہ ہو جانا۔ اس میں جس قدر عنایت ولطف ہے خاا ہر ہے کیونکہ اس کا ایہ مطلب ہوا کہ خدا کو بھول جاناتو تم ہاری مجبت سے بعید ہے ہاں بھو لئے والوں کی طرح ہو سکتے ہو۔ تو ہم تم سے کتے ہیں کہ آیسے جس میں موسلے والوں کے طرح ہو کہ والوں کی طرح ہو سکتے ہو۔ تو ہم تم سے کتے ہیں کہ آیا ایک کی میں مونا۔ اس لئے لاتکو نوا کا لذین نسو اللہ فرمایا دوسرے یہ کی اس میں نکتہ ہو سکتی اور مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں ہو سکتی خطاب ہو بھی خبیں سکتا بلکہ ان کی فرنہیں ہو سکتی اس کی مسلمانوں کو لا تکو نوا من الذین نسو اللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی خبیں سکتا بلکہ ان کا فرنہیں ہو سکتا۔ اس لئے مسلمانوں کو لا تکو نوا من الذین نسو اللہ کے ساتھ خطاب ہو بھی خبیں سکتا بلکہ ان

#### كوتو لاتكونوا كالذين نسو الله عى عضطاب بوسكاي - (الفاص ٣٠٠)

اورائ میں بہنبیت نکتاولی کے زیادہ مبالفہ ہوا ( کیونکہ اس نکتاولی کا عاصل بیتھا کہ مسممان کا خدا کو جول جانا بعید ہی ہی کیکن بھول جانا بعید ہی ہی کیکن بھول سکتا ہے گرحق تعالی نے چھر بھی عنایت وشفقت کی بناء پرینبیں فر مایا کہتم ہم کو مجولنا مت بلکہ یہ فر مایا کہ بھولنے والے کی طرح نہ ہوتا اور دومرے نکتہ کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمان کا خدا کو بھول جانا ممکن ہی نئیس کیونکہ بالکل بھول جانا کا فرکا کام ہے اور مسلمان کا فرنیس ہوسکتا۔ (ایصنا علی مسم

اب اس کو یہ یا زئیس رہا کہ میر نے شس کی فلاح کا طریقہ کیا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کو بھول کی اور اب اس کو اپنی یا دالس ہوگی جیسے کوئی کسی کوروز اند دو چار جوتے مار کریہ کے کہ بیس جھے کو یا دکرتا ہوں غرض جو شخص خدا تعالیٰ کو بھولے گا دہ اپنے کو بھی یا در بھے گا ۔ گرمتنقانا تعالیٰ کو بھولے گا دہ اپنے کو بھی یا در بھے گا ۔ گرمتنقانا نہیں بلکہ اس طرح کہ بیس خدا کی چیز ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ جھے تعلق ہے اور جو بھی میر سے پاس ہے سب خدا کی امانت ہے دہ کسی چیز کی باد دبتی ہیں اور اس کی یا در بہتی ہیں اور اس کی یا در بہتی ہیں اور اس کی یا در بھی ہیں ہیں ہیں اور بھی تھی ہیں ہور جو بھی سب چیز ہیں یا در بہتی ہیں اور اس کی یا دھی تھی جو بھی ہو تھی ہو تھی ہیں ہیں ہیں ہیں کی یا دہ ہوتی ہیں ہیں ہور کی سب چیز ہیں یا در بہتی ہیں اور اس کی یا دھی تھی جو بھی بھی کی یا دہ ہوتی ہے۔

#### حضرت صديق اكبرٌ كارتبه

حفرت صديق اكبرض الله عنه كارتباتو يهال تك بكران سي يوجها كيا هل عوفت دىك بمحمد ام عرفت محمد بوبك كراً ب في تعالى ومصلى الله عليد وسلم كرواسط بيجيانا يا محمل التدعليدوسلم كوخداك واسطيت بهجانا توفر ما ياعسوفت محمداً بوبي كمين نے تو محرصلي الله عليه وسلم كوخدا كے واسطے ے پیجانا اگر آج کو کی تخص ہے بات کہددے تو بس کا فرہو گیا بجائے قدر کرنے کے غریب پر جار طرف ہے کفر کے فتو کے گئیں مے کیونکہ حقیقت شناس دنیا ہے اٹھ مجئے چنانچدا یک فخص نے میرے ایک دوست ہے کہا کہ تم جوتو حید کے مضامین زیادہ بیان کرتے ہو ( کرحق تعالیٰ کے افعال میں نہ کسی دلی کو دخل ہے نہ نبی کو وہاں کوئی دخیل کارنبیں ہے وغیرہ وغیرہ)اس ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی بے تعظیمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تو بہتو بہ ہم حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی بے تعظیم سے تھوڑ اہی رو کتے ہیں بلکہ خدا کی تو ہین سے رو کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا تنا نہ بڑھاؤ کہ حق تعالیٰ کو گھٹا دوغور کر کے دیکھا جائے تو جولوگ حضورصلی اللہ علی ہوسلم کے لئے صفات الوہیت ٹابت کرتے ہیں حقیقت میں وہ آپ کی بے تصبی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ صفات الوہیت درجہ کمال میں تو آپ کے لئے ٹابت کرنہیں سکتے لامحالہ درجہ نقصان میں ٹابت کریں مے تو انہوں نے حضور صلی الله علیه وسلم کو ناقص قرار دیا اور ہم آ ب سے لئے صفات الہی کو ثابت نہیں کرتے ہیں بلکہان کی نفی کر کے صرف صفات بشریداور کمالات نبوت کو آپ کے لئے ٹابت کرتے ہیں اور ان بی سے ہرصفت کو درجہ کمال میں ٹابت کرتے ہیں تو ہم آپ کوبشر کامل ورسول (صلی الله علیہ وسلم) کامل کہتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ انسلام کو خدا کہو ہے تو ناقص خدا کہو گے اور ہم انسان کہتے ہیں تکر کامل انسان تو ہٹلاؤ بے تعظیمی کس نے کی ہادبوہ ہے جوآ پ کوناتص کے یاوہ جو کامل کے اور اگر رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہے گھٹانا بھی ہےاد فی ہے تو پھر حضرت صدیق اکبرکوکیا کہئے گاجو یوں کہتے ہیں کہ میں نے اول خدا کو جانا مجررسول التدصلي الله عليه وسلم كو بلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذريعة عدا كونيين بهجايا غرض بيثابت ہوگیا کہ عارف کی نظراول خدام پڑتی ہے۔ پھرائے برتو معلوم ہوا کہ خدا قریب ہے اورنفس دور ہے۔ (اگر خدا تعالیٰ نس سے قریب تر نہ ہوتے تو کسی کی نظر بھی اول ان پرنہ پڑ سکتی ۱۲) تو لازم آ گیا کہ جوخدا کو بھول گیا ووائے نفس کو بھی بعول کیا اس کابیان ہے فانسہم انفسہم پس ووائے نفول کو بعول کئے )

ہماری بدحالی کا سبب

آ کے فرماتے ہیں او لسنک هم الفاسقون بیے جزومقعودجس سے جھے کو بدحالی نہ کورسابقاً کاعلاج

مستنبط كرنا برجمديد ب كديدلوك بين علم الكل جانے والے اس من اولف اسم اشارہ برس كے لئے فاسقون كائتكم ثابت كياحميا بساور بلاغت كا قاعده ہے كهاسم اشار و بيس مشار اليه كامع صفات ندكور و كاعاد ه ہوتا ہے اور حکم کی بناء انہی صفات پر ہوتی ہے جو پہلے فرکور تھیں۔ اولے نک عسلسی هدی من ربھے واولنك هم المفلحون (كى لوك بين ماءت يرجوان كوالله كى جانب على اور يى لوك بين فلاح بانے والے ) کی تغییر میں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے کہ اسم اشارہ سے اس جگدید بات بتلائی تی ہے کہ ہدایت وفلاح کا تعلم صفات مذکورہ ایمان بالغیب وا قامة الصلوٰ ق کتب منزلہ دا نفاق مال دغیرہ برینی ہے۔اوران مفات كوتكم فلاح مين دخل ٢١١) إس قاعد على بناء يريها البحى ادلتك مين صفت نسيان كا اعاده موكا - جو ملے المذين نسوا الله (جولوگ الله كوبمول محت بين) يس فركور بوچكى بادر محمفت كى بناءاى صفت ير بو کی خلاصہ بدکہ آیت میں نسیان خدار فس کومرتب کیا گیا ہے تو بدسب ہوافس کا بعن تھم سے نکل جانے اور تھم ے نکل جانا یہی حقیقت ہے معصیت کی جس میں ہم جتلا ہیں تو الحمد اللہ آیت سے صاف طور برسب مرض کی تشخص ہوگئ اورمعلوم ہوگیا کہ ہماری بدحالی کاسبب بیہے کہ ہم خدا کو بحول سکتے ہیں۔

# ذ کراللدمرض نسیان کاعلاج ہے

اورطبعی قاعدہ ہےالعلاج بالصد (علاج ضد کے ساتھ ہوتا جاہیے )اورنسیان کی ضد ذکر ہے تو معصیت كاعلاج ذكرالله جوايا يول كہتے كه جرمرض كاعلاج رفع سبب سے جوتا ب (خواه ضد كے ذرايعه سے رفع كيا جائے یامثل کے ذریعے سے محراز الدمرض کے لئے رقع سبب سب کے نز دیکے ضروری ہے، ا) اور بیٹا بت ہو چکا ہے کہ مرض عصیان کا سبب نسیان ہے تو اس کا علاج بیہوا کہنسیان کو اٹھا دواور رفع نسیان ستلزم ہے وجود ذكركو (كيونكدارتفاع نقيهين محال بالوحاصل مجروى مواكم معصيت كاعلاج خداكو يادر كمناب

خلاصديبواكاس تيتش اولئك هم الفاسقون نسواالله يرمرت كياكيا بيا مساس نسيان كاسبب فستل ومعصيت مونا فلابر مواادرمرض كاعلاج سبب كازاله يهونا بإقومعصيت كاعلاج انسيان موااورازالدنسیان ذکرے موتا ہاں لئے گناموں سے بینے کے واسطے ذکر الله لازم ہوا۔ ( ذم النسیان )

# لَوْ اَنْزَلْنَاهْذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصِّرِّعًا

#### مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ \*

نَرْ الْجَيْنِ : كُواكرية قرآن بِها ژبر نازل ہوتا كدوہ بھى فق تعالى كى ايك توجہ ہے تو وہ خوف الى سے پہت ہوجا تا۔ اور بھٹ جاتا۔

# تفييري لكات

#### مقصود نزول آيت

یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب قرآن میں بیاتر ہے تو انسان پر بیاتر کیوں ظاہر نہیں ہوتا اگر ہیکہ جاتا جائے کہ انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس صورت میں اس کاعذر تو ظاہر ہے گر سیاتی آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیضمون انسان کو غیرت دلانے کے لئے سایا گیا ہے کہ تم ایسے سنگدل ہو کہ قرآن من کر بھی تس ہے کہ بیشی ہوتے ۔ حالانکہ وہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کی بیات ہوجاتی تو اگر انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس حالت میں غیرت دلانا بے کار ہوگا۔ وہ یہ کہ سکتا ہے کہ جھے میں بیاستعداد ہوتی تو میری بھی وہی حالت ہوتی ۔ اوراگر انسان میں استعداد تاثر ہے تو پھر سوال ہے کہ اس پر بیاثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب ہے کہ انسان میں تاثر کی استعدادتو موجود ہے گراس کے ساتھ ہی اس میں گئی کو ت بھی بہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر بہاڑ پر حق تعالی کا کلام نازل ہوتا تو اس میں خشوع تاثر کے ساتھ انشقاق وتقدع بھی ہوتا۔ کیونکہ اس میں تو تحل نہیں ہے تم میں اگر بعجہ کل کے انشقاق وتقدع نہیں ہے تو کم از کم تاثر وخشوع تو ہونا جا ہے تو شکایت اس کی ہے کہ مشاہد ہونا جا ہے تو شکایت اس کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں پیدا ہوا۔

ای کوعارف ای طرح فرمائے ہیں \_ آسال بار امانت کئوانست کئید قرمہ فال بنام من دیوانہ زدند (جس بارامانت کوز مین وآسان ندا تھا۔ کا اس کا قرمہ میرے جیسے دیوانہ کے نام نکل آیا)

# سورة الممتجنة

# بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّجِيمِ اللَّهِ الرَّجِيمِ

# قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَانًا إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِ مِ إِنَّا بُرَّا وَ أُوامِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفُرْنَا بِكُمْ وَبَكَ ابْيُنَنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ اَبُكُ احَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُلَّةً

تَرْجَحَكُمْ : تمبارے لئے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جوایمان وطاعت میں ان کے شريك حال عق ايك عده موند ب جبكدان سب في إلى قوم ع كبدديا كه بهم تم عداور جن كوتم الله کے سوامعبود بچھتے ہوان سے بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں بخض اور عداوت طاہر موكي جب تكتم الله واحد برايمان ندلا وُ\_

# تفييري لكات حدودا تفاق

لوگ آج کل اتفاق اتفاق تو بکارتے ہیں تگراس کی حدود کی رعایت نہیں کرتے بس! تنایا د کرلیا ہے کہ قرآن من علم علم به المنوقوا افتراق مراس بها جمله المناس يكفي اعتصموا بحبل الله جے میعاً کماس میں اللہ کے داستہ پرقائم رہنے کا پہلے تھم ہے اس کے بعدار شاد ہے کہ بل اللہ پر متفق ہو کر اس سے تفرق نہ کر وتو اب مجرم وہ ہے جو جل اللہ سے الگ ہوا در جو حبل اللہ پرقائم ہے وہ ہر گڑ مجرم نہیں کو اہل باطل ے اس کو ضرور اختا فی ہوگا۔ لیس یا در کھو کرنے اختا فی مطلقاً فرموم ہے جیسا کہ ابھی ہاہت کیا گیا اور نہ اتفاق کیا تھا مطلقاً محوو ہے بلکہ اتفاق محوو ہے بینکہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں و قبال انسما التحقیق من دون اللہ او ثانا مو دہ بینکہ فی الحدو ۃ اللہ بیا کر آئی ہوگوں نے حیات دیا ہی اتحاد اور دوئی قائم کرکے چند ہوں کو معبود بنالیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے گفار میں اتحاد وا تفاق تھا بجر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی مرحم اللہ کھر نا بیا ہم علیہ السلام نے اس اتفاق کے ساتھ کیا برتا و کیا۔ دوسرے مقام پر اس کا محمد و مما تعبدون من دون اللہ کفر نا بحم و بدا ابیننا و بینکہ العداو ۃ و البغض آء ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی جڑیں اکھاڑ وی اور المل باطل و بدا ہیں اتفاق کی جڑیں اکھاڑ وی اور المل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کی جڑیں اکھاڑ وی اور المل باطل کے ساتھ اس طرح اتفاق کی تا ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی حقود ہوں کہ اس سے اتفاق کر لیں۔ بلکہ اس صورت میں تو ان سے بیڑاری اور اختلاف و عداوت رفیانی مطلوب ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا تیا عی نے کیا اور انہی کی اقتد اور ان کا تار انہیم کو تھی مرات نے کیا اور انہی کی اقتد اور ان کا تار انہیم کو تھی مرات المان کو تارائی کی اقتد اور انہی کی اقتد اور کو تقائی ہم کو تھی مرات کے کیا اور انہی کی اقتد اور کو تقائی ہم کو تھی مرات ہیں۔

نمونددیے ہے کیاغرض ہوتی ہے ہی کداس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔ بیل نے ایک بزرگ تحقق کا اس کے متعلق ایک لطیف مضمون سنا ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم کی اور جماری مثال الی ہے جیسے کسی نے درزی کو ایک اچکن سینے کو دی اور نمونہ کی ایک سلی ہوئی اچھن بھی دی کداس ناپ اور نمونہ کی اچکن سی لاؤ درزی نے ساری اچکن نمونہ کے موافق تیار کی غرض طول بھی ہرابر سلائی بھی کیسال غرض کہیں تصور نہیں کیا۔ فرق کیا تو صرف بدکیا کہ ایک آ ستین ایک بالشت جھوٹی بنادی جب وہ اچکن لے کر مالک کے پاس پہنچ گا تو مالک اے کیا کہ گا وہ اچکن خوش ہوکر لے گا یااس کے سریر مارے گا۔

اگردرزی جواب میں یہ کے کہ جناب ماری ایکن تو ٹھیک ہے صرف ایک آئیں میں ذرای کی ہے تو کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ مالک اس کو پہند کرے گا ہر گزنییں اس مارے کپڑے کی قیمت رکھوائے گا۔

خوب یا در کھنے کرتن تعالی نے احکام نازل کئے جو بالکل کھمل قانون ہے اور ان کا تملی نمونہ جناب رسول انتصلی اللہ علیہ دسلم کو بنایا سواگر آپ کے اعمال نمونے کے موافق ہیں تو شیخے ہیں ورنہ خلط ہیں اگر نماز آپ کی حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی نماز کے موافق ہے ورنہ کچھ بھی نہیں اگر ذکر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ذکر کے موافق ہے تو نماز ہے ورنہ کچھ بھی نہیں اگر ذکر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ذکر کے موافق ہے تو ذکر ہے ورنہ الی معصیت ہد کھھنے نماز میں کوئی بچائے دو کے ایک بحدہ کر لے وو

نمازندربی دوباروپر هناضر دری ہے۔

کوئی قرآن شریف بحالت جنابت پڑھے تو بجائے تواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ (ای قبیل ہے یہ بھی ہے کہ اسائے النی تو قیقی بیں اپی طرف ہے کوئی نام رکھنا جائز نہیں ) اگر آپ روز ہو کھیں تو وی روز ہ سیجے ہوگا جو حضور سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے جم کے موافق ہو گئی جوگا جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے جم کے موافق ہوا گر جم میں کوئی احرام نہ بائد ہے تو وہ جم بھیں۔ ای طرح زکو ق دی سیج ہے جو حضور سلی الند علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق ہوا ورکوئی سارا مال خلاف تعلیم خرج کرد ہے تو زکو ق ہے فارغ نہیں ہوسکا۔

سیار کان اسلام ظاہری ہوئے ای طرح اعمال باطنی کو بھو کیے اور معاملات اور طرز معاشرت سب میں کہی تھم ہے تی تعالی نے ہمارے پاس کی فرشتہ کورسول بنا کرنیں بھیجا اس بھی تھکت یک ہے کہ اگر فرشتہ تا تو وہ مارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا تھا اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی نداز دواج کی نہ معاشرت کی ان چیز وں کے احکام بھی صرف برتا کہ ہم کو پڑھ کرسناد بتا ہے کام صرف کتاب کے بھیج و سے بھی نگل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے او پراتر آتی اس بھی سب احکام کھے ہوتے اس بی آپ پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے فر شنے کے اثر نے سے اس سے ذیاوہ کوئی بات نہ بیدا ہوتی جو کرتا ہے۔ ہو سکتی تھی۔

حق تعالی نے ایرانیس کیا بلکہ ہماری جس سے پیٹیسر بنائے کہ وہ ہماری طرح کھاتے ہے ہی ہیں ہیں۔
از دواج اور تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تہرن اور معاشرت کے بھی خوگر ہیں اور ان کے ساتھ کہا ہیں بھیجیں تا کہ کتاب ہیں ادکام ہوں اور وہ خود بنفس نیس ان کی تیل کر کے دکھا دیں تا کہ ہم کو سموای واسط فر مایا ہے۔
و ما ارسلنا قبلک من المعرسلین الاانهم لیا کلون الطعام و بعشون فی الاسواق ترجمہ: یعنی ہم نے جس قدر تی بھیج وہ اور آ دمیوں کی طرح کھائے ہیے والے اور معاشرت رکھنے والے ہی جسے دو سری جگر اے ہیں۔ ولو جعلناہ ملک لمجعلناہ رجلاً

یعنی اگریم فرشند کوادکام لے کر بھیجے تب بھی بیہ ہوتا کہ دوانسان کی صورت بیں آتا ور ندانسان کواس سے ہدایت ند ہوسکتی کیونکہ وہ نمونہ ند بن سکتا۔ حضور سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات فرشتوں ہے بھی زیادہ ہیں سکتن حکمت البی اس کی مقتضی ہوئی کہ آپ نسل انسان سے پیدا ہوں تا کہ تمام افعال انسانی میں نمونہ بن سکیں دیکھ لیجئے کہ جتنی با تیں انسان کو چیش آتی ہیں سب آپ کو چیش آئی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیباں رکھیں اور آپی اولاد کا نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھی کی تقریبیں بھی ہوئیں کئی صاحبز ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو چیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھوں میں نکلے صاحبز ادوں نے انتقال کیا جو حالات ہم کو چیش آتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھوں میں نکلے ما کہ ہمارے لئے یوراایک دستور العمل بن جائے۔

اب آب و کیے لیجئے کہ کونسانعل ہمارانمونہ کے موافق ہے کوئی تقریب خوتی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے اور کوئی تقریب خوتی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ دستورالعمل میں کیا ہے اس درزی کی مثال کو یا در کھئے ایک بالشت کپڑا کم کرویے ہے ایک ماری جاتی ہے اوراگروہ بجائے سینے کے کپڑے کی دھجیاں کر کے مالک بالشت کپڑا کم کردیے تو وہ کس مزاکامت وجب ہے جبکہ مالک قادر بھی ہو۔

والله بالله بهارے المال کی حالت بین ہوگئ ہے کہ جوطریق ان کا بتلایا گیا تھا وہ آو کوسوں دوران المال کو تناو کر کے اور دھجیاں اڑا کے ہم حق تعالیٰ کے سامنے دکھ دیتے ہیں ہے بچھ مبالغہ آ میز الفاظ نہیں ہیں دیکھ لیجئے کہ جیسے اچکن سینے کے واسطے کیڑے کا پنی اصل پر رہنا شرط ہے اور دھجیاں کرنے والا اس کواس اصل سے نکال ویتا ہے کہ جس سے اچکن تو کیسی کیڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ای طرح تمام المال کے سیجے ہوئے کہ جس سے اچکن تو کیسی کیڑے کی کوئی غرض بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ای طرح تمام المال کے سیجے ہوئے کے دائیان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا جسے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا جسے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا جسے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کا رہوگا جسے کوئی جا ہے کہ ایمان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایمان کھوکرکوئی ممل کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایمان کی دھجیاں کر کے ایکان کی دھیاں کر کے چکن سینا جا ہے۔

#### تسبيحات سيدنا فاطمة كاشان وارد

حدیث شریف بی قصہ وارد ہوا ہے کہ سیدنا فاظمہ رضی اللہ عنھا کے دست مبارک بیل بھی ہیئے ہے چھالے پڑگئے تھان سے کہا گیا کہ حضور کے ہاں غلام باندی بہت آتے ہیں ایک آپ بھی ما نگ لیس۔ چنا نچہ وہ حضور کی خدمت میں تشریف لے گئی کین حضور دولت خانہ بی اس وقت تشریف ندر کھتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے قو حضرت عاکنڈ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صاجز اولی صاحبہ کا تشریف لانا ذکر فر مایا۔ حضور خودان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لین تھیں۔ اٹھنے گیس۔ حضور نے فر مایا کرتم اس حالت سے خودان کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت لین تھیں۔ اٹھنے گیس۔ حضور نے فر مایا کرتم اس حالت سے مہونے فر مایا اللہ عام کی درخواست کرتی ہوکیا ہیں تم کواس سے اچھی اور بہتر شے نہ بتاؤں۔ جب تم صونے لگوتو سیحان اللہ ۱۳۳۳ بار اور اللہ اکبر ۱۳۳۳ بار پڑھایا کرو۔ یہ نوغ کی غلام سے بہتر ہے سید قدم صونے لگوتو سیحان اللہ ۱۳۳۳ بار اور اللہ اکبر ۱۳۳۳ بار پڑھایا کرو۔ یہ نوغ کی غلام سے بہتر ہے سید قدم صور نے ناموں ہوگئی تو میں اس لئے آیت ہیں افظ صدقہ فر مایا جس کا صرف کرنا اپنے گئے آپ کواور آپ کے اہلی بیت کو جائز بی نہ تھا تا کہ یہ شریفی بالکل ذائل ہو جاوے کے حضور کے یہاں شا وے گئے آپ کواور آپ کے اہلی بیت کو جائز بی نہ تھا تا کہ یہ شریف اورا کیک معلوم ہے کہ وہ خضور کے یہاں شا وہ ہی کی گر آن میں بھی کی الا تھا اس لئے کہ صدقہ کی قانوں اورا کیک معلوم ہے کہ وہ معلور کے یہاں شا وہ سے گئی تو آب نہ میں تر آب سے می گیا ہو سے کہ جہنم کی آگر کی سے اللہ بین امنوا قوا انفسکم و اھلیکہ نار آ اس میں ایمان والوں کو بی مطلب ہو گیا جو تھے میں جو گیا جو تھی مطلب ہو گیا جو

اد جسل داع عسلى اهل بیت كاتھا كرمروائے گھر والوں كا اصلاح كاذ مدوار ہے بكرتر آن بلى جن افظوں سائر مضمون كو بيان فر مايا ہے اس بھی رجال كي بھی تضيعی نہيں بلكہ يا بھا الملذين اهنوا بلى مردوں كے بھی واخل بيں جيسا كرتر آن بلى تمام جگہ يكی طرز ہے كہ يورتوں كومتقلاً خطاب نہيں كيا جاتا بلكہ مردوں كے ساتھ عبدا ان كو بھی خطاب ہوتا ہے تو يہاں بھی اس قاعدہ كرموافق بي خطاب مردوں اور يورتوں سب كوشائل ہے تو عورتوں كے لئے بھی بيہ بات ضرورى ہوئى كروہ اپ خاونداور اولاد كوجہنم كى آگ سے بچاويں اور ان كو طاف شرع امور ہے روكے بلى كوشائل كريں۔ قرآن بھی تو يہ منحون تورتوں كے متحلق اجمالاً ہو اور عدیث خلاف شرع امور ہے روكے بی كوشائل ہو خواہ تفسيلاً قرآن وحد یہ دونوں بتلار ہے ہیں كہمردوں میں اجمالاً بھی ہے اور تورتوں كريں ہوگی۔ اب د يہم اپنی اور عورتوں كريں كرتوں تي باز پرس ہوگی۔ اب د يہم كی بات ہے كہ ہم اپنی اور تورتوں كريں كرتوں كريں كرتوں ہیں ایمالاً ہو خواہ تفسیلاً قرآن وحد یہ دونوں بتلار ہے ہیں كہم اپنی موال ہو بی باتھ كيا برتا كرد ہے ہیں۔ آ ياان كا اقتال كرتے ہیں يائيس۔ والے حالت بھی خوركریں كرتے ہیں يائيس۔ والے حالت بھی خوركریں كريں كرتوں آ ياان كا اقتال كرتے ہیں يائيس۔ والے حالت بھی خوركریں كرتے ہیں يائيس۔ والے حالت بھی خوركریں كرتے ہیں يائيس۔

# سورة الصّه

# بِسَبْ عِرَاللَّهِ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

### لِمُ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ ۞ كَبُرُمَقَتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مُ الْاَتَهُ الْمُنَانَ

المنظم : كرود باتل كيول كية موجوكر تنبيل فعاكنزد يك نهايت مفوض بكرجوكام خودند كروا يكور

# تفيري نكات

#### شان نزول

اس کا سبب نزدل بہ ہے کہ بعض اوگوں نے بیدوی کیا کداگر جمیں بیمطوم ہوجائے کہ کون ی عبادت سب سے زیادہ خدا کو پند ہے تو جم دل وجان ہے اس کو توب بجالا کی اس پرارشاوہ وا کہ جہادتی سبیل اللہ خدا کو بہت پند ہے ہی کہ بعضوں کا خون ختک ہوگیا ان اوگوں کے بارے جس بی تازل ہو کی کہ الی باتوں کا دو کی بارے جس رہے بیتر نازل ہو کی کہ الی باتوں کا دو کی باوے ہو جنہیں تم پورانیس کر سکتے۔

# ریآ بت دعوت و باتا ہے متعلق نہیں

تو یہاں لم تقولون سے لم تنصحون غیر کم یا قول امری دانٹائی مرادیس ہے بلکہ قول خبری و ادعائی مراد ہے حاصل بید کہ بیآ بت دموی کے باب عمل ہے دموت کے بارے عمل نیس اس آیت کو امر بالمعروف اور نمی کن المحکر سے بچھے می مرتبیں۔

# این اصلاح ضرورت میں مقدم ہے

غرض داجب تو دومرے کی اصلاح بھی ہے گرائی اصلاح اس پرضر درت میں مقدم ہے اپنے کواصلاح میں بھلانا نہیں چاہیے اتسامرون السناس بالبرو تنسون انفسکم کیاغضب ہے کہ کہتے ہوا در لوگوں کو نیک کام کرنے کوادرا عی خرنیں لیتے۔

مگرکوئی اس سے بیرنہ سمجھے کہ اگر اپنی اصلاح نہ ہوئی ہوتو دوسر ہے کو تنبیہ نہ کرے دراصل میددوکام (اپنی اصلاح ادرامر بالمعروف و نہی عن المنکر ) الگ الگ جیں ایک دوسرے کا موتوف علیہ نبیں ایک کو بھی ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ ہوگا ادر دوسر ہے کے ترک کا گناہ ہوگا۔ دونوں کوترک کرے گا تو دونوں کے ترک کا گناہ ہوگا۔ (ضرورت تبلیغ ملحقہ دعوت و تبلیغ ص ۱۳۰۱۲۲۹۹)

#### بيآيت دعوت کے بارے میں ہے

دراصل بہلوگ مطلب ہے ہے۔ وحوے میں پڑھئے۔ ترجمدے بیستھے کہ مطلب بیہ ہے کہ جوکام خود مذکر ہے وہ دومروں کو بھی کرنے کو نہ کے۔ حالا نکہ بیسراسر غلط ہے تغییر میں اسباب نزول ہے آیات کے تیجے مطلب کا پنہ چائی کرنے کو نہ کے۔ حالا نکہ بیسراسر غلط ہے لیعض اوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ اگر جمیں بیسمعلوم ہو مطلب کا پنہ چانا ہے۔ چنانچہ اس کا سبب نزول بیہ ہے کہ بعض اوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ اگر جمیں بیسمعلوم ہو جائے کہ کون تی عبادت سب سے زیادہ خدا کو پند ہے۔ تو ہم دل وجان سے اس کوخوب بچالا کمیں۔

اس پرارشاد ہوا کہ جہاد فی بھیل اللہ فداکو بہت پہند ہے۔ بس بیس کر بعضوں کا خون خلک ہو گیا۔ ان لوگوں کے بارے بھی بیآ بیش نازل ہو کی کہا کی باتوں کا دعویٰ یا وعدہ کوں کرتے ہوجنہیں تم پورانہیں کر سے بالہ قول فرن سے لیے ۔ تو یہاں پر لم تقولون سے لم منصحون غیر کم یا تول امری وانشائی مراذبیں ہے۔ بلکہ قول خبری دادعائی مراد ہے۔ حاصل بیک بیآ ہے دعویٰ کے باب بھی ہے دعوت کے باب بھی نہیں۔ اس کے شان نزول معلوم ہو جانے کے بعد بحد بھی تا ہوگا کہاں آئے ت کوام بالمعرون اور نی عن المنظر کی ممانعت سے بچھ بھی مسنہیں۔ (ضرورت تبلیغ)

لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ايك دوررى آبت ش م الم تقولون مالا تفعلون ايك دوررى آبت ش م يوال من المال من الناس بالبر و تنسون انفسكم.

#### شان نزول

مرا الماري من المراجميد من الماري والوكول كمة موروه جوكرت بين خدا كنزد يك بينها من منوض

ونالبند ہے کہ وہ کبوجونہ کرو۔ ایک تواس آیت ہے تمسک ہے اور دوسری آیت میں تو ظاہر اُنھیجت بالمل ہی برتصريحاً الكارب-اس لي اكراس عشر براجائة بحديديس مريبلي متعيني لم تقولون الآية کی تو تینسیری نہیں۔ پیمن ترجمہ دیکھنے سے بناءالفاسد علی الفاسد پیدا ہوتی ہے ابھی میں اس کی تفسیر اور شان نزول بتا تا ہوں۔ مگراول اس آیت کو بچھ لیجئے۔ جس میں طاہر اس کا صریح ذکر ہے مگر اس کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ تا ی نفس بعنی بدعمل کو وعظ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بلکہ واعظ کونسیان نفس کی ممانعت کی گئی ہے کہ وعظ تو کہو۔ تمر بدعمل مت بنو۔ بلکہ جونصیحت دوسرول کو کرتے ہو۔ وہ اپنے نفس کوجھی کہواوراس ہے بھی عمل کراؤ۔ ابرباية شبكه بمزه استغبام انكارى تامرون يرداخل مواجاس معلوم موتا بكدنا ى فس كوامر بالبريعني وعظ کی ممانعت ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ دخول ہمزہ کا مجموعہ دونوں جملوں کا ہے۔تو مراديه بكامر بالمعروف اور بعملى كوجع زكرو توباحمال عقلى اس كى دوصورتين بين أيك بدكه امر بالمعروف تو كرو يحربدهملى ندكروايك بدكداكر بدهملى كاوتوع بوتو بحرامر بالمعروف ندكروتو لوكول في اس كامطلب اى دومری صورت کو سمجھا کھل بدیں جنا ہوتو وعظ چھوڑ دو گربیاس لئے غلاہے کہ تو اعدشرعیہ کے خلاف ہے۔ ا ا کرتم بیا کوک آیت میں اس کا احمال تو ہے تو ہم کہیں مے کہ اول تو دوسرے دلائل ہے اس کا احمال نہیں رہا باتی ہماس سے استدلال نہیں کرتے جوہم کودومرااحمال ہے۔ تو تمہاراتو استدلال اس سے جاتار ہا۔ باتی ہم اس ے استدلال نہیں کرتے جوہم کودوسرااخیال معنرے۔ ہارے یاس ہارے معاکے دوسرے متعلّ دلائل موجود ميس ابدى بملى آيت يسخلم تقولون الايدتويهال آفتولون كمعنى بحضيم غلطى موتى براسل عراول کے دوستی ہیں یا پیہ کو کہ تول کی دوشمیں ہیں۔ایک قول انشائی۔ایک قول خبری قول خبری توبید کرتم بذریعے قول کے كس بات كى خررد يت مور مائى كى ياستعبل كى اورقول انشائى يد كخرنبيس - بلككسى اور بات كاامرونبى كرت مو۔تو بہاں تول برانشائی مرادبیں۔ تول خبری بعن ایک دوئ مراد ہے۔ چنانچے شان نزول اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کو اگر کوئی عمل ایسامعلوم ہوجادے جواللہ تعالی کے فرد یک احب وافضل ہوتو ہم الی الی کوشش كريں پھر قال نازل ہونے پر بعض جان بيانے لگے۔اس پر بير آيتيں نازل ہوئيں۔پس اس دموے کے متعلق ارشاد بكالى بات كية ى كون موجوكرة بين قواس آيت ين دويكا تول مراد ب تفيحت كا قول مراد أبيس. چنانچان آيول شراس كاقريز بحل بهان السله يسحب اللين يقاتلون في سبيله بـ بهرمال بالمل كروعظ كمنے كى ممانعت بيس بلدال فخص كومل كى كوشش كرنى جا ہے اور وعظ كور ك نه كرنا جا البنة السيخض كا وعظ جوكد بدمل موتووہ بركت مضرور خالى موقا (الدعوة الى الله من الم

# تقريرثاني

حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں۔ یا بھا الساند ن امنوا لم تقولون ما لا تفعلون اس آ مت بیل جمف استخبام لم خود تقولون پر داخل ہے جس سے صاف کی جماجا تا ہے کہ دومروں کو کیوں کئے ہووہ بات جو خود نیس کرتے اتا مردن الناس میں قدید بھی گئے اکثر تھی کہ استخبام کو باعتبار جموع کے تسون پر داخل ما نیس۔ یہاں تو کوئی گئے اکثر بی نہیں۔ سواس ہے قوصاف کی مغیوم ہوتا ہے کہا گرخود گل نہ کرے قو دومر کے وعظ دھیدت کرنا جائز نہیں ہے بدائکال جل ہوجا تا ہے۔ کتاب خان بزول معلوم ہونے سے بدائکال جل ہوجا تا ہے۔ شان نزول اس کا بیہ کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر جم کو فیر ہوجا دے کہ فلال عمل کو اللہ تعالی پند کرتے ہیں تو جم اس کے ان کو جو جو کہ نہ کرسکو ہونے سے بدائک کو اللہ تعالی پند کرتے ہوجا تی ہوجا کہ جو جو کہ نہ کرسکو ۔ پس تقولون میں قول اخباری ہے انٹائی نہیں کی جاتی ہوجا کہ نہ کہ اس کے ان کو تا دیب کی جاتی ہوجا کہ نہ کرسکو ۔ پس تقولون میں قول اخباری ہے انٹائی نہیں کی جاتی ہوجا کہ نہ کرسکو ۔ پس تقولون میں قول اخباری ہے انٹائی نہیں کی جاتی و دمر ہے کو تھیدت کرنام راد نہیں ہے بلک ایسے کمالات کا دو کی کی مراد ہے۔ چنا نیس آ کے ارشاد ہے۔

ان السله یحب المذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان موصوص. مطلب یہ کہا ہے 
بڑے مل کرنے والے اور ہماری پندیدگی کے طالب ہوتو لوہم بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں
جواللہ کے داستہ میں انیا عمل شاق کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت ہے تو اس پڑھل کروور نہ دوئی نہ کرو اپس اس
آیت میں امر بالمعروف کا ذکری نہیں کہ جو باعث شرکا ہوائی غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ فن کے نہ جائے سے اب
انساف فرمائے کہ جو معزات مرف ترجے کا مطالعہ کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کون سا جو امر ترجمہ ہو۔ فریب
ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب دحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

یہ آ یت واحظ فیر عالی کے بارے یک ہے گئناس بھی انکار صرف جزوا فیر پر ہے۔ لینی نسیان ناس پر چیز پرا نکار نہیں ہیں آ یت بھی واحظ کے فیر کا لی ہونے پرا نکار ہیں۔ فیر عالی کے واحظ ہونے پرا نکار نہیں جنوب جس کا حاصل ہیں ہے کہ واحظ کو جنا کے معصیت ہونا حرام ہا ورجنا ہے معصیت کو وعظ کہنا حرام نہیں۔ خوب سمجھ اوا در در مری آ یت کوتو وحظ پر حمل کرنا ہی تھے تھے گئے ۔ ' فیر تھو اون' سے قول انشائی مراویس بلکہ قول فیری مراو ہے تو وحظ پر حمل کرنا ہی تھے گئے ۔ ' فیری اسلام کے متعلق اس کا فرول ہوا ہے اس بھی لیے چوڑے دھوے ہوئی مراو ہے دھوت مراو نہیں کو تکہ جس معالمہ کے متعلق اس کا فرول ہوا ہے اس بھی لیے چوڑے دھوے ہوئے تو ایسا ایسا مجام و جائے تو ایسا ایسا مجام و کریں جب ایک واقعہ بھی ترخیب ہوئی اس پر ہے آ یہ بیتی نازل ہو کی کرا ہے دھوے کس لئے کرتے ہوجن کو پورانہیں کر سکتے تو یہاں درامل دھوی سے احکام اسلامیہ پر عمل کرنے کا حکم کیا جاتا ہے اور نواحی سے منع کیا جاتا ہے جس کا حاصل

دوت بين امر بالمعروف ونهي عن المحكر اس لئے وعظ كوئى اس آب على واقل نبيں مكر جونكہ بمى كلام انشائى بمى مختصم س جربو جاتا ہے۔ جيم متافقين كا فشھد انك لوسول الله كہناوا قع بلى توانشاء ہم كہ ہم آپ كى رسالت كى تقعد في كرتے بيں مرضمتا اس بى بيروكوئى بھى ہے كہ ہم ہے اور مخلص سلمان بيں منافق نبيں بيں۔ اى لئے حق تعالى نے آ مے فرمایا۔ والله پشھد ان المعنفقين لكذبون. جس بى ان كو مافق بيں بيں۔ اى لئے حق تعالى نے آ مے فرمایا۔ والله پشھد ان المعنفقين لكذبون. جس بى ان كو مافق مى كاذب فرمایا كیا اور بیر سئلہ سلمہ ہے كہ كلام انشائى كے قائل كو صادق كاذب كہنيس سكة تو يہاں ان كو كاذب كيا كيا اس كا جواب بيہ ہے كہ كلام انشائى ہے لئى امر بالمعروف و فرم كي استمان كا انتہار ہے ان كو كاذب كيا كيا ہے اى طرح برچند كے وعظ كام انشائى ہے لئى امر بالمعروف و فرم كي اس برعائل ہيں اس دوئی خمن كے اختبار ہے باحیا آ دی كو وعظ كيتے بيں ایک دوئل جمن اللہ منظون من اللہ تفعلون فيش نظر رہے گا گوامل بيں ہے بدو عظ کے متعلق نہيں مگروہ تضمی خر بوے طبعاً لم قد قولون ما الا تفعلون فيش نظر رہے گا گوامل بيں ہے بدوعظ کے متعلق نہيں مگروہ تضمی خر بی دونے طبعاً لم قد قولون ما الا تفعلون فيش نظر رہے گا گوامل بيں ہے بدوعظ کے متعلق نہيں مگروہ تضمی خر بی دونے کی اس برحال اللہ بی اس دونے کر این ہے۔

# شؤرة الجُمُعَة

بِسَتُ عَرَالِلْهُ الْرَحْمِنْ الْرَحِيْمِ

قُلْ يَايَّهُ الَّذِينَ هَادُوَّا إِنْ زَعَهُ تُمُوَانَ كُوْلِياً وِلِلْهِ مِنْ دُوْكِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ وَلَا يَتَمَنَّوُنَكَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ وَلَا يَتَمَنَّوُنَكَ النَّالَةِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلِي مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ ول

# تفبيري تكات

يبود كے دعویٰ حقانیت كاامتحان

فداوند تعالی نے ان آیات میں یہود کے دعوی حقانیت کا ایک استخان مقرر کیا ہے جس استخان کے متعلق پیٹین کوئی بھی کی گئی ہے۔ استخان یہ کہ یمود میددعوی کرتے تھے کہ آخرت ہمارا حصہ ہے۔ ان آیات میں جناب باری تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے ایسے طرز ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مناظرہ کا میدطریقہ ہے آج کل مناظرہ کا طرز عجیب ہے کہ تمام عمرای قبل وقال میں گزرجاتی ہے۔

نصاري ساحتجاج

ایک آےت می نصاری سے احجاج ہے جبکہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانی تو حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔

ف من حاجک فیده من بعد عاجاء ک من العلم لین بعد والل کیمی بوخش کی بختی کرے اس سے فاص طور پر قسمات کر کواور اس آ سے بی بیودی کا طب ہیں لین ان زعست مانکم او لیاء لله لین اگرتم من بر بر بواور آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فرر مت کی کوروت نمائے آ خرت بھی داخل ہونے کا ایک فرر بید ہے۔ اس لئے اگرتم اپنے کو واقعی تن پر بھے ہوتو موت کی تمنا کروچنا نچاس استخان بھی برون کا میاب رہ اور ان کے سکوت سے میدان فالی ہوگیا۔ مدی لیپ ہوئے اور اب بلغے عام کا خوب موقع ملا۔ چنا نچاس مقام پر بھی خدانے بتلایا ہو وان کی سے کہ بسما مقام پر بھی خدانے بتلایا ہو کیا ہے اور اپنی نماز کر کیس گراور علت آس کی سے کہ بسما قلمت ابد بیمی خدانے بتلایا ہو کیا ہے اور اپنی زیر گی بھی پر سکام کے جی اور مشاغل کو بر حمار کھا ہے۔ وال کی وجہ سے موت کی تمنا ذکر کیس کے جی اور مشاغل کو بر حمار کھا ہے۔ وال کی وجہ سے موت کی تمنا ذکر کیس کے جی اور مشاغل کو بر حمار کھا ہے۔ مسب بینی ارشاد ہوا کہ اکا اسید کی وجہ سے موت کی تمنا ذکر ہیں گریا کہ موت کی تمنا ذکر نے کا باعث اور سب بینی ارشاد ہوا کہ اکا اسید جی وجہ سے موت کی تمنا نے موت کی تمنا نے موت کی تمنا نے موت کی تمنا تا ہے کہ موت کی عدم ہوگا۔ اس مقابلہ سے بیمی معلوم ہوا کہ جیسے اعمال سید بھی ہوئی ہو کہ جیسے اعمال سید بھی ہوئی ایمال سید بھی موت ہوئی ایمال سید بھی موت ہوئی ایمال سید بھی موت ہوئی ایمال سیاد بھی موت کی تمنا اور خواجش اسٹر بافال سید بھی موت ہوئی ایمال سیاد بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا در خواجش اسٹر بافال سید بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بیا کی دور مراحم میں دور مراحم بھی اعمال سیاد بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی اسٹر بواجس کی تمنا دار موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سیاد بھی موت کی تمنا دار خواجش اسٹر بافال سید بھی اسٹر بیا تو موت کی تمنا دار خواجش کی دور مراحم کی تعلق میں اسٹر بواجس کی تمنی کی تو بی تو بی تو ایکن کی تو بی تو

اب دیکھنایہ ہے کہ ہم لوگ موت کو کیرا ہے جے ہیں ذراا ہے قلوب کوٹول لیں اور دیکھیں کہ ہم ہی موت سے نفرت پائی جاتی ہے ہا موت کی تمنا اور یہ وسوسہ نہ ہو کہ اس آ ہے ہی ہم کو خطاب ہی تہیں چراس ہے ہم کیول قلر میں پڑیں۔ سو بچھ لیرنا چاہیے کہ کو خطاب خاص ہے گرمضمون عام ہا اور یہ خداو ند تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دوسروں کی دکایت میں ہماری عبیہ مقصود ہا اور دوسروں کے واقعات بتا کر ہم کو بتا ایا جاتا ہے کہ ایسے خطرات ہے بچوت کو خارہ سکو۔ اس یہ ہماری رعایت ہے جوت وسلی اللہ علیہ وسلم کی بدونت خداوند تعالیٰ کو ہمارے ساتھ منظور ہے جیں ایما کیا ہے۔

رائے پراکتفانہ کریں لوگ بخت علطی کرتے ہیں کی تکہ قرآن مجید کا خود اردو ترجہ دیکے کر سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکداس تم کے اور دو ترجید کے کر بھی ایک اردودال شخص قرآن مجید کوا تھی طرح نے نہیں سیجھ سکتا۔ البت قرآن مجید کے بچھنے اس میں تذریر کرنے کا طریقہ ہیہ کہ علوم در سید کو حاصل کیا جائے لیکن می مرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو فارغ ہیں اور علوم در سید کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جولوگ غیر فارغ ہیں اور علوم در سید کے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس وقت ہو۔ اس لئے جولوگ غیر فارغ ہیں ان کے لئے دوسرا طریقہ سید ہے کہ ان کوسیقا سیقا پڑھتا جا ہے اور اس کی صورت ہے کہ ترجہ کو ترف فارغ ہیں ان کے لئے دوسرا طریقہ سید ہے کہ ان کوسیقا سیقا پڑھتا جا ہے اور اس کی صورت ہے کہ ترجہ کو ترف کرنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے۔ کونکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور پچھا کے کوگ کے کوگ کے لئے ہیں۔ تی خلطیاں ہوتی ہیں اور پچھا کے کوگ کے کوگ کے لئے ہیں۔ تی خلطیاں ہوتی ہیں اور پچھا کے کوگ کے لئے ہیں۔ تی بات سے ان کو بہت کے فقصانات معلوم ہوئے ہیں۔

يَّانَّهُ الْكِنْ الْمُنُوَّ الْمُنُوَّ الْمُنُوَّ الْمُنُوَّ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةِ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعَةُ الْمُنْعِقِ الْمُنْعَةُ الْمُنْعِقِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَانْتُوسُ وَالْمُنْ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَانْتُوسُ وَاللّهُ وَاذْكُرُوا اللّهُ كَانْتُوسُ وَالْمُنْ فَضَلّ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَيْنَالًا

ڵعڵؙڴؙۯؙؾؙڣ۬ڸڂۏؽ<sup>۞</sup>

تُوجِيَّيُّنَ اسائيان والوجب جعه كروز نماز (جعه) كے لئے اذان كى جايا كرے قوتم الله كى ياد الله كا نماز دخطبه) كى طرف فورا جل بڑا كرواور قريد وفرو دخت (اى طرح دوسر مد مشاغل جو چلئے سے مانع بول) جھوڑ ديا كرد سيتمهارے لئے ذيادہ بہتر ہا گرتم كو بحد بحد بول كونكه اسكا نفع باتى ہے كا وغيره كا فافى) جم جب نماز جعه بورى بو چكة اس وقت تم كواجازت ہے تم زيمن پر چلو جم واور خدا كى روزى كوتلاش كردادراس من جى اللہ كو بكترت يادكرتے ربوتا كرتم كوفلاح بور

تغييري تكات

حرمت بعجمه كى اذان اول سے بوجاتى ب

فرمايا داذا نودى للصلوة من يوم الجمعة الغ (جب جمدى اذان موتو تريد وقر وخت بتدكردو)

پراشکال یہ ہوا کہ اول اذان ٹائی تھی اور بھی اذان بعد میں ہوئی تو اب ترک بھے اذان ٹائی ہے ہوئی چاہیے۔
حالانکہ فقہاء کہتے ہیں کہ حرمت رہتے کی اذان اول ہے ہوجاتی ہے۔ بعض نے جواب دیا عموم الفاظ کا اعتبار ہے
گرمیر ہے نزدیک عموم وہ معتبر ہے جومراد متکلم ہے متجاوز ند ہوجیسا لیسس مین البو المصیام فی المسفوسنر
میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں۔ تو یہ وجہ تو درست نہ ہوئی وجہ یہ ہے کہ اذان ٹائی تو مدلول ہے اور بوجہ اشتراک علت
کے وہ بھی داخل آیت ہے اور علت عی ال ذکر اللہ ہے۔ خوب بجھ لو (الکلام اُلحین حصہ دوم)

فضل سے رزق مراد ہے

جی رزق کوضل فر ایا ہے کیونکہ ای آ سے جی ف انتشار وافی الارض بھی ہے اورائت ارفی الارض پر میں رزق کوضل کی طلب مرتب ہوتی ہے طاہر ہے کہ وہ طلب رزق بی ہے کین سب افراد فضل کے برابر نہیں ای لئے اس امر کو یعنی و ابت خوا میں فیضل الله کو خسرین نے اباحت پر جمول کیا ہے۔ کیونکہ اس کے او پر ہے و ابت خوا میں فیضل الله کو غسرین نے ترک کے کا امیر مست میر ہو یس فانتشر وفی الارض و ابت خوا میں فیضل الله ہے بتا دیا گیا کہ بعد فرائ صلوق کے وہ اب جائز ہوگیا ہے کیونکہ امر بعد الخسر و ابت عبوا مین فیضل الله ہے بتا دیا گیا کہ بعد فرائ صلوق کے وہ اب جائز ہوگیا ہے کیونکہ امر بعد الخسر اباحت کے لئے ہوتا ہے غرض بہاں سب کے زویک تغیر فضل کی رزق بی ہاں گے اس کے بعد یوں بھی فرادیا کہ واذ کے وہ الله کہ خدا کی بھی یا در کھویہ نہ ہوکہ رزق کو فضل مقصود بالذات بجھ کراس کی تواش میں خدا کو بھول جاؤ نہیں بلکہ و نیا خالب نہ ہوا در یہاں سے ایک مسئلہ تدن کا بھی تھوا دا و کرکرتا ہے۔

#### اجتماع صالحين كي دوصورتيس

وہ یہ کہ جمع کی دونشمیں جیں ایک اجتماع مفسدین کا اور یہ اکثر تو جینک موجب خطر ہے دوسرا اجتماع مصالحین کا اس کی دوصور تیں جیں ایک تو یہ کہ کی ضرورت سے ہود دسرے یہ کہ کام پھینیں ویسے ہی اجتماع ہو گیا تو اس صورت جی تجربہ ہے کہ نفس خود کوئی کام اپنے لئے تجویز کرلے گا اور ظاہر ہے کہ نفس کا میلان الی الشر زیادہ ہے اس لئے غالبًا وہ شربی کو تجویز کرے گا اور جس شرکو جمع تجویز کرے گا اس کا اثر بھی بہت شدید ہوگا اگر چہ تنہائی جس بھی نفس اپنے لئے شرتجویز کرے گا گر وہ بہت کم متعدی ہوگا مشلا تنہائی جس تویہ سوچتار ہے گا کہ کہ کی کم خم لے لوکسی کا لڑکا اچھا ہے اور اے گھورلوکوئی تورت انہی ہے اے تاکواور مجلس جس جوشر تجویز ہوگا وہ آئی کی اصطلاح کے موافق تباولہ خیالات ہے تجویز ہوگا۔خدا جانے یہ تباولہ کون سامیخہ ہے خیر شربھی وہ آ سائی ہوتو تباولہ خیالات سے ایک جوش اور بیجان پیدا ہوگا کوئی گھے دوسرا سویے گا کہ اس کی تجویز جس ہمارے خلاف جواجزاء جیں آئیس رد کرتا جا ہے۔ ورنہ پکھ کے گاکوئی کچھ دوسرا سویے گا کہ اس کی تجویز جس ہمارے خلاف جواجزاء جیں آئیس رد کرتا جا ہے۔ ورنہ

سکوت د فاموثی تعلیم در ضالان م آئے گا۔ پس اول آو دونوں راد بند کے ایک نے دوسر ہے کے آول کورد کیا پھر دونوں مرود دو ہوگئے کہ بچھرانہوں نے انکار کر دیا اور بچھرانہوں نے اور بھی ضاد ہے اس لئے اس صورت بھی عقل ہے مردود ہوگئے کہ جہرانہوں نے انکار کر دیا اور بچھرانہوں نے اور بھی ضاد ہے اس لئے اس صورت بھی عقل ہے موافق تم م حکومتوں نے قانون بنایا ہے لیکن اس بھی ایک کرتھی کہ ای حالت بھی منتشر کرنے کا تھم دیا جب غرض تا جائز کے لئے اجہاع ہوا ہواور شریعت نے اس کر کوا ہے یہاں نہیں دکھا بلکہ مجمع تا جائز اے بھی قرار دیا جو طاعت بھی مشخول نہ ہواگر چدوہ تا جائز غرض ہے جمع شہرانہ ہوا ہوا ہوا ہوا کہ نہیں دکھا بلکہ مجمع تا جائز اے بھی قرار دیا جو طاعت بھی مشخول نہ ہواگر کیا ہوگا ایک ایک کی نیبت ہوگی تو مجمد بھی خال بیٹھ کر کیا ہوگا ایک ایک کی نیبت ہوگی اور چھر دود قدح ہوگا اور اس سے فساد ہر یا ہوگا اس لئے بحد گم ہوا کہ ذکر و طاعت بھی مشخول ہوتو مسجد بھی تغم روور نہ جاؤا در چونک و دع نے ایک فار سے اس لئے بعد تمار جو خاکر و طاعت بھی مشخول ہوتو مسجد بھی تغم روور نہ جاؤا در چونک و دع نام ہوتا ہی ذکر ہوتا گر دعظ کے لئے اجماع باتی رہ جو جائن ہے۔

### اردومين خطبه يزهنا جائز نبين

اگر چرکوئی برنی اس علت کے سب امر کود جوب کے لئے بھی کہ سکتا ہے گرید جوب لغیر وہوگا بعید نہ ہوگا اس کے بعد ارشاد ہو ابت خوا میں فضل الله لینی منتشر ہونے کے بعد رزق الآس کر دینیں کراہود احب مسخول ہو جاؤ۔ بعضا اللہ بوئ مرف ای آخر کے گئرے کولے لیتے ہیں کہ قرآن میں طاش رزق کا تھم ہے مسخول ہو جاؤ۔ بعضا اللہ ہوئ مرف ای آخر کے گئرے کولے لیتے ہیں کہ قرآن میں سات دون ای میں مشخول رہنا جاہے گویا تمام قرآن میں ان کو یکی تھم بیند آیا جیے کوئی شخص روز واتو رکھتا نہ میں مناز کے بعد کر کہ افظاری ویحری میں شریک ہوجا تا تھا کی نے کہا کہ روز وقو رکھتا نہیں بحری وافظاری کیوں کھا تا ہے کہے لگا کہ باتہ ہارا یہ مطلب ہے کہ بالکل می کافر ہوجاؤں چونکہ روز وہی مشقت تھی اس لئے اس نے روز وجھوڑ دیا اور افطاری بحری میں چکو تعمیل کی تو میں کہ میچہ میں دس گھر کی افظاری بحق ہوتی ہے اسے پند کر لیا ایسے می اور فیاس میں اور کہا تھی اس اللہ پند آیا ہے مون المیں خون اللہ تو پندئیں آئے صرف آخر میں وابنہ خوا میں فضل اللہ پند آیا ہے میں بڑا اپنے مطلب کا ہے آتا ہا تمال میں اس نفس کا اب میں میں کوگوں کی بابت میں شخف نے کہا ہے۔

نه سنت نه بنی در ایشان از همر خواب پیشین و نان سحر (بعنی سوائے قبلولداور سحری کی روثیوں کے ان میں سنت کا کوئی اثر نه یائے )

لین ان کوسنوں میں صرف دوسنیں پندا کی ایک قبلول اور ایک سحری روٹیاں ایسے ہی ایک فض کی دکا یت ہے کہ اس سے ہو چھا گیاتم کو احکام میں سے کیا پند ہے کہنے لگا کہ لوا وا شو ہو ا کھا ہی ہو چھا گیاتم کو احکام میں سے کیا پند ہے کہنے لگا کہ لوا وا شو ہو ا کھا ہی ہو چھا گیاتم کو احکام میں سے کیا دعا وسی میں کون کی دعا پند ہے کہنے لگار بندا اخول علی سائلہ مائلہ من السماء اساللہ جا اللہ من پرتو اکتفائیں آسان پر سے دستر خوان نازل فر ماد بیخ بہر حال تی تعالی نے من فساخت و ا فی الار من پرتو اکتفائیں فرمایا کیونکہ مضم سے نکل جانای مقصود دیس کیونکہ دہاں تو نمازی میں اور اندازی بیاں بازار میں اہل بازی ہیں اور نمی ابتفا ورزی پراکتفافر مایا بلکہ ای کے ساتھ و اذکو واائلہ کئیو ایمی فرمایا پھراس و ابتخوا میں بھی ایک تید دیمی نمی ایک تیدری کی درزی پراکتفافر مایا بلکہ ای کے ساتھ و اذکو واائلہ کئیو ایمی فرمایا پھراس و ابتخوا میں بھی ایک تیدری کی درزی کو جوفضل سے تبیر فرمایا تو اس کو اللہ کا طرف مضاف فرمایا یعنی اس طرح قرمایا۔

#### عجيب بلاغت

وابت غوا من فضل الله جس بن مجیب بلاغت ہے کہ خالی ضل جیل فضل الله فضل الله فرمایا بعنی رزق کورزق مجھ کر حاصل نہ کر و بلکہ خدا کا فضل مجھ کر حاصل کر و کہ اس بن بھی خدات تعلق رکھو۔ سبحان اللہ کیا تعلیم ہے کہ دنیا طبی بن بھی خدا ہے تعلق رکھو محض دنیا کا قصد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ خدا کے تعلق کو بھی ملا تو بھی عارفین کی تعلیم کا بھی خلاصہ ہے وہ بھی جا ہے جیں کہ ہرام بھی خدا سے تعلق صحیح یاتی رہے اور اس تعلق کے سب عارف کوفعت سے جتنی محبت ہوتی ہے اتی غیر عارف کوٹیل ہوتی کہ عارف ہیں ہوتی کے اے محبوب سے تعلق ہاورای اصل پر طالب کو شیخ ہے اتی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ موسل الی اللہ ہے اورای حیثیت سے عارف کو اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محبت ہوتی ہے اوروہ ان کی بہت تفاظت کرتا ہے کہ حلوے کھار ہائے کی کھار ہائے کیونکہ یہ سب سرکاری چیزیں ہیں اس حیثیت سے ان کی تفاظت ضروری ہے جسے سرکاری مشین کا نوکر مشین کو اس حیثیت سے تیل دیا کرتا ہے اس پر شاید کو کی نفس پرست کے کہ انچھا اب سے ہم بھی ہی ہی بھی کر خوب طوے اور مشائیاں کھایا کریں گے۔ صاحب خوب بھی لو یہ بات کہیں محف سبجھنے سے تھوڑ ان ہوتی ہوتی ہوتی ہے بلکہ وہ تو ایک حال ہے کہ یہ مرکاری چیزیں ہیں اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو ارح نافر مانی میں مشغول ند ہوں۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جا تھی تو جب بیرحال ہوجائے تو ایسا معیار نہ ہوں۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جا تھی تو جب بیرحال ہوجائے تو ایسا معیار نہ ہوں۔ کیونکہ سرکاری چیزیں خلاف قانون استعمال نہیں کی جا تھی تو جب بیرحال ہوجائے تو ایسا مختفی جو پہنے کھوائے گا وہ عبادت ہے۔ (اشرف العلوم)

تدن اور قيام سلطنت كابرا مسئله

فرایا کرتمن اور قیام سلطنت کا برا استارید به که برا ضرورت عام کا اجتماع ند مونے پائے تمام سلطنق ال اس کا خاص اجتمام ہے۔ سوکلام مجید سے بیجی مغہوم ہوتا ہے۔ چنانچ اس آیت شی وہ موجود ہے۔ فاذا قصیت السلو ق فانتشروا فی الارض وابعنوا من فضل الله و اذکروا الله کئیر العلکم تفلحون کی کھ انتظاد کا تحکم اس وجہ سے ہوا کہ ضرورت اجتماع باتی نہیں ری ۔ اگر عنقف المنج لوگ برا ضرورت ایک جگر میں گو فساد وزاع کا احتمال ہے اور ای لئے اختر و کے بعدیہ می فرمادیا کہ ابت فوا من فضل الله جس کا خلاصہ بیہ کہ شخول ہوجاد آگے اس مختل بالدنیا کے مفاسد کہ سمجہ سے نکل کر بھی آ وارہ نہ بھرو بلکہ فدا کے در آلی کا طلاح فرماتے جیں۔ کہ اذکروا الله کئیرا فعلی مقلمون تو ہر پہلوکو کیا معتمل کیا ہے اور بھی اعتمال وہ جیزے کر قرآنی تعلیم کے سواکی دومری جگراس مرتبہ بی میسرنیس ہو کئی۔ (مقالات حکمت)

فاذا قبضیت الصلوۃ فانتشروا فی الارض لینی جبتمازاداکر لی جائے توزیمن میں تغرق ہو جاؤ۔ہم لوگ خودا لیے تھے کہ نماز کے بعد خود بی بھا گئے لیکن تھم بھی فرمادیا۔ اس میں بھی نداق طبعی کی کس قدر رعایت ہادر بھی دجہ تشبیہ ہے گریہ تھم وجو ٹی بیس اور نیز ایسے دلدادہ بھی تھے جو سجد میں رہ جاتے ہیں۔ بقول امر خسر درجہ تالتہ علیہ

باشدكه ازبير فداسوئ غريبال بكرى

سر در تمة الله عليه خسر دغريب مت گداا فأده در كوئ شا ان کے لئے بھی اختیار فی الارض کو صفحت سجھا اور اس بھی بیری مصفحت سے کہائی فی طبیعت کا خاصہ ہے کہا کہ مسلحت سے کہا ہدی ہوتی ہے اور خاصہ خاصہ ہے کہا کہ مسلمت ہوتی ہے اور خاصہ خاصہ ہوتی ہے اور خاصہ ہوتی ہے اور خاصہ ہوتی ہے اور خاصہ ہوتی ہے اور خاصہ ہوتی ہے اس لئے ارشاد فر مایا کہ فیانت شہر وافعی الارض وابند فو وا میں فصل اللہ یعنی زمین بھی متفرق ہوجا کا اور اللہ کا فضل یعنی رزق طلب کرو۔ علاوہ اس کے اس بھی ایک تمر فی وسیاسی مسلمت بھی ہے جس کو بھی نے ایک مرتبہ کرا ہی بھی وعظ کے اندر بیان کیا تھا اس بھی کہتر ن کے مسائل جسے قرآن مجیدے ثابت ہوتے ہیں ایے دومری جگہ ہوتا کہ بلاضر ورت اجماع ندہونا جا ہے اگر بھر ورت کے بعد فور آمنتشر ہوجانا جا ہے۔ یہی وہ صفحون ہے جو تمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ ہوتو رفع ضرورت کے بعد فور آمنتشر ہوجانا جا ہے۔ یہی وہ صفحون ہے جو تمام اہل سیاست مانے ہوئے ہیں کہ باوائر ورخ کو کومنتشر کردیا جاوے ہے تم آن مجید میں اس مجمع کے ناجائز بنے سے پہلے ہی مض اس احمال پر کہا بان کوکوئی کا م قور ہائیس بینا جائز مجمع نہ بن جاوے سب کومنتشر کردیا گیا۔ العبد یہ بہلے ہی مض اس احمال پر کہا بان کوکوئی کا م قور ہائیس بینا جائز مجمع نہ بن جاوے سب کومنتشر کردیا گیا۔ العبد یہ ب

# خطبہ جمعہ ذکر ہے تذکیرہیں

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کان اللہ یا الحمد ملتہ کہنے سے خطبہ ادا ہوجائے گائی سے معلوم ہوا کہ خطبہ ذکر ہے تذکیر (احکام پہنچانا) نہیں اور دوسری زبان بی پڑھنے کا مشورہ دینے والے زیادہ ترای سے استدلال کرتے ہیں گدعر بی زبان کو کا طبیعی بجھتے نہیں پچر کیا فاکدہ اس کا جواب فلا ہم ہوگیا کہ جب وہ تذکیر نہیں تو سجھنے کی بھی ضرورت نہیں استدلال کے ہوتے ہوئے ہم کوکی اور استدلال کی ضرورت بھی نہیں اس کے قبل سے میں سے قابت ہے۔ حق تعالی اس کے قبل سے میر سے ذہمین میں گئی نہیں آیا تھا اور اس کا ذکر ہونا خود قر آن شریف سے قابت ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں فیاست الی ذکر اللہ و خروا البیع اس کوذکر فرمایا ہے ذکری جمعتی تذکیر تیس فرمایا جیے قرآن میں خطبہ استعوا الی ذکر اللہ و خروا البیع اس کوذکر فرمایا ہے ذکری جمعتی تذکیر تیس فرمایا ہے ہوئے ہیں کہا تھی میں اس کے اس میں ہوتیاں بھی خطبہ امر تعبدی سے جسی میں تقدیری ہے ہو میں مقدود اس سے تعلیم کی جاوے وہ عکمت ہے حاصل ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی جاوے وہ عکمت ہے حاصل ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی جاوے وہ عکمت ہے حاصل ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی حدیا ہی کہاں میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ عکمت ہے علیم بیس ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی حدیات میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ عکمت ہے علیم بیس ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی حدیات میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ عکمت ہے علیم بیس ہوجاوے اور فقہاء نے جو خطبہ کے متعلق کی حدیات میں احکام کی تعلیم کی جاوے وہ عکمات ہے علیات بیس دیات میں دیگھیں کی جاوے وہ حکمت ہے علیم بیس ہوجاوے اور فقہا ہے جو خطبہ کے متعلق کی حدیات میں دیاتھ کیات کی حدی کر معلق کر اس کی تعلیم کی جاتھ کی جو حدیات ہیں دیاتھ کی حدیات کی حدیات کی در وہائیس کی حدیات کی در اس کی خرائی کی خرائی کی در اس کی حدیات کی در اس کی در اس کی حدیات کی در اس کی در اس کی حدیات کی در اس کی حدیات کی در اس کی در اس کی حدیات کی در اس کی در

ا ذان اول سے حرمت نیج پر ایک اشکال اور اسکا جواب اور ایک اشکال ہے اذان اول ہے حرمت نیج کے ثبوت آیت ہے تو نہیں پر کیے لکھتے ہیں۔ کمایوں یس لقو له تعالی اذانو دی للصلوة الخ اگر کہاجائے عموم الفاظ کا اعتبارے مورد کا لحاظ نہیں تو اس میں الله الصیام

اس میں بہت پرانا شہرے عموم میں بیر قید ہونا چاہے کہ مراد شکلم ہے متجاوز نہ ہو۔ بھے 'لیس من المبو الصیام
فی المسفو "علاءاس کو عام نہیں لیتے ہیں کو نکہ حضور صلی الشعلید وسلم کی مراد ہر سز نہیں بلکہ جہال مشقت ہو میں ایک دفعہ مراد آبادگیا دہاں بیان ہوا اس میں بات کو بھی ذکر کیا بیان میں شاہ صاحب مفتی صاحب بھی تھے اس کے بعد شوکت باغ گیا۔ مولوی قدرت القدصاحب نے اس قاعدہ کے متعلق سوال کیا۔ شاہ صاحب نے کہا ابھی تم نے سانہیں اس قاعدہ کی تحقیق اس میں بید قید ہے پھر تو اور کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ اور اصولین نے لکھا کہا اس میں بید قید ہے پھر تو اور کسی کی موافقت کی ضرورت نہیں۔ اور اصولین نے لکھا کہا اس کے اس تا اس کرنا حمد بیج پہلے اذان سے ثابت ہے اس آبہت سے تھی تہیں۔
کہائی مراد ہے لہذا اس سے استدلال کرنا حمد بیج پہلے اذان سے ثابت ہے اس آبہت سے تھی تہیں۔ خواب بیہ ہے کہا شتدلال دولتم کے ہیں ہیں تا میں دراصل قیاس کی گیا۔ ٹائی اذان پر بوجہ اشتراک علت کے بیہ خواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ وراد ان اول میں دراصل قیاس کی گیا۔ ٹائی اذان پر بوجہ اشتراک علت کے بیہ خواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الام میں جواب جب سے بچھ میں آبا ہم ہوں۔ ( ملفوظات کیم الامت جواب ہوں کے اس کی اس کو اس کو اس کو میں کو اس کو اس

# شؤرة المنافيقون

بست عُمِ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

# كَأَنْهُمْ خُشُبُ مُسَنَّلُهُ ﴿

التَحْدِينَ الله الكريال جودرد يوارك مهارك لكائي مولى كمرى بير.

# تفيري نكات

# منافقين كى تشبيه

حق تعالی ایک تغییہ می فرماتے ہیں کانہم حشب مسندہ یہ منافقین کی تغییہ ہاور کیا خضب کی بلاغت ہے کہ منافقین طاہر میں بہت مینے چڑ ہاور اسان ہوتے تعاور باطن میں خبیث تفاق حق تعالی نے دونوں باتوں کی رعایت کر کے کیا جمیب تغییہ دی ہے کہ انہم حشب مسندہ مینی وہ ایسے ہیں جسے لکڑیاں لین باندہ کررکی ہوئی ۔ لکڑیوں کو تراشنے کے بعد بی لین باندہ کررکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ طاہر میں یہ منافق بہت شائستہ ہیں اس لئے ان کو کندہ ناتر اش تو نہ کو۔ ہیں کندہ تر اشیدہ محر ہیں لکڑیاں ہی۔ یعنی عقل و شعور سے خالی جماد محض ہیں۔

# هُمُ الذِّنِينَ يُغُولُونَ لَا تَنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْكُ رَسُولِ اللهِ عَتَى يُنْفَوْلُونَ لِاللهِ خَزَائِنَ السّلوتِ وَالْأَرْضِ وَلَحِئَ الْمُنْفِقِ أَنْ السّلوتِ وَالْأَرْضِ وَلَحِئَ اللّهَ الْمُنْفِقِ أَنْ لَا يَنْفَعُونَ وَيَعُولُونَ لَإِنْ تَجَعُنا اللّه الْمَانِينَةِ الْمُنْفِقِ أَنْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَيْ الْمُنْفِقِ أَنْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ الْمُنْفِقِ أَنْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### آفسیر*ی نکات* شان نزول

قصہ یوں ہوا تھا کہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار وغیرہ سب تھے اور غزوہ (جہاد) اور لڑائیوں میں منافقین بھی اکثر ساتھ جایا کرتے ہے اور ان کی غرض بھی تو یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے اسرار (بھید) معلوم کرکے کفار کواطلاع دیں جسے جاسوں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ و فیسسک مسمعون لھم کی تین تم میں ان کے چھے جاسوں موجود ہیں۔

قرآن مجید میں موجود ہے اور بھی نغیمت میں حصہ لینے کو جاتے ہے کیونکہ ظاہری اسمام کے سبب سال نغیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا تھا اور حکمت اس کی یہ کہ لڑائی لڑنے والے اپنی کمک کی قوت پرلڑا کرتے ہیں تو چونکہ یہ لوگ خاہر میں بطور کمک کے جاتے تھے ان کو بھی مال نغیمت میں حصہ ملتا تھا اور ان سے معاملہ مسلما نوں کا ساکیا جاتا تھا اور وہ جانے بھی تھے کہ مسلمان ہم سے یہ برتاؤ کریں گے اور بعض مرتبہ دونوں طرف سے لیتے ساکیا جاتا تھا اور وہ جائے تھے کہ ہم نے تمہمارے بھلے کی بدرائے دی تھی۔ تو غرض یہ ہے کہ منافقین بھی جایا

کرتے تھے۔ تو اس فروہ میں بھی بہلوگ شریک تھے اور جہاں مختلف طب نے کے وگ ہوت ہیں وہاں انتاب فہ جو ہی جو تا ہو اتقاق ہے دو جو ہو تا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اچھوں کو اس پر اسر ارنبیں ہوتا تو اتفاق ہے دو مخصول میں بچھ گفتگو ہڑھ گئی۔ ایک مہر جر تھے اور ایک انصاری حضور صلی ابقد ملیہ وسلم کونیر ہوئی حضور سسی ابقد علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہایک گندی ہوتے ہے۔ تو وہ جوش ان لوگوں کا فور اَ کم ہوگیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کوسر داری کی پیشکش

کمی بین ایک مرتبہ کفار نے باہم مشورہ کر کے ایک شخص کو بیام دے ربھیجا اور بیدور نواست کی تھی کہ آپ ہمارے بہتوں کو برانہ کہتے ۔ تو آپ جو بہتی کہیں اس کے لئے ہم موجود ہیں۔ اگر آپ سلی انڈ مایہ وسلم کو ورتوں کی تمنا ہوتو جن مورتوں کو آپ پیند فرما نمیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہوتو جس اقدر جا ہیں ہم سے مال لے لیں اور اگر آپ ہم داری جا ہیں تو ہم آپ کو ہر دار بنائے کے لئے موجود ہیں اور اگر آپ ہم داری جا ہیں تو ہم آپ کو ہر دار بنائے کے لئے موجود ہیں اور اس دائے ہیں تمام بڑے بڑے کفار ابوجہل وغیرہ بھی شریک بھے تو حضور صلی القد مایہ وسلم کفار کی سی ورخواست کو نہایت تی اور ہوا۔ اس سے حضور سلی اللہ مایہ وسلم کو تخت نا گوار ہوا۔ اس سے حضور سلی اللہ مایہ وسلم کی کہال خوش اخلاقی بھی ٹا بت ہوتی ہے۔ آئ ذرائی بات خلاف مزان ہوتو تخل نہیں ہو سکت جب کھار نہد کی کہالے خوش اخلاقی بھی ٹا بت ہوتی ہوتا گئیں۔

اوجحدوا بها و استيقنتها الفسهم طلماً و علوا (الملآيت،١)

ہوہ شیخ اکبر کے کلام میں مدسوں ہے دوسرے نصوص ہے اس کا ناری ہونا صاف ثابت ہوتا ہے جس میں تاویل ہے کا ماری ہونا صاف ثابت ہوتا ہے جس میں تاویل ہے کی گنجائش نہیں ہے اورخود شیخ کی آخر تصنیفات میں فرعون کا ناری ابدی ہونا درج ہے جسیا کہ الیواقیت میں ہے اورا سے احتمالات وتاویلات ہے تو کوئی کلام خائی نہیں۔ (مقالات حکمت ص ۳۸)

خم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيته قرابا عربيا لقوم يعلمون

ترجمہ: تم مورد الله مرحمان ورجیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ بدایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف ساف ساف سان کی گئی ہیں لیعنی ایسا قرآن ہے جو وانشمند میں ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے مفید ہے جو وانشمند ہیں۔ جب اس آیت برحضور مہنچے۔

فاں اعرضوا فقل اندرتکم صلعقة مثل صلعقة عاد و ثمود ليني پر اگر بيلوگ اعراض كري تو آپ كهدو يجئ كري كم كواكى آفت سے بجاتا ہول جسے عاداور شمود برآفت آلى تقى۔

تو وہ خص گھبرا گیااور کہا ہی سیجئے اور وہاں ہے بھا گااور اس کمیٹی میں پہنچاتو ابوجہل ا تناعاقل تھا کہاں شخص کو دورے و کھے کر کہنے لگا کہ یہ گیا تھا اور چبرہ سے اور آر ہا ہے اور چبرہ ہے۔ اس کا تو خیال بدلا ہوامعلوم ہوتا ہے۔ چنا نچاس نے آ کر بیان کیا کہ بھائے قرآن من کرمیری تو صالت بدلنے گئی۔خصوص اس آیت پر تو مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ایک بخلی کری اور میرا کام تمام ہوا۔ بڑی مشکل ہے وہاں سے نکلا۔

#### آیت کریمه کاشان نزول

غرض حضور صلی الله علیه وسلم نے اہل مکہ کو بیہ جواب دیا تھا لیس نہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر داری کی درخواست کی اور نہ مدینہ بیس مگر بات بیہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو بڑا بنا کیس اس کو کون جھوٹا کرسکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوسر داری کی تمنانہ تھی مگر آپ کی تشریف آوری پرلوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دار بنالیا۔ تو عبداللہ بن الی جل مراکہ بیری سر داری آپ کی جدولت گئی اور کیوں نہ ہوتی۔

طلعت الشمس ما يغنيك عن زحل

لعنی سورج کے طلوع ہونے سے زحل سے بے پروائی برقی جاتی ہے۔

تو خلاصہ بیہ کے عبداللہ بن انی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ہجہ سے خت حدد تھا اور ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا تو اس واقعہ سے اس کو سخت نا گواری ہوئی کہ شہری لوگوں کے مقابلہ میں ان پر ریسیوں کو آئی دلیری ہوگئی تو اس نے اپنی جماعت میں کہا کہ تم بی نے تو ان کو جری کیا۔ تو اب مدیدہ چل کر معاملہ کو بدل ڈالواور اس کی بیصورت بتلائی کہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پس اس کا پہلامقولہ ہے کہ معم المذیبین یہ قولون لا تنفقو اعلی من عند رسول الله حتی ینفضو العینی کھی ترج مت کرورسول اللہ

ے ساتھیوں پر کہ سب متفرق ہوجادیں کیونکہ بیسب روٹیاں کھانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور جب یہی نہ رہیں گی توسب منتشر ہوجادیں گے۔ ایک مقولہ تو بیتھا اور دومرایہ تھا کہ لیخوجن الاعز منھا الاذل کہ لدینہ چلے کی معزز ذلیل کو نکال دیں گے اور معزز اینے کو بچھتے ہیں۔

توبیعبدالله بن الی نے کہا اور آ ہستہ اپنی جماعت میں کہا۔ محرزید بن ارقم نے بیس لیا اور جوش بیتا ہی میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قوراً عبداللہ بن الی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے آ کرتم کھالی کہ غلط ہے جس نے ہرگزئیس کہا۔ ای کوتو کہتے ہیں کہ

اذا جاء ک المسفقون قالو نشهدانک لوسول الله مین جب آپ کے پاس برمانقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہم کوائی دیتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علید دسلم بیشک اللہ کے رسول ہیں۔

زید بن ارقع کے بچانے ان کو طامت کی کرتم کو کیا ضرورت پڑی تھی کررسول اللہ فی اللہ علیہ وسلم ہے کہہ دیا۔ یہ دارے درخ کے کھر میں بیٹے دہ کہ اب کیا منہ دکھلاؤں۔ اللہ اکبر کیا غیرت تھی حق تعالیٰ کو ان کی یہ حالت دغ کی گوارانہ ہوئی اوراس وجہ ہے یہ سورت تا زل قرمائی۔ حالا نکہ صرف بیک شخص کے لئے کما قصہ تھا مگر مقبول ہوتا یہ ہوتا ہے۔ چانی کا وہ مقولہ بالتصری ( کا ہم طور ہے ) نقل قرمایا کہ اس نے ضرور یہ ہا ہے تا کہ زید بن ارقم کی راست بیانی انہی طرح ثابت ہو جاوے۔ چانی یہاں اس قصہ ہے مقصودا یک ملم ہے جو ساتھ ہی نہ کو د ہے۔ چانی جو جاوے دی ہوتا تھ ہی کہ و لیلہ حیزائن السمنوات و الارض کرتی تعالیٰ ہی کے لئے سب ترتائے آ ساتوں اور زیمن کے ہیں۔

ادران كدومر معقوله كم اتحدقر مايا ولله العزة ولموسوله وللمؤمنين كرمزت والمل من حق تعالى ادراس كرسول ملى الله عليه وسلم اورموثين كى ب-ان دونون آيتوں كمضمون من غوركرنے مفهوم موكا كرمقعود كما ب-

منافقین کے دعویٰ مال وعزت کی تر دید

تو پہلی آ ہے بین تو مقعود ہے مال کے ایک اثر کو بیان کرنا اور پھر اس کورد کرنا اور دوسری آ ہے بیں مقعود ہے عزت کے اثر کو بیان کرنا اور پھر اس کورد کرنا۔ کیونکہ پہلی آ ہے بیں منافقین کو مال کا دعویٰ تھا حق تعالیٰ نے اس کورد فر مایا کہ منافقین مال کا دعویٰ کرتے ہیں حالا تکہ ان کا دعویٰ خلط ہے کیونکہ آ سان وز مین کے سار نے تا کو دوسری آ ہے بیس منافقین کوعزت کا دعویٰ تھا وہ اپ آ پ کو سار نے ترانے تو حق تھا کہ لینچو جن الاعز منھا الاخل یعنی میں نہ چل کرمعزز ذکیل کونکال دیں گے۔

توحق تعالی نے اس کو بھی روفر مایا کہ عزت تو خدااور رسول سلی اللہ علیہ وسلم اور مونین کے لئے ہے تو خلاصہ ان دونوں آتوں کے مضمون کامیہ واکہ ایک آبت یعنی پہلی مال کے متعلق ہےاور دوسری جاد کے متعلق ہے۔

#### محبوب ترين چيزين

تو دنیا شدو و قل چیز ہے ہوتی ہیں مال اور جا واور بھی دو چیز ہی المی ہیں جو ہرا کے کو کوب ہیں۔ چنا نچہ کیمیا جو ہرا کیک کو ایس محبوب ہے کہ اگر کسی کو بتلائی جا وے تو الل اللہ کے سواکوئی ایسانیس کہ اس سے انکار کرے ۔ تو اس کی بھی وجہ ہے کہ اس میں مال وجا و دونوں جمع ہیں اور اس کے سواد نیا ہیں بہت کم ذرائع ایسے ہیں کہ اس میں مال اور جا و دونوں جمع ہوں۔ اکثر جا و بدوں مال کے تلف کے ہوئے بیں مال اور اور دونوں جمع ہوں۔ اکثر جا و بدوں مال کے تلف کے ہوئے بیں مال اور اس میں مال و جا و دونوں جیز ہیں نہا ہے تو اب میں اس میں مال و جا و دونوں چیز ہیں نہا ہے تو اب میں ایس کی عالی میں مال و جا و دونوں آگئے تو اب میں ایس کہ نیا کہ دنیا مطلوب ہیں بائیس میں مال و جا و دونوں آگئے تو اب و نیا ہے ہوں۔ اس کے بیان کہ دنیا مطلوب ہیں بائیس میں تو الی نے اس کا فیصلی اس میں اللہ بی بیانی میں میں تو الی نے اس کا فیصلی اس میں اللہ بی کے بیانی میں میں تو الی نے اس کا فیصلی اللہ بیانی اللہ بی کے بیانی میں میں تو الی اللہ بیانی کی اللہ بی کے بیانی میں میں تو اللہ و سالوں کے اور ذمینوں کے۔ و الار ص لینی اللہ بی کے بیانی می میں تی میں تو الے آسانوں کے اور ذمینوں کے۔

ال سے تواحکام مال کے بتلانا مقصود ہیں۔ اور دوسرے مقولہ کے بعد قرماتے ہیں ولله العزة ولوسوله وللمؤمنین بعنی اللہ بی کے بتلانا مقصود ہیں۔ اور اس کے رسول کی اور مسلما توں کی۔

اس سے احکام جاہ کے بتلانامقمود ہیں۔

 سوا پے شمول کودہ اس طرت کام میں لائے کہ مسلمانوں پرخرج کرناموقوف کر دیا جس سے ان کو تکلیف کی ۔ تو بیسوء (برا) استعال ہوا مال کا پس حق تعالیٰ نے اس پر ردفر مایا کہتم کیا چیز ہو۔ خزات تو سادے ہمارے پاس جیں اس کی بیند مت سوء استعال کی وجہ ہے کی گئی پس اس سے دوسری بات بھی ٹابت ہوگئی کہ جب مال کے ساتھ سوء استعال ہوتو وہ فرموم ہے ای طرح دوسرے مقولہ کے بعد فرمایا و لسلمہ المعنونة ولم سولہ و للمؤ منیں لینٹی عزت اللہ بی ہے اوراس نے رسول سنی اللہ عابید وسلم کی اور مسلمانوں کی۔

تو يهان بھی بتلاديا كہ جاہ فی نفسہ فدموم نيس مگرسوء استعال كی وجہ نے فدموم ہوجاتا ہے۔ پس اس ہے بھی دو

با تیس معلوم ہو كيں ایک بيد كہ جاہ فی نفسہ محمود ہے دوسرے بيد كہ جب سوء استعال ہوتو فدموم ہے جاہ كافی نفسہ محمود ہوتا تو

اس ہے معلوم ہوا كہ تن تعی لی نے والله العزم ۔ الآبیة فرمایا تو اپنے لئے عزیت تابت فرمائی۔ اكر جاہ كوئی بری چیز ہوتی تو

اسے لئے عابت نے فرماتے۔

اب اگر میشبہ ہو کہ جاہ اچھی چیز تو ہے لیکن یہ مکنات کے لئے نہیں بلکہ حق تعلی کے لئے ہے تو سمجھو کہ آ کے وللمؤمنین (اور مسلمانوں کی) بھی تو ہے تو پس مسلمانوں کاذی عزت ہوتا قرآن مجید تابت ہے تو یہ شہدند رہا کہ شاید ممکنات کے لئے محمود نہ ہواور جاہ کا غدموم ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ ہی سرتھ من فقین کی اس بات پر غدمت بھی فر مائی ہے کہ انہوں نے اس کا بے موقع استعال کیا چنانچہ انہوں نے کہا کہ لیسحسو جن الاعر منھا الاذل یعنی جوعزت والا ہے وہ مدینہ دانت والئے کونکال دے گا۔

توان کاریکہنا سوءاستعال ہوا جاہ کا کہ ذریعہ بنایا جاہ کومسلم نوں کے ضرر کا۔اس پرحق تعالیٰ نے روفر مایا کہتم ہوکیا چیزمعزز تو خداور سول صلی اللہ علیہ وسلم ومسلمان ہیں۔ پس ان کی سید ندمت سو ،استعمال کی وجہ ہے ک حمیٰ۔ پس ان دوٹوں آتےوں سے جارمسئلے ثابت ہوئے۔

> ایک بیک مال انجی چیز ہے۔ دومرا بیک جاہ انجی چیز ہے۔ تیسرا بیک مال کونا جائز طور پر استعال کرنا فدموم ہے۔ چوتھا بیک مجاہ کونا جائز طور پر استعال کرنا فدموم ہے۔

#### حقیقت حب

ایک تو ہے مال اور ایک ہے حب مال ای طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جہ و۔ تو ندمت مال کی مہیں ہے بلکہ حب مال کی ہے۔ جس سے برے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ تو فدموم دو چیزیں ہو کمیں حب مال اور

حب جاہ باتی رہے مال اور جاہ سوید دونوں مذمور مرتبیں کیونکر حق تی لی اختان ( نعمت دینا ) کے طور پر قرماتے ہیں ان الذیں امدو او عملو الصلحت سیجعل لھے المر حمن زدا کہ ہم مونین اہل کمل صالح کے لئے مجو بیت پیدا کر دیں گے اور مجبو بیت ہی کا تام جاہ ہے۔ اوگ جاہ کے معنی بھی ناط بجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ ہے ہماری تعظیم کریں حالا تکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب ( ایسی دانوں کا مالک ہوتا ) ہیں ملک خوف کی وجہ ہے ہماری تعظیم کریں حالا تکہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب ( ایسی دانوں کا مالک ہوتا ) ہیں ملک السال ( مال کا مالک ہوتا ) تو تمول ہے اور ملک القلوب ( داموں کا مالک ، ونا ) جاہ ہوتا ور ہمیت ہوتو وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں اور یہ خود می اپنے کو معزز بھتے ہیں در نہ لوگوں کے داموں میں پھھ بھی ان کی عزب نہیں ہوتی چنانچے اوگ ان کوگالیال دیتے ہیں۔

صدیث میں ہے کہ بعضاوگ اپن نظر میں برے ہوتے ہیں اور وہ خداتی بی کے نزد یک کلاب اور خنازیر

(کتے اور سور) سے بدتر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی عزت

نہیں ہے کیونکدائے کو عزت تو سائپ کی بھی ہے تو جسموں کا شاہ ہوتا جا ہیں ہے بلکددلوں کا شاہ ہوتا جاہ ہوا وہ بات محبوبیت ہیں اطلی ورجہ کی جاہ ہے ای کو حق تق لی فرماتے ہیں سیاجہ علی لھم المر حمص و دا اللہ تق لی ان کے لئے مجبوبیت ہیدا کردیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جاہ بری چیز میں بلکہ یہ تو آچھی چیز ہے کہ حق تق لی طورا متمان ( نعمت ) اپنے صالح بندوں کو عنایت فرمانا بتلارہ ہے ہیں ای طرح ال کی نبعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نعم المال الصالح فلر جال الصافح نیک آ دمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے۔

پی مال اور جاہ ندموم خود نیس بلک ندموم حب مال اور حب جاہ ہیں۔ جس کی نبعت حضور صلی الشعلیہ وسلم فر ماتے ہیں ماد نبان جانعان او سلا فی غنم بافسد لھا من حب الممال و الشوف لدین المعوء یعنی حب مال اور حب شرف آ دی کے دین کوابیا تباہ کرتی ہے کہ اگر دو بھیڑ ہے بجو کے بھی بحر و دے جاہ یں قوہ بھی بکر یوں کے گلے میں چھوڑ د ہے جاہ یں قوہ بھی بکر یوں کواس قد ر تباہ نیس کر سکتے پس حضور صلی ابقہ طیہ و کے حب کالفظ تصریحاً فرما دیا تو حب بری چیز ہے اب جہاں مال کی ندمت آ دے اور اس کے ساتھ حب کی قید نہ ہوتو سمجھ لیس کہ اس سے مراد و ہی حب کا ورجہ ہوگا کیونکہ بعض قر اس ایس عوجود ہیں جن ہے وہ قید معلوم ہوجاتی ہے اور اس کے ذکر کرنے کی ضرور سے نبیس میں وہ جو کہ کہ اس سے مراد و ہی حب کا درجہ ہوگا کیونکہ بعض قر اس مادت یہی ہے کہ جب مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے ہی ہولی اس کا قرید ہے کہ مال ہوتا ہے تو حب مال بھی ہوتی ہے ہی ہو

حب کے دو در ہے قرار دیے اس میں سے صرف ایک درجہ کی ممانعت کی اور دومرے درجہ کی ممانعت نہیں کی اور بیا یک آیت میں نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ آیت بیہے قل ان کان آباؤ کم وابناؤ کم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال فترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن تسرضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله (لين ال في الله عليه والمه ورسوله وجهاد في سبيله (لين الله عليه والمه الله ورسوله وجهاد في سبيله المين الدائم الله عليه والمرتبارك بيال اوروه تجارت جم بن الكاى منهون كالرتبارك بيال اوروه تجارت جم بن الكاى منهون كالم كواند يشهروا وروم حن كوتم بيندكرت بوتم كوالله اوراس كرسول سلى الله عليه ولم ساوراس كرراه من جها وكرن سن مناوه بالمنافرة وكرالله تعالى المنافرة ويارك والمنافرة وكرافة والله تعالى المنافرة ويناد وبيارك بول قوتم فتظرر بوكرالله تعالى المنافذاب بينج دي)

حاصل مد ہے کدا گردنیا کی چیزیں اللہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ان کے احکام سے ذیادہ محبوب ہوں تو عذاب کیلئے تیار ہوجاؤ۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان چیز وں کی احب ہونے ہر وعید فرمائی اور محبوب مونے برئیس فرمائی پس اس معلوم ہوا کے نفس محبوبیت بھی قدموم نبیں ہے اور اس سے اس حب دنیا کی بھی تغیر کردی جس کی حدیث حب الدنسا راس کل خطینة (لینی دنیا کی محبت تمام گناموں کی جز ہے) وغيره من فدمت فرمائي ہے كداس سے مرادا جنبيت (زياده محبوب مونا) كا درجه ہے اس آيت مي تويہ بات مصرح ہے کیفس حب فدموم بیں اور ایک دوسری آیت سے بھی حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے اس کواستناط كياب، وهبيب زين للنناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسس السمآب (لیمی فوشمامعلوم ہوتی ہے لوگوں کو مجت مرغوب چیزوں کی عورتیں ہو کی جے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے جاندی کے نشان لکے ہوئے محوزے ہوئے مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی بد د نیاوی زندگی کی استعال کی چیزیں ہیں اور انجام کار کی خولی تو اللہ بی کے یاس ہے۔حضرت عمر کے یاس جب سامان كسرى كا آيا تو كرور وں رويے كاسامان تھا آب نے وكيوكريد آيت يرجى جس كامطلب يہ ہے كه لوگوں کے داوں میں ان چیز وں کی محبت مزین کر دی گئی ہے یعنی محبت ان کی طبعی امر ہے اور بیرسب حیات دنیا كاسامان بيسودنياكى محبت كوامرهبى فرمايا بس معزت عرف اس آيت كويره وكربيدعاكى كدا اللهاس يرتو ہم قادر بیں کردنیا کی محبت ندر ہے کیونکدوہ امر طبعی ہے لیکن اے اللہ ہم بدور خواست کرتے ہیں کہ بدمجت آپ کی محبت کی معین ہوجاد ہے مزاحم نہ ہو۔ پس اس میں فیصلہ کر دیا کدا حبیت ( زیادہ محبوب ہوتا ) ندموم ہے نہ کہ ننس محبوبیت اورا حبیت کی تغییر بھی کر دی کہ جو تیری محبت کے معارض ہوپس بتیجہ بیانکلا کہ مال بھی اچھااس کا کمانا بھی اچھااس کی محبت بھی اچھی اس طرح جاہ بھی مگران کی احبیت بری ہے۔ یعنی دنیا کو خداور سول صلی اللہ عليه وسلم ے زياد و محبوب نه مجھواوراس كى علامت بيہ كردين يردنيا كوتر جي نددواگر سى صورت يس دنيا كے ل كرنے سے دين كاكوئى حرج موتا مواور خدا ورسول صلى الله عليه وسلم كے عمر كے خلاف موتا موتو اس

صورت کوچھوڑ دوجا ہے دنیا کا کتنائی نقصان ہو کیونکہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کیا ہے بہی تو ہے کہ برفعل و ہر قول میں اس کی خوتی کو مقدم اور مطلوب مجمیس اور اس کا نام محبت نہیں ہے کہ سی صفعون کو سن کررونے گئے۔ صرف رونے ہے کہا ہوتا ہے۔

عرفی اگر مجربیہ میسر شدی وصال مد سال سے تواں بھنا عربستن

#### مال وجاه ہے متعلق عجیب تفسیری نکته

صرف آیت کے بعض اجزاء کاحل رو کمیاہے وہ می عرض کرتا ہوں کہ مال کے تصدیش تو منافقین کے ان اقوال كجواب كختم من الاستفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا (العنى جولوك رسول الته صلى الله عليه وسلم كے ياس جمع بين ان يرمت خرج كرويهان تك كه وه آب منتشر بو جائين سے) لایفقهون (وه بھے نیس یں)فرمایا اورآ کے جاد کقصہ شان کے جواب کے خاتمہ ش لا یعلمون (وہ جانے نہیں ہیں) فرمایاس میں ایک تکت ہے کہ فقہ خاص ہے فقد تو خاص ہے امور خفیہ کے ساتھ اور علم عام ب جلى كے لئے بھى يس اب اس كى وجه بجھ بس آئى ہوگى كيونكه مال كے تصديس ارشا وفر مايا ہے والسلسه حدزائن السموات والارض ليني آسان اورزين كتمام فران فداتعالى عى كافتياري بيسواس کے لئے توسمجھ کی ضرورت ہے کیونکہ بظاہرتو وہ ہمارے ہاتھوں ہیں ہے ہیں بہاں تامل کرنے کی ضرورت ہے كمآخر جارے باتھوں ميں ہونے كے اسباب كس كے باتھ ميں بيں بي چونكه بيذ راحفي اور استدلال كامختاج تخاال لئے يهال لايفقهون فرمايا اور جاه كتصريم ارشادفر مايا ہو لله العزة و لرسوله و للمؤمنين ( بعنی عزت الله اوراس کے رسول ملی الله علیه وسلم اور موشین عی کیلئے ہے ) اور بد بالکل ظاہر تھا خدا تعالیٰ کے کے عزت ہوتا تو اس کئے کہ عالم کے اندر جوتصرفات ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بھارے اختیار ہیں نہیں مثلاً زلزلد بادر بارش باب اگر كئے كديرسب كيم صورت نوعيدكى وجدے ہوتا بي توبد بالكل غلط بے كيونكداس بات کوتو وه خود بی تسلیم کرتے ہیں کہ طبیعت اور نیچر ذی شعور نہیں تو میں کہتا ہوں کہ طبیعت کو فاعل قر ار دینے کی مثال الى موكى جيسے كه دو تخصول نے ايك خوبصورت كھڑى ديكھى اس يرتو دونوں كوا تفاق موا كه اس كوكسى نے بنایا ہے لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ کس نے بنایا ہے ایک نے توبہ کہا کہ ایک بانکل اندھے لئے کنگڑے بے شعور نے بنایا ہے اور ایک نے میکھا کہ کی بڑے تھمند اور کائل گھڑی سازنے بنایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیہ دومرافخص حق کہتا ہے تو جیساان دونوں میں فرق ہے ایسائی مسلمان اورالل سائنس میں فرق ہے کہ اہل اسلام تو ان تمام مصنوعات عجیبہ کا اللہ تعالیٰ کو فاعل کہتے ہیں اور اہل سائنس طبیعت کو جس کو پرکھ شعور تک بھی نہیں وہ مال وجاه كاحكم

 دیں گے اس سے ثابت ہوا کہ جاہ دفع ضرر کے لئے ہے (المال والجاہ)

#### مناطع تصرف مسلمان کوحاصل ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ولیله العزة ولموسوله وللمؤمین سے کہاں کی عزت مراد ہاور کیا اس کامفہوم سابقین ہی پرختم ہو گیا فرمایا کہ من طعزت تو مسلمان ہی کو حاصل ہے اور وہ عزت آخرت کی ہے اس لئے کہ یہاں پر تو خلاف کا وقوع بھی ہوتا رہتا ہے جس عزت کو تن کی فرمار ہے ہیں وہ عزت آخرت ہی کے کہ یہاں کمالی عزت کا ورجہ مسلمانوں ہی کو عطافر مایا جاوے گا اور کھار کو انتہائی ذلت کا مسامنا ہوگا۔ (ملقوظات جلدا)

#### اَلَيْهُ اللَّذِيْنَ امْنُوالا تُلْهَاكُوْ امْوَالْكُوْ وَلَا اَوْلادُكُوْ عَنْ اللَّهُ وَلَا اَوْلادُكُوْ عَن ذِكْ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاولِكُ مُو النَّالِي وَنَ ٥

تَرْجَيِّينَ أَ الْمُانِ والوَّم كُوتَمِهارَ مِ مال أوراولا والله كي ياد مِه افل ندكر في ياوي اورجوابيا كرے كائيلوگ ناكام رہنے والے بیں۔

#### تفييري نكات

#### معصیت کاسبب اکثر مال واولا د کاتعلق ہوتا ہے

اس آیت بین حق تعالی شاند نے مسلمانوں کو مال واولا دکی وجہ نفلت بین پڑجانے ہے منع فرمایا ہے اوراس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جولوگ ان چیزوں کی وجہ نفلت بین پڑجائیں گے وہ خسارہ بین ہیں۔اب آپ بی حالت بین فور کریں تو معلوم ہوجائے گا کہ معصیت کا زیادہ سبب اکثر مال واولا وہ کی کاتعلق ہوتا ہے جن تعالی اس سے دوکتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ مال واولا وتمہارے لئے ذکر اللہ تن نفلت کا سبب ہوجاویں۔

تعالی اس سے دوکتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ مال واولا وتمہارے لئے ذکر اللہ بی کے لئے ہاس لئے ذکر بول کر بیاں ذکر اللہ سے مراد کی جات کے دولوں کے خسم طرح معصیت کا سبب غفلت ہے جس پر الا تعلیم میں ولالت ہوائی ہوتا ہے جس پر احدو الدیم و اولاد کے ولالت کر مہا دولات کر مہا ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے ساتھ قلب کا تعلیم میں موالت کر مہا ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اوران دولوں کی تخصیص لفظی کی ہے وجہ ہے کہ یہ دولوں و نیا کے اعظم افراد ہیں ہے۔ جس سے مراد مجموعہ دنیا ہے اوران دولوں کی تخصیص لفظی کی ہے وجہ ہے کہ یہ دولوں و نیا کے اعظم افراد ہیں

ای طرح طاعت کی بجائے ذکر اللہ کہنے جس اس پر دلالت ہے کہ طاعات کا سب غفلت کا مقابل ہے لینی ذکر اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پر اضافت ذکر الی اللہ ہے دلالت ہور ہی ہے ) تو اس سے اور ذکر کا سبب خدا کے ساتھ دل کا متعلق ہونا ہے جس پر اضافت ذکر الی اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اور جب طاعت سے غفلت ہوگی تو وہ معصیت ہوگی۔ نتیجہ بدلکا کہ معصیت کا زیادہ سبب مال واولا دکا تعلق ہے اور جب بدزیادہ تر معصیت کا سبب ہے جسی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے خفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی تعالی ہے معصیت کا سبب ہے جسی تو حق تعالی نے ان کی وجہ سے خفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ حق تعالی ہونا کی دور کے خوالے اور میں ہے اموال دادلا دکو خاص طور پر ذکر فرمانا میں اور حق تعالی کا اموال واولا دکی وجہ سے خفلت میں پڑنے کی ممانعت فرمانا ہی اس کی دلیل ہے کہ بین نے دور مقام ہو سے کہ بین نے در مقام ہو سے ہیں خود کا ام اللہ بھی اس کو بتلا رہا ہے ادر مشاہدہ بھی چنا خچرا پی حالت میں خود کر نے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال واولا دکی وجہ سے نتائل دیا ہے ادر مشاہدہ بھی چنا خچرا پی حالت میں خود کر نے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال واولا دکی وجہ سے نتائل دیا ہے ادر مشاہدہ بھی چنا خچرا پی حالت میں خود کر نے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال واولا دکی وجہ سے نتائل دیا ہوتے ہیں۔

#### مال واولا دے در ہے

الفعیل اس کی ہے ہے کہ مال بیل عمل کے دومر ہے ہیں۔ ایک درجہ حاصل کرنے کا اور آیک اس کو محفوظ رکھنے کا ای طرح اولا دیمل ہیں ہے دومر ہے ہیں ایک اولا وحاصل کرنے کا دومر سے ان کی تعفاظت کا اور آیک تیسر امر تبداور ہے گئی ہے دومر تبول کی طرح مشتر کے نہیں ہے جہانی ہے مال میں تو تیسر امر تبدان کے لئے آئندہ کی فکر کرنے کا ہے۔ چنا نچہ مال میں تو تیسر امر تبدان کے لئے آئندہ کی فکر کرنے کا ہے۔ غرض تین درج مجل کے مال میں ہیں اور تین درج اولا دیمل ہیں۔ حال میں تو تین مگل ہے ہیں۔ اسل مال کا بہدا کرنا۔ اور اولا دیمل تین درج مجل کے ہیں ہیں۔ اور اولا دیمل تین درج مجل کے ہیں ہیں۔ اور اولا دیمل تین درج مجل کے ہیں ہیں۔ اور اولا دیمل تین درج مجل کے ہیں ہیں۔ اور اولا دیمل تین درج مور تین ہوں کی فکر کرنا۔ تو کل چھم سرتے ہوئے جو کہ دیم تین مرتبے ہیں گئا کہ درج ہیں اب این چھم تیوں میں بہت مختمرا نداز کیا ہے اور ان میں ہم کتنے گئا ہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثل مال میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کہ اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیں اس اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کی اس میں اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا ہوں کا اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا ہوں کا اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا اس میں تین مرتبے تھے ایک حاصل کرنا دومرے تھا طے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کرنا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا تیسرے مرف کرنا تیسرے مرف کرنا بھی تین مرف کرنا اب و کھئے کیا تیسرے کیا تیسرے مرف کرنا اب و کھئے کیا تیسرے کرنا تیس

#### ابل خباره

یمال کیاا چھالفظ ارشاد فرمایا ہے فاولئک ھم النحسووں جس میں جیسا کہ ابھی فرکورہوتا ہے اس طرف اشارہ ہے کہ ایسافخون فقع کی چیز میں اور الا ہوگا۔ جس سے بیر معلوم ہو گیا کہ مال واولا دئی نفسہ ضرر کی چیز خبارہ معلی میں بلکہ اگر معصیت کا سبب نہ ہے تو واقع میں نفتے کی چیز ہاور بیا شارہ اس جب کہ خمارہ مطلق نقصان کو نہیں کہتے بلک نفع کی چیز میں اور نہال کار ہیں۔

ہیں کہتے بلک نفع کی چیز میں نقصان کو خمارہ کہا کرتے ہیں۔ بہر صال ایسے لوگ خمارہ میں ہیں اور نہال کار ہیں۔

اطلاق خمارہ سے اس پر بھی والدت ہے کہ صرف آخر سندی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہوگ خمارہ می معصیت کا سبب ہوجاتے ہیں جس کو ان سے اس محب ہو سوعیت مال کا وہال جان ہو باتی ہے اس محسیت کا سبب ہوجاتے ہیں جس کو ان سے اس محب ہو سوعیت مال کا وہال جان ہونا تو نظام ہے کہ ہر آدی کو ای کو گئر رہتی ہے کہ آج اس کے اس بار بارد یکھا جاتا ہے کہا پی جگہ پر ہے بھی یا نہیں چوروں کے کھنگ وال کر دو پیر جوڑ ا جاتا ہے پھر رات کو اسے بار بارد یکھا جاتا ہے کہا پی جگہ پر ہے بھی یا نہیں چوروں کے کھنگ کو ایک میں نے وال ملک کی بیشی کو دیکھا ہے کہان کو اپنی جاتا ہے کہا ہی جہوڑ دیا سب کو ساتھ کے کہانی جوڑ کہا ہو جائے گا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہاں کو جین بی بیٹ ہی جوڑ و دیا سب کو لے کر نیچ ذمیاں کو ایک بیس اوراس پر بھی اعتبار نہ آتا تھا پھر جب بیچ ذیادہ ہوگے اور ایک پانگ پر نہ آسے تھا تھی ہر جب بیچ ذیادہ ہوگے اور ایک پانگ پر نہ آسے تو انہوں نے پہنگ پر سونا چوڑ دیا سب کو لے کر نیچ ذمیان کو رہو کے کوروں کر کھیلیا کرتی اعتبار نہ آتا بھا گھی اور بیک کورون کر کھیلیا کرتی سے معلوم میں اعتبار نہ آتا بھا گھی اور بیک کورون کر کھیلیا کرتی ہوئی کورون کر کھیلیا کرتی اعتبار نہ آتا ہی گھیلی اور بیک کورون کورون کورون کے کھیلیا کرتی ہوئی کورون کے کھیلیا کرتی کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کورون کے کھیلیا کرتی کورون ک

واقعی سرمبت تو عذاب بی ہے پھر اگر ایمان بھی نہ ہوا تو دونوں عالم بیں معذب ہے ای کوئی تعالی فرماتے ہیں و لا تصحبک امو الهم و لا او لادھ ما انسما يويد الله ان يعذبهم بها في اللدنيا و لانھ في اللدنيا و لانھ في اللدنيا و لانھ في الله ان يعذبهم وهم كافرون كي نكران كوند نيا بی پين طائد آخرت بی اور اگر ايمان ہواتو فيرونيا ي لين المان ہواتو فيرونيا ي لين المان ہواتا و كرف الله بوجائے گے غرض ثابت ہوگيا كرمجت مال واولا و كمى معصيت كا سب ہوجاتى ہواتى ہوات سے دنياو آخرت دونون كا خمارہ ہوجاتا ہے فواہ خمارہ محدود ہويا غير محدود البتہ جولوگ اعتدال كراتھ محبت كرتے ہيں اور حقوق البيكو عالب ركھتے ہيں ضائع نيس كرتے وہ ہم وتت لطف بي بين بس اب بين فتر كرتا ہوں دعا ہے كہ خداته الل ہم كوا پي ياد سے عافل نظر ما كيں اور مال و اولا دكو ہمارے لئے سب فتر نہ بنا كيں۔ آئن ۔

# وَانْفِقُوْامِنْ عَارَزُقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ ان يَازِي اَحَدَاكُمُ الْمُوتُ فَيَقُوْلُ رَبِ لَوْلُا اَخْرُتُنَى إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّلَ قَ وَاكْنُ فَيَعُوْلُ رَبِ لَوْلُا اَخْرُتَنِي إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّلَ قَ وَاكْنُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً اَجَلُها وَ اللّهُ خَبِيْرٌ عِمَانَعُمُ لُوْنَ قَ

#### تفيري لكات

#### حب ونيا كاعلاج

اورد یکھے فدات لی نے ممارز فد کم فرمایا کہ بٹا دیا کہ ہم نے بی تو دیا ہے پھر بخل کیوں کرتے ہو نیز لفظ من بعیفے فرما کر یہ جی تیلی فرمادی کہ ہم سب سارامال نہیں ما تگتے۔ آگ فرمات ہیں مسن فبسل ان بساتسی احد کہم المسموت (اس سے پہلے کہ ہمیں موت آجائے) ہوہ تعلیم ہے کہ اگر روز پندرہ ہیں من بھی اس کو سوچ لیں تو و نیا کی محبت بالکل جاتی رہے ہی ہے ہوج لیا کریں کہ ایک دن ہم کومرتا ہے اور مرنے کے بعد ہم سے مرجر بات کے متعلق ایک ون سوال ہوگا۔ میزان عدل قائم کی جائے گی اگر ہماری نیکیاں غالب آگئیں تو فیہا ورن قعر جہم ہیں اور ہم ہیں اور و ہاں بی حالت ہوگی لا بسموت فیھا و لا بعد ہی (ندتو موت ہی ہوئے ہی ذرک کی آگر ماری نیکیاں فاصد ق و اکن من آگر خرات کرتا اور اجھے تو کول ہیں ہے ہوجاتا) دو مرک الصد حین اگر جھے تھوڑی کی مہلت دیدی جاتی تو ہی خوب خیرات کرتا اور اجھے لوگوں ہیں ہے ہوجاتا) دو مرک آئیت اس طلب مہلت کے جواب ہیں ہے کہ ولن یہ و حس اللہ نفساً اذا جاء اجلھا تعنی جب موت کا آئیت اس طلب مہلت کے جواب ہیں ہے کہ ولن یہ و حس اللہ نفساً اذا جاء اجلھا تعنی جب موت کا

وقت آجائے گاتو ہر گزمہلت نہ طے گائ کے بعد خفلت پروعید ہے۔ والسلہ حبیب بسما تعملون لفظ نہیر فرمایا جس کے معنی یہ بین کہ اس کو دل تک کی خبر ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین یہ ہے کہ باطن بھی ورست کر وحاصل یہ ہے کہ ال یات میں ہم کو حب دنیا کے مرض پر جتایا ہے اور یہ تلایا ہے کہ۔

م دیں خور کہ خم غم دین ست ہمہ غمہا فرو تراز این ست فم دین ست ہمہ غمہا فرو تراز این ست (دین کی فکر میں رہوکی ہیں) خداتوائی ہے دو یونکہ اصل فکر دین بی کی فکر ہے اور تمام فکریں اس سے کم درجہ کی ہیں) خداتوائی ہے دعا سیجے کہ وہ تو فیق عمل بخشی (اس وعظ میں صفرت کی ہم الامت دینی مدرسہ قائم کرنے یا خداتوائی ہے دی ہے اور اس عالم واعظ کی تخواہ مسائل ہفتہ وار بیان کرنے کے لئے تعینات کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس عالم واعظ کی تخواہ مقرر کرکے دینا و انفقو ایس داخل ہے۔

#### سُوْرةِ التَّغَابُن

#### بستنشير الله الرحم الرحم

#### مَا اَصَابُ مِنْ مُصِيبُةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

لَرِّيْتِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ال

#### تفيري نكات

#### دوچیزیں حضرت حق سے مانع ہیں

الحاصل دو چیزی دعرت ت مانع ثابت ہو کی فیت اور مصیب گران کی اور بہت ی جزیات ہیں۔
پی ان میں سام ہات جزیات کی فیرستان آیات می ار شار فرماتے ہیں ارشاد ہے مانصاب من مصیبة
الا بافن الله یعنی کوئی مصیبت ہیں کہنچی محراللہ کے تم سیطان ہے مصیبت کے مانع ہونے کا مطلب بیہ کہ
جب ہم مالک اور محبوب ہیں اور مصیبت ہمارے بی تھم ہے آئی ہے تہ تم کوالی پراعتر اش اور چون و چرا کاحی نیس ہے
اگر جی تعالیٰ کی مالکیت اور محبوب اور اس کا اعتقاد کہ مصیبت ای کے تھم ہے آئی ہے قاب میں رائخ ہو جاوے تو
مصیبت کی شدت الم قلب کو ہرگز از جادفت نہ کرے گئی ٹی خرکم یا کا اثر دکھتا ہے آئے ارشاد ہے و من یو من باللہ بھد
قلبہ سین جو مصالی کی ہدائے۔ فرما تا ہے۔
قلبہ سین جو مصالیہ کی ہدائے۔ فرما تا ہے۔

یہ جواب ہے ایک سوال کا جو جملہ اولی کوئ کرناشی ہوسکتا ہے وہ یہ کہ جن تعالیٰ نے علاج تو بتلا ویا اور ہمارااس پرایمان بھی ہے کہ مصیبت ای کے تھم ہے آتی ہے لیکن قلب میں اس کا پھواٹر نہیں ہوتا تو اس کا جواب ارشاد ہے کہ تمہاری طرف ہے ایمان اوراجان ہوتا چاہے کا مقم شروع کرو لینی یقین پختہ تم کرلو باتی ہما ہما ہے اوراثر تو ہم ویں گے۔

ای طریق پریہاں ارشادہ کہم کام کروجب تم کام کروگے و تمہارے قلب کوہم ہدایت کریں گے۔ آگے ارش دہے و البله مکل شیء علیم ''لین اللہ ہرشے کوجانتا ہے' پس یکھی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں سعی کرنے والا ہے اور کون نہیں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ مریض کو جوم ض بیش آتا ہاں کا ایک علاج تو فاص ای مرض کا ہوتا ہے اور ای کا فاص علاج اور فاص پر ہیز ہوتا ہے 'مثلاً مرض آگر غلط سوداء کے سبب ہے ہوت ای کا فاص علاج اور ایک عام علاج کرایا جاتا ہے کہ شخ بھی ای کا اور جو چیزیں سوداء کے بڑھانے والی بین انہی سے بچنا بھی اور ایک عام علاج اور عام پر ہیز ہے کہ جس کوتمام امراض بیل پیش نظر رکھنا مریض کو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں عامة مفعف ( کمزور کرنے والی ) اور کلیة منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیے بہاں تک تو حق تعالی نے اس مفعف ( کمزور کرنے والی ) اور کلیة منافی طبیعت ہیں ان سے بچنا چاہیے بہاں تک تو حق تعالی نے اس مرض یعنی مصیبت کے مانع عن الطریق (راہ ہے روکنے والا) ہونے کا خاص نسخہ کہ جو ایک خاص مراقبہ ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالی کی طرف سے ہار شاد فر مایا تھا 'آگا یک عام نسخہ کہ جس کا تمام اوقات ہیں ہر شخص کو الشرام کرنا چا ہے ارشاد فر ماتے ہیں اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص خاص نسخہ کا استعال کیا اور تو اعد الشرام کرنا چا ہے ارشاد فر ماتے ہیں اس لئے کہ اگر خاص مرض کے لئے خاص خاص خاص نسخہ کا استعال کیا اور تو اعد عام صحت کی رعایت ندر کی تو اس خاص نسخ کا کوئی نفع مرتب نہ ہوگا۔

وہ عام علاج بیہ کہ جس میں تک درست اور مریض سب شریک ہیں۔ لینی و اطب عبوا السلسہ و اطب عبوا السلسہ و اطب عبوا الوسول لینی ہم نے جو فاص علاج فاص مرض کے لئے تم کو تعلیم کیا ہے ای پراکتفانہ کرو کہ بیم اقبرات کرلیا 'اور دیگرا دیا م شرعیہ میں افلال کیا' بلکہ اس کے ساتھ اللہ ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمام امور میں اطاعت کرو' اور یکی وجہ ہے کہ اطبعوا کا متعلق ذکر نہیں فرمایا 'جس سے بقاعد و بلاغت عموم مستفاد ہوتا ہے 'لینی اگر تم نے صرف فاص ای نسخہ کو استعمال کیا اور عام قواعد کی رعایت نہ کی مثلاً احکام کی یابندی نہ کی اور معاصی کا ارتکاب کرتے رہے تو اس فاص نسخہ کا کوئی نفع معتد برتم کونہ ہوگا۔

اورال تقريرے ميكى معلوم بوكيا بوكا كرت تعالى نے جس مضمون كوارشادفر مايا ہے اس كاكوئي ببانبيس جھوڑا۔

#### اصلاح کے لئے علاج ضروری ہے توجہ شیخ کافی نہیں

اس کے بعد مجھوکہ بعضے مریض ایسے ست اور کاٹل یا کنجوں یابد پر ہیز ہوتے ہیں کہ طبیب سے نو لکھواتا اور دواخر بدنا بھراس کو پھا اور پر ہیز کرنا ان کونہایت شاق اور بہاڑ معلوم ہوتا ہے ہاں مرض کی شکا بت کیا کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ دوادار وقو صاحب ہم ہے ہوتی نہیں کو کی شخص ایسا نے کہ چھو کر دے اور مرض جاتار ہے ایسے جی دو مانی مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے نوگ بکٹرت ہیں کہ جو بجاجہ و مرض جاتار ہے ایسے بی روحانی مرض کے مریض بھی دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے نوگ بکٹرت ہیں کہ جو بجاجہ و

سیان تو ان اوگون کا تھاجو کام میں گے بی ٹیس۔ابا یک دہ ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کواس کے کچھ شمرات بھی حاصل ہوئے گران میں ایک اور مرض پیدا ہوا وہ بیہ ہے کہ جہل اور کی بصیرت سے بیہ بھے کہ بیٹر ات ہمارے کام سے مرتب ہوئ اور اس بران کو ایک ناز اور عجب پیدا ہو گیا او ان کواس مرض کے دفعیہ کے لئے بیہ ارشاد ہے السلہ لآ اللہ الا ہو و علی اللہ فلیتو کل المعو منو ن مطلب بیہ ہے کہ کم کو حضرت تن اور موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا سے ایک کو کی موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا اس کے کوئی موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا سے اور کو کہ ماسوا اس کے کوئی موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا سے ایک کوئی موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا سے ایک کوئی موجود حقیق نہیں ہے کہ سامنا سے کوئی موجود حقیق نہیں ہے کہ کوئی موجود حقیق نہیں ہی اور جو دکاد کوئی کریں تم کچھ کوئیس جو اور نہ کھ کو کہ کوئی موجود کے ہوئی ہمارای کام تھا کہتم کو کام کی تو آئی دی اور اس کے اس ب مہیا کردیے اور پھر اس میں کام یائی عطافر مائی۔

یبال تک مصیبت کے متعلق بیان تھا جو مانع عن الطریق ہوتی ہے اب دوسرا مانع نعمۃ ہے کہ جوائی زیادہ گوارائی کے سبب مانع عن الطریق (راستہ سے دو کئے والی) اور ہمارے لئے رہزن بن جاتی ہے آگے اس کے متعلق ارشاد ہے بیابھا المسلمین اصنوا ان من از واجعکم و او لاد کم عدو الکم فاحدر و هم مالی ہے اسکی اسے ایمان والوتہاری بیپوں اور تہاری اولا دھی سے کھے تہارے دشمن جی ہیں تو تم ان سے احتیاط رکھو' ایسانہ ہو کہ بیتم کواپے اندر مشغول کر کے داوتی سے ہٹادیں اور گوشیں تو بہت ہیں کیکن دنیا میں اولا داور از واج انسان کو بہت مجوب ہوتی ہیں' اس لئے بالتخصیص ان کا ذکر فرما کر ان سے تحذیر فرماتے ہیں' اور اس آ یت میں جواز واج اوراولا دکوتی تعالی نے مانع عن الطریق فرمایا ہے تو ان کا مانع ہوتا دوطریق سے ہے۔

اول طریق توبیہ کے اولا داوراز واج ایسی فریائی کریں کہ جو ضدا اور رسول صلی الشعلیہ وسلم کے تھم کے خلاف ہیں اور یہ مغلوب ہو کران کا ارتکاب کرے دو مراطریق بیہ کہ دو تو پھی ہیں گئے گریہ خودان کی مجت میں ایسا مستغرق ہے کہ دو محبت اس کو ماقع بن رہی ہے کہ کی صورت میں ماقعیت اختیاری ہوگی لینی دو ما نعیت اولا داوراز واج کے اختیار میں ہا اور دو مری غیراختیاری ہر چند کے ظاہر نظر میں یہ جملہ دونوں طریق کو عام معلوم ہوتا ہے گئی آ کے جوار شاد ہے و ان تعفو او تصفحوا و تغفو و افان الله غفود رحیم (اگرتم معاف کردو اور سراے درگر رکرواوران کا گذشتہ تصور معاف کردو تو اللہ تنافی دولا ہے (رحم دالا ہے) دو ترینداس کا ہے اور سراے درگر رکرواوران کا گذشتہ تصور معاف کردو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے (رحم دالا ہے) دو ترینداس کا ہے کہ بہاں مانعیت اختیاری بنی مراد کی جادے جس پر خصہ تھل ہونے کے بعد عفود دی ترغیب واقع ہوئی ہوئی شان برول سے بھی اس مراد کی تعین ہوتی ہے۔

#### شان نزول

تفصیل اس کی بیہ کہ قصد بیہ واتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں باہر کے بھے مسلمان علوم سکھنے کے لئے آ کر دہنا چاہجے تھے اور بیسب کو معلوم ہے کہ جو تھی کی گھر میں بر اہوتا ہے وہ آگر کہیں چلا جاتا ہے تھی کھنتوں کا بھی خیال ہوا گرجا ہے اس لئے گھر کی بیبیاں بچ بھی چاہا کہ کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ جاتا ہے بہیں کہ یہ بیبیاں بچ بھی چاہا کہ کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہ جاتا کہ یہ بیبی کہ یہ کہیں کہ یہ کہیں نہ جاتا ہے اس کے گھر کی بیبیاں بے بھی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے تو انہوں نے ویکھا کہ جو صحابیان سے پہلے آئے ہوئے تھے وہ اور مسائل ہیں بہت دور نگل کے ان کو بڑی حسرت اور ندامت ہوئی کہ ہم بیری بچوں بی ہیں ہے اور دور سرے لوگ بہت دور نگل کے اور ہم ہے بہت ذیادہ بڑھ گئے۔ بیسوج کر ان کواچی اولا واور از واج پر خصد آیا اور بیارادہ کیا کہ گھر جاکر ان کوخوب ماریں گے کہ دو ہم کوراہ جن سے مانع ہوئے تو جس وقت انہوں نے روکا تھا اس وقت تو جن واول کوخوب ماریں گے کہ دو ہم کوراہ جن سے مانع ہوئے تو جس وقت انہوں نے روکا تھا اس وقت تو جن واول کے مار نے آئے کہا دارہ کیا تو وان تسعفوا و تصفحوا المنے بازل ہوا مطلب بیہ کراگرتم معاف کردواور سزاسے کہا در کہ وال ہے تہارے کا ادران کا گذشتہ تصور معاف کردو تو اللہ تو خال ہوا مطلب بیہ کراگرتم معاف کردواور سزاسے تہارے حال پر دیم فرمائے گا۔

پس بیقدادر بیجز دقرینداس کا ہے کہ یہاں اختیاری طریق مراد ہے اور دومری صورت اس سے مستبط ہوتی ہے کو دہ مدلول مطابقی نہیں ہے کیکن مدلول النز امی ضرور ہے یا یوں کہو کہ مدلول نصی نہیں تو مدلول بدلالة النص ضرور ہے اور اس صورت میں ان کوعد والکم فرمانا اس معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ گووہ ما نعیت اور عداوت

کے مباشر نہیں ہیں کین سب تو ہیں پس ان کوعد و فرمانا ہو کہ مشروم ہے درجہ سب بھی ہوگا نہ ہیکہ اس عدادت میں عاصی ہیں اس کی مثال الی ہے جسے حدیث شریف بھی آیا ہے کہ ایک شیطان کی مثال الی مثال الی ہے جا گا جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ و کم فرمایا مسیط ان متبع شیطان ایک شیطان ایک شیطان کے ہیں جا ہے ہا کا جاتا اس کو شیطان اس کے فرمایا کہ اس کے تقی میں تو اس نے شیطان بی کا کام دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے غافل کردیا ، پس ایسے بی وہ اولا داور از واج اس مجبت کے تقی میں بلاقصد عدوی تا گئے کہ وہ ان کی مجبت میں ایسا منہ کہ ہوا کہ اس کی مجبت میں ایسا منہ کہ ہونے ہے منع ) کہ اس کی مجبوب کو عام ہو سکتا ہے مضمون جیسا کہ اولا داور از واج کو شامل ہے غیرا دلا دور از واج کو شامل ہے غیرا دلا دور نواج کو بھی جس شے کی حبت ہیں بھی بیدا ہے مولی کو بھول جاوے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبر راز واج کو بھی جس شے کی حبت ہیں بھی بیدا ہے مولی کو بھول جاوے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبر رس سے کی حبت ہیں بھی بیدا ہے مولی کو بھول جاوے عام ہو گیا جس کو صوفیہ نے اس عبر رس سے کی میں المحق فہو طاغو تک دو کر چربھی تھی کو تن سے مانے ہو جو و

بہر چاز دوست وا مانی چرکفر آل حرف و چرا کیان بہر چداز یار دو رافق چرزشت آل نقش و چدزیا دنیعیٰ جس چیز کی وجہ سے محبوب سے دوری مودہ قابل ترک ہے خواہ دو پی کی ہو''

اوراس شعرض ایمان سے مرادایمان حقیق تیم اس لئے کدوہ تو عین مطلوب ہے نہ کہ مانع عن المطلوب ،

ہلکہ بیا یہ ہے جیسے تی تعالی ارشاد فرماتے ہیں قبل بہ نسسما بامو کم به ایسانکم (بری ہوہ چیز جس کو تمہارے ایمان حکم دیتے ہیں اورا گرزیادہ کیا جادے تو یہ انعیت غیرا فتیاری بھی آ سے کا دلول مطابقی بن سکتا ہے نسع فورا النبخ اس پر بھی منطبق ہوجا وے گا۔ تقریراس کی بیہ ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مباشرت مانعیت پر ضمداً تا ہے۔ بسب مانعیت بھی موجہ غیظ ہوجا تا ہے کداس شے کی بحب ہم کو ہمارے مقصود میں مانعیت پر ضمداً تا ہے۔ بسب مانعیت بھی موجہ بھی ہوجا تا ہے کداس شے کی بحب ہم کو ہمارے مقصود میں مانع ہوئی ہوائی افران ان والے انتیار ہوتا ہے نہ خصوص الفاظ لا المعبود قد معموم الالفاظ لا المعبود کی اور تعفو او تصفحو اللخ بھی بلاتکلف دونوں پر منطبق دونوں طریق کو دلالہ مطابقی ہے شامل ہوجا و ہی گاور تعفو او تصفحو اللخ بھی بلاتکلف دونوں پر منطبق موجا دونوں طریق کو دلالہ مطابقی سے شامل ہوجا و ہی گاور تعفو او تصفحو اللخ بھی بلاتکلف دونوں پر منطبق موجا دونوں کی دونوں کی بیاتکلف دونوں پر منطبق موجا دونوں کی دونوں کی دونوں کی بیاتکلف دونوں کو خود موجا کو اللہ کی بیاتکلف دونوں کی منطبق کی دونوں کی میں اس قدر مغلوب تھا کہ اللہ کی یا تو اود دواز دواز دیا دواز دیا دیا دواز دیا دیا دواز موجاد سے کہ میں اس قدر مغلوب تھا کہ اللہ کی دوبہ سے بوت تو مقتضی ہے یادکو کہ اس کی دوبہ سے بیسب اشغال سے معطل ہوگیا اور مجوب کے فقدان کے الم کا مصیب ہوت نا ہم ہی ہو مانعیت ہو میں جو مانعیت ہو میں جو مانعیت ہو میں جو مانعیت ہو میں بھی شاغل عن الحق (اللہ کے ذکر ہے دو کے دوالا) ہور ہا ہے اور جوانی کی دیا تھیں جوب بھی جو مانعیت ہو مانعیت ہو مانعیت ہو مانعیت ہوت تو مقتص ہو مانعیت ہوت تو میں بھی دولوں کی دونوں کو مانعیت ہوت کو انتحال ہے دونوں کو مانعیت ہوت کو میں دولوں کو مانعیت ہوت تو میں دولوں کو مانعیت ہوت کو مانعیت ہوت کو مانعیت ہوت کو میں دولوں کو مانعی کو میں دولوں کو میں دولوں کو میں دولوں کو میں دولوں کو میا کو میں دولوں کو میں دو

سیتمام ترکلام بحبت کے بارہ میں تھا تیرا بانع کدوہ بھی فردنوت کا حب بال ہے اس لئے آگے اس کو ارشاد فرباتے ہیں انسما امو المسکم و او لاد کم فتنة و الله عندہ اجو عظیم "فینی تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں اور اللہ کنز دیک اجر عظیم ہے "چونکہ اولا دکا فتنز یا دہ خت ہے اس لئے یہاں اس کو کررارشاد فربایا اور نیز اس لئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک مشاء اولا دکی محبت بھی ہے اس لئے بھی اولا دکو کرر ذکر فربایا اور مال کی محبت کے بھی دو درج ہیں ایک تو بھر درت صدود شرعیہ کے اندر ایپ نموم اور مالع نمیں اور فربایا اور مال کی محبت کے بھی دو درج ہیں ایک تو بھر درت صدود شرعیہ کے اندر ایپ نموم اور مالع نمیں اور ایک بین ایک تو بھر درت صدود شرعیہ کے اندر ایپ نموم اور مالع نمیں اور ایک بین ہوتو ہوتے ہیں چنا نچر آئ کل یہ بلا بھی عام ہے جو کہ حب مال کا شعبہ ہے وہ یہ کہ حقوق العباد ہیں بہت کو تابی کرتے ہیں اس زمانہ ہیں وہ لوگ بڑے باہمت ہیں جوڈھو ہی مونڈ کر اہل حقوق کو حقوق پہنچاتے ہیں۔

آئ کل بڑے بڑے دیداروں کی بیکینت ہے کہ تمازیں بہت پڑھیں مے حتی کہ نوافل اور تبیج وذکرو مشغل کے پابند کی حق کی حق کے اداکر نے جس تسائل حتی کہ بعض علاء کا بیر حال ہے کہ کسی مردہ کے ورثاء اس کا مال ان کے مدرسہ یا مجد جس لاویں محتو ہے تکلف لے لیتے ہیں نداس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس شخص کے کتنے وارث ہیں اور سب کی رضا مندی ہے یا نہیں کوئی ان جس نابالغ تو نہیں ہے اس بلا میں با سفتاء خاص خاص بندوں کے سب بی جتلا ہیں خصوص مداری میں تو اس چندہ کا قصہ بڑانازک ہے۔

#### وَمَنْ يُؤْمِنُ إِللَّهِ يَهُدِ قَلْبَكَ ا

#### تفييئ لكات

ازالهم کی مدایت

یہ تو ترجمہ ہے مگر اصطلاحی گفتوں میں اس کا حاصل ہی ہے کہ تھی عقائد سے ہدایت ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کے بہی معنی میں اب کہ اس سے یہ کونکہ یہاں ایمان کے بہی معنی میں اب رہایہ کہ اس سے یہ کونکہ یہاں ازالہ نم کا کوئی ذکر میں مرف ہدایت کا ذکر ہے۔

ال کا جواب ہے کہ ال جگہ بیشک صرف ہوا ہے کا کر کے مفعول مقدر کرتا چاہے سوال سے پہلے ارشاد ہے۔
اس جملہ میں فدکورٹیس ۔ تو سیاق وسیاق میں تال کر کے مفعول مقدر کرتا چاہے سوال سے پہلے ارشاد ہے۔
مااصاب من مصیبة الاباذن الله کدکوئی مصیبت بدول اذن خداد ندی کئیں پنجی ۔ اس کے بعد ہے۔
ومن ہو من باللہ بھل قلبه کہ جواللہ پرائیان لاتا ہال کے دل کو ہوایت ہوجاتی ہے ۔ لینی اس مضمون سابق کی کہ وہ مسئلہ قدر ہے اس کو ہوایت ہوجاتی ہے اس طرح ہال کو مسئلہ قدر ہے اس کو مسئلہ قدر ہے اس کو مسئلہ قدر ہے اس کو ہوایت ہوجاتی ہے کہ وہ ساب من مصیبة الا باخن اللہ کا مضمون بی ایسا ہو باتا ہے دور ساب ہو باتا ہے تو مضمون بی اور بین اور بین اور بین اور بین کور اور از الدی کی ہوایت کو یا دونوں متر ادف ہیں اور اس کی بودی دلیل مشاہدہ ہے ۔ جولوگ اس مضمون پر جازم و طمئن ہیں ان کی حالت کو دکھ کیا جائے کہ وہ مصائب و حادث میں کیسے مستقل وصا پر وشا کر رہے ہیں ۔ غرض تھے عقیدہ کو از الدیم میں برداؤنل ہے۔

#### محل مصائب

مگرازالہ سے مراد سہیل و تخفیف ہے اور یکی مطلوب ہے۔ زوال کلی مراد ہیں۔ کیونکہ طبی غم کا زوال مقصود نہیں بلکہ اس کی خفت مطلوب ہے۔ ہاں اس خفت کے لئے لازم یاشل لازم کے زوال ہے اورشل لازم اس لئے کہا کہ بعض ضعیف طبائع کو عمر مجر محم خفی تمس ماغم یا کلفت دہتی ہے گراس کا از الدخود مطلوب ہی نہیں کیونکہ اس سے زیادہ اذبیت نہیں ہوتی اور تھوڑی بہت کلفت تو کھانے عمل مجمی ہوتی ہے۔ چٹانچے ظاہر ہے خصوص آرام طلب لوگوں کو ورند عمل احتم ہانگ بازگرال ہے۔

یہ تقریرتواس تقریر پڑی کہ یہ دفلہ مکے لئے مفول مقدد کیا جائے اور یہ بھی احمال ہے کہ مقطوع عن المفعول ہواور معنی یہ ہول۔ من یو من باللہ یحصل له الهدایة ای الوصول الی المعطلوب کہ جس مختص کے عقائد سے ہول اس کے دل کو ہدایت ہوجاتی ہے لیعنی وہ ان مصائب وجوادث کے حکم واسرار سے باخبر ہوتا ہے اس لئے اس کی مصیبت نہیں رہتی کیونکہ کوئی مصیبت ابنی ذات ہے مصیبت نہیں بلکہ ل کے اعتبار ہے مصیبت ہے کہ جو چیز ایک کل میں مصیبت ہودوس کی مصیبت نہ ہو چنا نچ قطع جلد تندرست کے مصیبت نہ ہو چنا نچ قطع جلد تندرست کے لئے مصیبت ہے گر مریض بھی جائے ہیں کے لئے صحیت ہے۔ فاقد تندرست کو مصیبت ہے اور مریض بدئی میں بہت کے راحت وصحت ہے و علی ہدا۔

#### إِمَّا امُوَالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِتْنَةً \*

لَنْ الْحَجْدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### تفبيري نكات

#### آلدامتحان

ایک صاحب نے دریافت کیا کرنکاح کتا کدیس صفور صلی الله علیدوآ لدوسلم کاار شاد ہے کہ السکاح من صنعی اور نکاح سے اولاد ہونا فلامر ہے گراولاد کے لئے آیت شریف ہے انسا اموالکم و السکاح من صنعی اور نکاح ساولاد ہونا فلامر ہے گراولاد کے سے فسنة تو پھرسنت پھل کر کے فتنہ کے بخریجا دُہو سکتا ہے مولانا نے جواب می فرمایا کہ فتنہ کے معنی کے ایج ماادر آ زمائش کے ہیں۔ مصفرت کے ہیں۔ پس بیآلہ ہے امتحال کا جس کا انجام بعض کے لئے یعنی مطبع کے لئے اچھا اور بعض کے لئے یعنی مطبع کے لئے اچھا اور بعض کے لئے یعنی عاصی کے لئے برا۔

#### مال داولا دے فتنہ کامفہوم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صوفی ملے اموال کی عدمت اولا دکی فدمت کرنے گے اور استدلال میں بیا بہت پڑھی انعا اموالکم و اولاد کم فتنة میں نے کہا فتنکا یہ مطلب تعور ابی ہے جوآپ کا ہے کہ سید پیزیں ہر حال میں معزیں۔ دوسر سال سے پہلے قرآن میں یہ می تو ہے ان مسن از واجد سے موالا دیم عدوالکم فاحدروهم تو یوی کو کی الاطلاق فدموم کیوں نہیں بھے جسین میں کیوں تلاش کیجاتی اولاد کے عدوالکم فاحدروهم تو یوی کو کی الاطلاق فدموم کیوں نہیں بھے جسین می کیوں تلاش کیجاتی ہے جسی بھی شرعق لوگ

ایی بی با نیس لئے بھرتے ہیں محقق کا تو بیشرب ہے کہ خدا تعالی کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اوراذ ان شری کے بعد اس ہے استغناء واعراض نہیں کرتے۔

## فَاتَّقُوااللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

التَّخِيِّ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### تفبیری نکات اجرعظیم

نیاور دم از خانہ چیز ہے پخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست
اس میں چندصنے امر کے فرمائے جس ہے معلوم ہوا کہ ان میں ہر مامور بہضروری ہے۔

فات قدو الله ها استطعتم النح بس اس میں ایک امرتوبیہ کہ خدا ہے ڈرو جتناتم ہے ہو سکے دوسرا
امر فرمایا ہے کہ سنواور تیسراامر ہے اطاعت کر واور چوتھا یہ ہے کہ فرچ کروتمہارے لئے بہتر ہوگا اور یہ یا تواخیر
کے ساتھ ہے یاسب کے ساتھ ہے بس بہ چا دامر ہیں اور ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیدا وامرسب الگ الگ
ہیں تو اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی مضا نَقنہ بیس تھا لیکن واقع میں اس میں ربط بھی ہے اور اس سب مجموعہ ہے مقصود

ایک بی چیز ہے جو کہ اصل ہے بعنی اطاعت اور بیدوسرے اوامراس کے طرق ہیں۔

تفصیل اطاعت کی ہے ہے کہ اول دیکھا جاوے کہ ہماری ترکیب کتنے اجزاءے ہے تو انسان میں دو چیزیں ہیں ایک جوارح ایک قلب یا ایک ظاہر اور ایک باطن تو خدانے اس اطاعت کی تفصیل فر مائی کہ اول اتقو االلہ فر مایا ہے بیتو قلب کے متعلق ہے۔

#### تقوي كي حقيقت

سوتقوئ حقیقت میں برنیس جس کولوگوں نے تجویز کیا ہے تقوی دہ ہے کہ جو حدیث میں ہے الاان
المتقوی ھھناو اشار الی صلوہ ہاں طاہری دری بھی اس پر مرتب ہوتی ہے تواصل لغت میں اس کی حقیقت
ہے۔ ڈرتا اور شریعت میں ایک مضاف الیہ کی تضییص ہے کہ خدا ہے ڈرتا پس تقوی تو افعال قلوب ہے ہو قاسمعوا سے
المنقو اللله میں تویڈر مایا کہ قلب کو درست کر وجو کہ قلب کی اطاعت ہاں کے بعد فر مایا ہے واسمعوا سے
جوارح کافعل اور اس کی اطاعت ہے بس حاصل ہے ہواکتم ظاہراور باطن دونوں کو اظاعت میں مشغول کرو۔ یہ
ہوارح کافعل اور اس کی اطاعت ہے بس حاصل ہے ہواکتم ظاہرایک باطن تو اطاعت میں سب ہی مقید ہیں چنا نچہ
مداوند جل جلالہ نے اتقوا کے ساتھ اسمعوا فرمادیا کہ دونوں ہی درست ہوں اور اس میں مقائمہ کے طور
پر سارے جوارح نے لئے کیونکہ جارحہ میں ورگر جوارح میں کوئی وجہ فرت کی نہیں پھراس کے بعد اطبیعوا فرمادیا
کہوئی کی خاص ممل کی تخصیص شریحہ جاوے اور اطبیعوا میں ایک بات ہوالب غروں کے بحصے کی وہ ہیکہ
کہوئی کی خاص محل کے جیں رغبت کوئو تر جمہ اس کا بیہ ہوگئی۔
اطاعت مشتق طوع سے ہوں طوع کہ جیں رغبت کوئو تر جمہ اس کا بیہ ہوگئی۔

اطاعت كى اقسام

آ گے ارشاد ہے انفقوا خیر الانفسکمان میں دوباتی ہیں ایک تو ید کہ طاعات دوسم کی ہیں ایک مالی ایک بدنی۔

مرچند که اطبعواش سب آ مے یں کین چونکہ حرص ہم ش عالب ہے قداتعالی نے اتفوا سے پر میز بتلایا ہے کہ یہ پر میز کرو۔

اکثر طبائع میں میدب غیر برنگ حب مال زیادہ فلا ہر ہوا ہے اس لئے خدا تھ لی نے ایک لطیف طریقہ بتلایا ہے اس کے نگلنے کا کہ خرچ کیا کروواللہ انعظیم کوئی بتلائیس سکتا کیا خبر ہوسکتی ہے کسی کومعافی کے خواص کی صاحبو! حکماء صرف خواص اجسام کو دریافت کر سکے گرانجیاء کیہم السلام نے خدا کے بتلانے سے معافی کے خواص کو ہتلایا ہے مثلاً حب مال کے خاصہ کود کی کرائ کا علاج ہتلایا ہے کہ خرج کیا کرواور علاج بھی کیسا آسان کہ جس میں ندمخنت ہونہ مشقت ہر مخص کر سکے۔

محققین کے یہاں برخص کواس کی حالت کے موافق تعلیم دی جاتی ہے توی کواس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق ضعیف کو اس کے موافق جب اس کی کی اس اس طریقہ بٹا دیا حسب دنیا کو نکالنے کے لئے ظاہرا کی مشکل چیش آئی تھی گر خدا تعالیٰ نے اس کا بھی کی ا آسان طریقہ بٹا دیا کہ کہ خرج کر دیا کہ فرق اب کی جامح تعلیم ہوگئی کہ مرض بٹلایا دوا بٹلا کی پر ہیز بٹلا دیا اس لئے ان کواس جگہ جح کر دیا می اور جملا فرکر بھی موالیہ کو مفسل ذکر کرتا گر وقت گر رکیا ہے اور جملاً فرکر بھی ہوگئی ہے میں سب کا قدر سے بیان کرتا ہوں پس اتسفو اللّه بی پہتے دلگائی اور جملاً فرکر بھی ہوگئی ہے اس کے بیس سب کا قدر سے بیان کرتا ہوں پس اتسفو اللّه بیس پہتے دلگائی کہ ہم کو تو صرف ایک ہی وقت کی نماز کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ ہم کو تو صرف ایک ہو وقت کی نماز کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ ہم کو تو صرف ای کو دیکھا ہے کہ ہم کو تو صرف ای کو دیکھا ہے کہ ہم کو تو صرف ای کو دیکھا ہے کہ ہم کو تو اس کے ماتھ ہی سے بھی فرمایا ہوں جو کہاں نے ماتھ ہی سے بھی فرمایا ہوں جو کہاں خوالی دیکلف اللہ نفساا لاو صعبھا اس سے صاف معلوم ہوا کہ جنے کا مگف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور ہو کہاں اب جو یہاں فرمایا است طعتم تو مطلب بیہوا کہ جنے کا مگف فرمایا ہے کرواور پرعوان دل بو حانے کے لئے فرمادیا جینے کوئی نو کرے ہے کہ تم سے تو ہو کروتو کویا تھر بھا مشرک کو ہو کیا ۔ کے فرمادیا جینے کوئی نو کرے ہو کہا یہ ہو کہا ہیا ہے دو تو کروتو کویا تھر بھا مشرک کرتا ہوگیا۔

### إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسنًا يُضعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَكُورُ حَلِيْمٌ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالتَّهَادُةِ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿

تُوَجِيعِ مَنْ الله تعالی کواجیمی طرح (خلوص کے ساتھ) قرض دو مے تو دہ اس کوتم ارے لئے برحاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور الله تعالی برا اقد روان ہے ( کیمل صالح کو تبول فرما تا ہے ) اور بردابر دبارہے۔ پوشیدہ اور ظاہر (اعمال) کوجانے والا اور زبر دست (ادر ) حکمت والا ہے۔

> تفبير*ئ لكات* يضاعف كامفهوم

لیناعف سے شاید آپ نے دونا سمجما ہوگا یہیں بلکہ مضاعف کے معنی مطلق بردھانے کے ہیں خواہ دونا ہو یا اس سے بھی زیادہ اس جگہ دونے سے زیادہ کو بھی بیلفظ شامل ہے کیونکہ دوسری آیت میں اس کی مثال ال المرح بإن قرما في بعد عدل الملين يستفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جواوك الله ك رائے میں این مال فرج کرتے ہیں ان کے مال کی الی مثال ہے جیے کدا یک داند سے سات خوشہ پیدا ہوں اور برخوشہ میں سوسودانہ ہول تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک چیز دینے سے سات سو جھے اس کے آخرت مل الميس كاس كے بعدار شاد ب والله بضاعف لمن بشاء كرت تعالى جس كوجا ہے ہيں اس بيمى زیادہ دیتے ہیں صدیث میں اس کی زیادہ تو متے ہے کہ اگر ایک چھوارہ اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے تو حق تعالیٰ شانداس کو پرورش فرماتے ہیں اور بر معاتے رہے ہیں بہاں تک کداحد بہاڑ کے برابر کر کے اس محض کودیں کے اس حدیث کوہم لوگ پڑھتے ہیں محرغورنہیں کرتے غور کر کے دیکھئے اگر احدیماڑ کے تم کلزے کرنے لگو جعوارہ کے برابرتو دو نکڑے کس تدر ہوں کے اور خصوصاً اگر نکڑے جموارہ کی جمامت کے برابر ند کئے جاوی بلکہ چھوارہ کے دزن کے برابر لئے جادیں تو احد بہاڑ چونکہ پھر ہاں کا ذراسا فکڑاوزن میں تپھوارہ کے برابر ہوجائے گاتواس صورت میں تواور بھی زیادہ کلاے ہول گے تواس صدیث ہے معلوم ہو گیا کہ تصاعف سات سویا سات سو کے مضاعف تک محدود نہیں اور یہ بات سب کومعلوم ہے کہ اکثر ایسے موقع میں مطلب بیہ ہوتا الواب محدود بين تود كي يم يد حساب كهال تك ي ينجاب كوفر مات بين مولانا ـ خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل میزی گلزار را یئم جال بستاند و صد جال دہد انچہ درو ہمت نیابد آل دہد حضرت بیتو مال بھی اور جان بھی سب انہی کی ہے وہ مفت ماتھیں تب بھی سب قربان کر دینا چاہئے تھا چہ جائیکہ اس قدر رُتُواب کا وعد و بھی ہے۔

بیجو آمنعیل قیشش مربند ثناد و خندان چین سینش جال بده برکه جال بخشد اگر رواست نائب ست و دست او دست خداست

شكور كيم كامفهوم

والسله شكور حليهم أكرتم حق تعالى كوقرض حسن دو كيوتم بارى مغفرت كردي محياوراس كومضاعف كرديں كے (كيونكە) الله تعالى قدروان ہيں (قدرواني تو ظاہر ہے كەاس سے زياد واور كيا قدرواني ہوگى اس کی تفصیل ابھی بیان ہو چکی ہے اس کے بعد فر ماتے ہیں جلیم کے دہ برد بار بھی ہیں بیصفت اس لئے بیان فر مائی کہ طاعات میں جوکوتا ہی ہو جاتی ہے اس پر نظر نہیں فر ماتے بوجہ علیم ہونے کے دوسرے یہ کہ بعض لوگ ایسے مجھی تو ہیں جوطاعات کرتے ہی نہیں بلکہ معاصی میں مبتلا ہیں تو اہل طاعات کی قدر فرماتے ہیں اور اہل معاصی ے حکم اور برد باری فرماتے ہیں کدان کوجلدی سز انبیں ملتی توحلیم بردھا کراہل معاصی کومتنبہ کردیا کہ سزانہ ملنے سے بیانہ مجھیں کہ وہ مستحق سزانہیں بلکہ بیجہ حکم کے ان کوجلدی سزانہیں ملتی پھر کسی وقت یعنی آخرت میں سزا ویں کے اور بھی تعوری مراد نیا میں بھی دید ہے ہیں اور ایک نکته ای وقت مجھ میں آیا ہے بہت مجیب بات ہے وہ بیر کہ شکور طبیع کو طاعات ومعاصی دونوں کے اعتبار سے ندمانا جائے بلکہ صرف ایک بی امر کے متعلق مانا جائے لیعنی طاعات ہی کے متعلق دونوں صفتوں کو قرار دیا جائے مطلب مید کہ جن تعالی شانہ تمہاری طاعات کو بوجہ قدر دانی اور حلم کے تبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری طاعات کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ وہ ہماری طاعت ہے اورہم ناتص بیں تو اس لحاظ ہے اس کو گستاخی کہا جائے تو عجب نہیں اور بس اس کوایک مثال ہے عرض کرتا ہوں آپ كوبعض نوكرايے نالائق ملے مول كے كدوہ موافق آپ كى طبيعت كے كام نبيل كرتے مول كے اس لئے كدان كوسليقدا ورتميز نبيس اكر يجكها جعلتا بإتويون معلوم موتائ كدائجي سرش مارد ي ابر وفعد آب اين سركو بھاتے ہیں تواب دوموقع بیش آتے ہیں ایک توبی کرآب اس کوڈ انٹ دیں اس وقت تواسے معلوم ہوجائے كاكه ميرى خدمت براحت نہيں پنجی بلكة تكليف بوئی ايك موقع بيے كه آپ اين علم ے خاموش ميں

یہ بیں بھتا کہ اس گھنٹہ بھر تک میاں کوستایا اس ہے تو خالی ہی جیٹھار بتا تو اچھا تھا اس کی خدمت گستاخی کا تھم رکھتی تھی ایس ہی ہماری عبادت ہے کہ وہ مواقع میں عبادت اور طاعت کہنے کے لائق نہیں۔

#### طاعات کے دو پہلو

کہ ہماری طاعات میں دو پہلو تھے ایک کے اختبارے شکور فر مایا گیاادردومرے کے اغتبارے علیم فر مایا گیا۔ آگے ارشاد فر ماتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر کے گیا۔ آگے ارشاد فر مایا گیا تاکہ لوگ خلوص سے اللہ کی راہ میں مال فرج کریں کیونکہ دارو مدار تو اب کا خلوص پر ہے اور خدات عالی کودلوں کی باتوں کا علم بورا بورا ہے اس کے سامنے کوئی حیلہ بہانہ چل نہیں سکتا۔

اس کے بعدار شاو ہے المعزیز المحکیم لیمن تن تعالیٰ شانہ عالب ہیں صاحب حکمت ہیں بیاس لئے فرمایا کہ اجر دینے کا جو پہلے وعدہ فرمایا تھا اس پر شاید کسی کو بیشک ہوتا کہ معلوم نہیں دیں ہے بھی یانہیں تو فرماتے ہیں کہ فعدا ہر شے پر عالب ہے۔ ان کو ایفاء وعدہ ہے کوئی امر مانع نہیں اس کا وعدہ فلاف نہیں ہوسکتا اس پر پھرکسی کو بیدنیال پیدا ہو کہ جب عالب ہیں ابھی کیول نہیں دیدیتے دیریس لئے کی جاتی ہے اس شہر کو حکیم سے قطع فرمادیا کہ وہ صاحب حکمت ہیں ان کا ہرکام حکمت ہے ہوتا ہے اس ویریس مجی حکمت ہے۔

#### اولا د کا فتنه مال سے سخت ہے

کیون کہ اولاد کا فتنہ زیادہ تخت ہے اس لئے بہاں اس کو کر رارشاد فر مایا اور نیز اس لئے کہ اموال کے ساتھ محبت کا ایک فشا واولاد کی محبت کے بھی دودر ہے ہیں ایک محبت کا ایک فشا واولاد کی محبت کے بھی دودر ہے ہیں ایک توبطر ورت صدود شرعیہ کے اندر بید موم اور مانع نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبہ میں حقوق شری فوت ہوتے ہیں چنا نچی آئ کل بیر بلا بھی عام ہے جو کہ دب مال کا شعبہ ہے وہ یہ کہ حقوق العباد میں بہت کو تا ہی کرتے ہیں۔

#### تقويل

ادر دہ کل تمن چیزی ہوئیں ایک مصیبت اور نفت کے افراد میں ہے ایک اولا دواز وائی دوسرا مال اور سے بھی معلوم ہوگیا کہ مانعیت ان کی بوجافر اطرحبت و تاثر کے ہاب اس مقام پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ محبت اور تاثر تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اختیار میں نہیں ہے بیاتو سخت مصیبت ہوئی تو آ کے اس کا جواب ارش و ہے فاتقو االله ما استطعتم مطلب ہے کہم کو یہ کون کہتا ہے کہم آئ تا تی جن جنید جیسے ہوجاؤ میال جس قدرتم سے ہو سکے تقوی کی کرتے رہور فند رفتہ مطلوب تک پہنے جاؤ کے یعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآ یت ف اتقو االله حق

تفاته کی نائ ہے کین میر تغیر کردیے ہے معلوم ہوا ہوگا کہ فات قو الله حق تقاته کوشوخ کہنی فرورت نہیں۔ تفسیل اس اجمال کی ہے کہ جب آیت فات قو الله حق تقاته نازل ہوئی تو صحابہ ہے کہ امر کا صیف اس شور کے واسطے ہائی وقت الله سے ایبا درجہ تقو کی حاصل کرلوجو تن ہائی اور قاعد ہ تو ہی ہے کہ امر فور کے لئے نہیں ہوتا کین گاہ گاہ قر اکن سے فور می محمل ہوتا ہے ہی صحابہ اس احتال سے کا نب استطلع الشحاس کے جو تی ہے اور اس کے بعد بیآ ہے ماصل کرنا علی الفور استطلع الشحاس کے بعد بیآ ہے اور اس کے بعد بیآ ہے فات قواالله ما استطلع المحور اس کی تغییر کے نازل ہوئی مطلب بی ہوا کہ تی تقابت دورجہ تنہیں کا ہوا در اس کی موسل کی تا بی محل کرنا علی الفور واجہ بنی ہو گئے ہوئی ہو سکے ترقی کرتے رہوئی کی جو تقو کی مطلوب ہا اس تو تقو کی اس تقریر کے اس میں جتنی جو سکے ترقی کرتے رہوئی دوایات میں جو یہاں نے کا افتا آیا ہے وہ المحتی المصل کے خوان ایوں میں الاعم ہے جو تفیر مہم کہ بھی شامل ہا اب اب اور ایا تھی ہو سکے ترقی کی کیا صورت ہوا کہ تعنی المصل کے خوان کا محل کی کا اصاطر ماصل دوایات میں جو یہاں نو کی کا سلسلہ ایسا دراز ہے کہ اس کے علوم موقوف علیا اور اعمال موتی بہا کا احاطہ صاصل کر میں تو میں ہو کہ اس کر موقوف علیا اور اعمال موتی بہا کا احاطہ صاصل کر میں تو است معوا و اطبعو الدی تم اپنا وہ است میں وہ اس موت اور اطبعو الدی ترور آخی کی موت اور احتیار کی کیا صورت ہوا گئی کی کیا میں دور کی کردو گوائی دور جب کوئی بات کی فور آس پڑ گئی شروع کردو گوائی وقت احاطہ نہ ہوالبتہ بید نہ کردو کردن کر خفلت اور علی کوتائی کردو۔

پس و اسمعوا و اطبعوا بن ایک اعلی درجه کادستورالعمل بتلادیا گیااور چونکه مال انسان کو بالطبع محبوب به اور نیز انسان کے اندر بخل بھی طبعی سا ہے اس لئے تقوی کے افراد بیس سے تعیم بعد تخصیص کے طور پر اہتمام شان کے لئے اس کوستفل طور سے بھی ادشاد فرماتے ہیں۔ و انسف قبوا خیر الانف سکم فیمن اپنفوں کے لئے مال فرج کر داور لانسف کم اس لئے فرمایا کہ شایدتم ہے بھے لگو کہ اس کا نفع حق تعالی کا ہوگا سویا در کھو کہ اس انفاق کا نفع تم تعالی کا ہوگا سویا در کھو کہ اس انفاق کا نفع تم تعالی کا ہوگا سویا در کھو کہ اس انفاق کا نفع تم تباری بی طرف عائدہ دگا ہم تو نمی بالذات ہیں اور چونکہ جملہ کلام سابق یعنی است معوا و اطبعوا سے بعضے کوتا ہیں ممن ہوجائے گا۔

تزكيةنفس

اس کے آگان اعمال ظاہرہ کی دوح کی تعین فرماتے ہیں ادشاد ہے و مسن بسوق شسع نفسسه ف او لمندک هم المفلحون مطلب بیہ کے صرف اعمال ظاہرہ کی صورت پرمت رہو بلکدول کو بھی حاصل کر دادراس کو ہم ایک مختصر عنوان میں بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ بیہ کہ چھھی نفس کی حرص ہے بچالیا جائے تو یہ لوگ ہیں کا میاب بعنی جب نفس کے اندراس قدر ساحت پیدا ہوجائے کہ غیراللہ کا تعلق اس میں ندر ہے اور غیر پر نگر ہے جا انوکہ فلاح حاصل ہوگی اور بیدوح عادت الہیمی حاصل ہوتی ہے۔ انل اللہ کی خدمت وصحبت ہے نہ کر ہے جا اور فلاح حاصل ہوگی اور بیدوح عادت الہیمی حاصل ہوتی ہے۔ انل اللہ کی خدمت وصحبت ہے

#### حرص کی قشمیں

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص فرموم نہیں بلکہ حرص کی دوستمیں ہیں غیراللہ کی حرص تو فرموم ہوا اللہ قوضا حسنا بعضا عفہ لکم لیمی اللہ تعالیٰ کے انعابات کی حرص محبود ہے چتا نچارشاد ہے ان تسقو صوا اللہ قوضا حسنا بعضا عفہ لکم لیمی ہم جوتم سے تبہار سے اموائل اور اولا داور ازوان سے تبہار کی جان چرانے (لیمی قلب سے تکالئے ) کے لئے آیات سابقہ میں ارشاد کرآئے ہیں اس سے ڈرومت کہ ہم توبالکل ہی مفلس ہوجا کیں گے تہ سب چیزی ہم کو قرض دے رہے ہوسوا گرتم اچھا قرض دو گے بعنی خالص بلاریاء کے بینی ان کی حب مفرط کو چھوڑ دو گے اور جس کیلئے انفاق بھی لازم ہے جان کا بھی تو ہم اس کو بڑھا ویں گے موالا تا ای مضمون کو فرماتے ہیں۔

کیلئے انفاق بھی لازم ہے جان کا بھی تو ہم اس کو بڑھا ویں گے موالا تا ای مضمون کو فرماتے ہیں۔

خود کہ باید ایں چنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را

نیم جان بستاند و صد جان دہد آنچہ در و ہمت نیاید آن دہد

اور دوسرے مقام پر اضعا فاکٹیرہ ہے لین بہت جسے بڑھا ویں گے جس کی کوئی انتہائیس اور بعض

اور دوسرے مقام پر اضعا فاکٹیرہ ہے لین بہت جسے بڑھا ویں گے جس کی کوئی انتہائیس اور بعض موات دو ہمات سے مراد تحد یہ نہیں بلکہ تکثیر ہے۔

#### شؤرة الطّلكاق

بِسَبُ عُرِاللَّهُ الْرَهُ إِنَّالُهُ الرَّحِيمِ

يَايَّهُا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّمَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِعِنَّ بَعِنَ وَاحْصُوا الْعِدَة وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُورْهِنَّ وَلا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَأْحِشَاةٍ مُبَيِّنَاتٍ وَيَلْكَ حُدُودُ الله وصن يَتَعَدَّ حُدُود اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْدِي

لَعُلُّ اللَّهُ يُحْدِثُ بِعُنْ دَٰلِكَ آمْرًا ٥

تَنْجِيكُمُ السِينِبر(صلی الله عليه وسلم) آب لوگوں ہے كهه و بيئے كه جبتم نوگ اپن عورتوں كو طلاق دیے لگوتوان کو ( زمانه )عدت ( مین حیض ہے پہلے یعنی طهر میں ) طلاق دواورتم عدت کو یا در کھو اورائند ہے ڈرتے رہوجوتمہارارب ہان مورتوں کوان کے دہنے کے گھروں ہے مٹ نکالو کیونکہ سکنی مطلقہ کامٹل منکوحہ کے داجب ہے اور نہوہ عورتی خورتلیں مریاں کوئی تھلی ہے حیائی کریں تو اور بات ہادریسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام بیں اور جو تفس احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے ائے او برظلم کیا تھے کو خبر ہیں کہ ٹمایہ اللہ تعالی بعد طلاق دینے کے تیرے ول میں نی بات پیدا کردے۔

تفييري لكات

حق سجانه وتعالیٰ کی غایت رحمت لعل الله بحدث بعد ذلك امراً ش ايك حكمت كي طرف اشاره ب كون تعالى ك ومحكمتي بیان کرنانیں ہے نیکن ان کی رحمت نہایت درجہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہوئی جائے کیونکہ بعضا بیے بھی ہیں جو بدوں حکمت کے دل سے احکام کوند مانیں گے اس لئے کہیں انہوں نے احکام کی حکمت بھی بیان کردی ہے مگر بعض جگر بین بھی کی تا کہ سامعین کو حکمت معلوم کرنے کی عادت ندہ و جاد ہے اور کسی جگہ حکمت نا کہ مان معنی کو حکمت معلوم کرنے کی تو وہ مل بھی نہ حکمت نا معنی ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہ بچھ سکے گا اور عادت پڑگئی ہے حکمت معلوم کرنے کی تو وہ مل بھی نہ کرے گا اور کہیں بھی ذکر ندہو۔

#### طلاق كي ايك حد

اب بوری آیت کی تغییر سنے اس سے اس عکمت کی تقیقت واضح ہوگی تن تعالی فرماتے ہیں بیابھا الذہ ی افاطلقتم النساء فعلقو هن لعدتهن اے پینیر سلی اللہ علید اللہ وگوں ہے کہد دیجئے کہ جبتم عورتوں کو طلاق دینے للوتو ان کوعدت سے پہلے طلاق دو یہاں سب کے نزد یک حسب دوایت لمعدتهن کے معنی فی قب قبل عدتهن (ان کی عدت سے پہلے) ہیں پھر قبل کے معنے ہی حننید و شافعیہ کا اختلاف ہے حنفیہ کے نزد یک عدت بھی سے شار ہوتی ہے تو ان کے نزد یک قبل کے معنے استقبال واقد کے ہیں مطلب یہ ہوا کہ حیض آنے عدت بھی لیے لینی طهر میں طلاق دواور شافعیہ کے نزد یک عدت طهر سے ہوائ کے نزد یک قبل کے معنی ابتداء کے ہیں لینی زمانہ عدت کے شروع میں طلاق دوار شافعیہ کے نزد یک عدت طهر سے ہوائ کہ طلاق میر میں ہوئی چاہیے گئیں جس طہر میں طلاق دوار کے نزد یک دہ عدت میں شار نہوگا ایک حدث میں ان کو بیان کر تا نہیں چاہتا طہر بھی عدت میں شار ہوگا کہ تب اصول میں فریقین کے دائل خدور میں اس وقت میں ان کو بیان کر تا نہیں چاہتا گئی دائے در جو جو تہا داللہ د بہ کم اور اللہ سے ڈر تے رہوجو تہا راد ب ہے یعنی طلاق دیے کے بعدتم عدت کو یا در کھو و اتقو ا اللہ د بہ کم اور اللہ سے ڈر تے رہوجو تہا راد ب ہے یعنی طلاق ہو ایہا نہ کہ واور واتفو ا اللہ د بہ کم اور اللہ سے میں طلاق دور وی میں طلاق دور و تو تو اللہ د بہ کم اور اللہ سے میں طلاق دف نہ کروشنا کے معلوق جو تھا کے احکام ہیں ان کے ظاف نہ کروشنا کہ کے دیے میں شیل طلاق دفعہ دسینے کی ممافعت ہے تو ایہا نہ کرواور حیض میں طلاق میں دور نجی دو نجی دو نجی دو نو نجی دو نظر و دو نجی دو نہ دو نجی دو نہ دو نو نی دو نو نو دو نہ دو نو نہ دو نو نہ دو نو نہ دو نو نو دو نہ دو نو نو دو نہ دو نو نو دو نو نو دو نو دو نہ دو نو نو دو نو

ادرایک عم آگ ندگور به الا تسخو جوهن من بیوتهن و الا یخوجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة یعن عدت بی ان مطلقه عورتول کوان کرین کرین کر من نکالواور ندوه عورتی خودکلین مگر ال کوئی کلی برتک بول اس صورت بی سزاک لئے گھر ال کوئی کلی برتک بول اس صورت بی سزاک لئے گھر ال کوئی کلی برتک بول اس صورت بی سزاک لئے گھر سے نکالی جادی یا بقول بعض علماء کے وہ زبان درازی اور بروقت کارنج و تکراررکھتی ہول تو ان کو نکال ویتا اور باب کے گھر بھی جو تا جائز ہے۔ تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود بیں جو شخص حدود خداوندی سے تجاوز کرے گا (مثلاً تمن طلاق دفحة و یدی یا طلاق

کے بعد عورت کو گھر سے نکال دیا) تو اس نے اپ نفس پر ظلم کیا ( بعنی گنهگار ہوا آ کے طلاق دینے والے کو ترغیب ویت ہیں کہ طلاق میں رجعی بہتر ہے طلاق مغلظہ ندوی کی جا ہے فرماتے ہیں الاند مدی لعل الله معدث بعد ذلک اموا اے طلاق دینے والے تھے کو فرنر بیس شاید اللّه تعالی اس طلاق کے بعد کوئی نی بات تیرے دل میں بیدا کردیں مثلًا طلاق بر ندامت ہوتو رجعی طلاق میں اس کا تدادک ہو سے گا۔

منسرین نے الاتلوی النے کی او جیش اختلاف کیا ہے بعض نے بہاہ کرا کے طلاق دینی چاہے تین نہ وی جائیک طلاق اور کی جائیک طلاق کی دوسرے دینی چاہیک دوسرے طبر میں دوسری طلاق معروض ایک طلاق کی دوسرے طبر میں دوسری طلاق معروض اور کی جائیں تھے سب او جیہوں کا بیان کرنا مقصود نیس صرف یہ تلانا ہے کہ اس جگہ طلاق کی صدخہ کو رہے کہ ایک دفت میں ایک دین میں ایک دین میں ایک دفت میں ایک دین میں ایک دوست میں ایک دین میں ایک دوست میں ایک دین میں ایک دین میں ایک میں اور اس کی حکمت یہ تلائی ہے کہ کو کیا معلوم ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل میں کیا بات بدا ہو او ایک طلاق دینے میں یا تین میں تو اور عین دفعہ دینے میں معالمہ ہاتھ سے ذکل جاتا ہے بھرا گر ندامت ہو تو سوائے صر ت کے میں ایک دین دفعہ دینے میں معالمہ ہاتھ سے ذکل جاتا ہے بھرا گر ندامت ہوتو سوائے صر ت کے میں اور عین دفعہ دینے میں معالمہ ہاتھ سے ذکل جاتا ہے بھرا گر ندامت ہوتو سوائے صر ت کے میں اور عین دفعہ دینے میں معالمہ ہاتھ سے ذکل جاتا ہے بھرا گر ندامت ہوتو سوائے صر ت کے میں ایک میں ایک دوسر ت کے میں ایک دوسر کر ای

#### وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا لَا

تَرْجَحُكُمُ : جوالله تعالى عدرتا إلله تعالى اس كے لئے راسته تكال ديت بي

#### تغبيري نكات

#### حقيقت اسباب رزق

گراس کے بیمنی نہ بھنا کہ نوکری کی ضرورت ندر ہے گی ذراعت و تجارت کی ضرورت ندر ہے گ۔
اس کے مخی ایک مثال سے واضح ہو جا کی گے ذراعت و تجارت ملا ذمت کی مثال زمیل گدائی کی ہے۔ تن تعالیٰ کا معالمہ اکثر بیہ ہے کہ جو تنص جو زمیل پھیلاتا ہے تن تعالیٰ ای جس عطا کرتے ہیں۔ ہاں بعض کو بے زمیل لائے بھی و ہے ہیں دیکھو و نیا ہیں بھی و ہے کی دوصور تی ہیں ایک بید کہ کھانا دے و یا گر شرط بید کہ اپنا برتن لائے بھی و ہے ہیں دیکھو و نیا ہی جس طرح زمیل لائے پر کھانا طئے ہیں معلی (عطا کرنے والاا) برتن لاؤا کی سے کہ کہ ان میں تبیل کو کوئی موثر تیس جھتا چنا نچاس صورت ہیں اگر کوئی زمیل سے کھانا نکال کر سب اس جوادی کو تیجہ جیں زمیل کو کئی موثر تیس جھتا چنا نچاس صورت ہیں اگر کوئی زمیل سے کھانا نکال کر کہنے گئے کہ میہ قود بخو د بخو د میرے برتن جی سے فکال کی نے اس میں ڈالائیس تو بیاس کی تمافت ہے اور اسے کہا

جائے گا ارے بیوتوف برتن بھی کیا تھا دوتو تھن تظرف ہے تی طرح تی تعالی نے بھی کی مسلحت ہے تانون مقرد

کردیا ہے کہ اپنا برتن الا و اور لے جاؤ تو بہتجارت و طاز مت و زراعت برتن بیں اب اگر کوئی کہنے گئے کہ فدا نے بیں

دیا دوتو میری طاز مت یا تجارت یا زراعت سے پیدا ہوا تو جس طرح دوبی توف ہے یہ بھی آخی ہوا تو قارون کا

مہرب ہے اور اس نے اپنے مال کو کہا تھا کہ فدا نے بیش دیا بلکہ انسم آ او تیت علی علم عندی میرے پاس ایک

ہز ہے اس کی بدوات جھیے یہ حاصل ہوا بعضوں نے ہنری آخیر میں کہا ہے کہ دو کیمیا کرتھا بعضوں نے کہا ہے کہ

بہت بڑا تا جرتھا بہر حال اپنے مال کو ہنری طرف منسوب کرتا تھا تو یہ قارون کا غد ہب ہے کہ علت تھیتے رزت کی

فوکری یا زراعت یا تجارت کو تر اور دے خوب بحداد کہ یہ کاس گھائی ہیں فداکی عادت غالبہ یہ ہے کہ برتن الا و تو دی ی

## قَنُ اَنْزُلُ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ الْبِ اللهِ مُبَيِّنْتِ لِيغُورِ اللهُ النَّا اللهُ وَعَمَلُ اللهُ وَيَعَلَ صَالِعًا يُتَا وَالْمُ اللهُ وَيَعَلَ صَالِعًا يُتَا وَ اللهُ النَّوْرُ وَمَنْ يُؤْمِنَ اللهِ وَيَعَلَ صَالِعًا يُتَا وَ اللهُ النَّوْرُ وَمَنْ يُؤْمِنَ اللهِ وَيَعَلَ صَالِعًا يُتَا وَ اللهُ النَّوْرُ وَمَنْ يُؤْمِنَ اللهِ وَيَعَلَ صَالِعًا يُتَا وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَيَعَلَى صَالِعًا يُتَا وَ اللهُ النَّوْرُ وَمَنْ يُؤْمِنَ اللهِ وَيَعَلَى صَالِعًا يَتَالَ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

#### تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيْهَا أَبُدُ الْقُلْ أَحْسَ اللَّهُ لَدُرِزْقًا ٥

تر المسلم المسل

تف*بیری نکات* ذکرکی توجیه

و لرلى الوجيد قدانول الله البكم ذكراً الى كاوجيد شاخلاف عايك وجية يه عكرة كركي تغير قرآن مجيد ے کی جائے اور رسولا ذکر آکا بدل الاشتمال ہے اور ایک توجیہ ہے کہ ذکر آئے معنی بیں شرفا کے اور رسولا اس سے بدل الکل ہومطلب بیکہ ضدا تعالی نے ایک شرف نازل کیا۔

شرف کالفظ عظمت کوظاہر کررہا ہے۔ وہ کون ہیں رسول ہیں انزل بھی آپ کے شرف پردادات کررہا ہے کیونکہ انزال او پر سے بینچے آنے کو کہتے ہیں مطلب سے ہے کتھی تو او نچی رکھنے کی چیز بعجہ شرف کے گرتمہاری خاطر سے بینچ بھیج دیا ہے اس صورت ہیں آپ کا شرف درشرف ظاہر ہوگیا۔

اگر کسی کوشہ ہوکہ دوسرے موقع پر قرآن شریف یں ہے و انسولنا المحدید کہ ہم نے او ہے کونازل کیا حالا نکہ دہاں او پر سے بنچ آنائیس پایاجا تا کونکہ لوہا آسان ہے قونازل نہیں ہوتا وہ تو زمین میں سے نکاتا ہے اس لئے الزال کے معنی او پر سے بنچ آنے کہاں ہوئے۔

ا یک شعر حضرت مولانافضل الرحمان صاحب نے ایسے موقع پر پڑھاتھا کر کی نے آپ ہے مسئلہ مولد کے متعلق ہو چھاتھا آپ نے فرمایالوہم مولد پڑھتے ہیں اور بیشعر پڑھا۔

تر ہوئی ہارال ہے سوگھی زمین لین آئے رحمت للعالمین استعرے میرے اس مضمون کواور قوت ہوگئے۔ غرض ذکرامی آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ رسولا میں متابعت کی طرف کونکہ ایک مدارمتا بعث کارسالت ہاور آ منواش محبت کی طرف کیونکہ ایک آ بت ہے۔ والے ذب تھنو ا اشد حباللہ اور حب اللہ اور حب اللہ اور حب اللہ اور حب اللہ کی شدت محبت لازم ہے توجس طرح ایمان کے لئے اللہ کی شدت محبت لازم ہے ای طرح رسول کی شدت محبت کی لازم ہے آگے ہے مینات یعنی خود ظاہر بھی اور

ریشبہ نہ کیا جاوے کہ جوامیان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف ہوگاوہ تو خودی خارج من السطیلمات الی النور ہوگا۔ پھران کے خارج ہونے کے کیامعنی؟

سومطلب یہ ہے کہ جولوگ ظلمت سے نور کی طرف خارج ہوئے ہیں وہ ایمان اورا عمال صالحہ کر کے ہوئے ہیں ہوں کے ہیں دہ ایمان اورا عمال صالحہ تی کہ وہ تاریکی ہے کہ میں ہے کہ تا ہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پورے حقوق ادا کرنے چاہیں بینی ذکر بھی کریں محبت بھی کریں۔ متا بعت بھی ادب تعظیم بھی آگے آیت میں خاصیت ایمان اورا عمال صالحہ کی بیان فرماتے ہیں۔ و مسن یہ و من باللہ

الخ مطلب يه ب كرايان اورا ممال صالح كركيا ملكا - بثارت ويتي بي كريه ملكا و يدخله جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا.

یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کا بیٹرہ ہے کہ حق تعالی ایک جنات میں داخل فرمائیں ہے جن کے ینچ نہریں بہتی ہوں گی اور خالدین فیھا ابلدا کہ وہ تعتیں بلاحساب اور بلا انقطاع ہوں گی۔ یہی دوصور تیں کمال نعت کی ہوتی ہیں کنیس اور عمدہ بھی ہواور بلا انقطاع بھی ہوکہ عزیت کما ہے سویہ جنت میں حاصل ہوگا۔
خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو خدا تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کے جملہ حقوق ادا کر کے جنت کی تعتیں حاصل کریں اور اگر حقوق ادا کر کے جنت کی تعتیں حاصل کریں اور اگر حقوق ادا کر کے جنت کی تعتیں حاصل کریں اور اگر حقوق ادا نہ کئے برائے نام تحوزی کی تعریف کرلی یا مفل منعقد کرلی اس ہے بچھ خبیں ہوتا۔ مثلا طبیب کی تعریف ہے کیا ناکہ وجب تک اس نے نیونکھا کراس کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کے خبیل نہیں ہوتا۔ مثلاً طبیب کی تعریف ہے دائی ہیں۔ تو آپ ایک بارش کے مشابنیں جو کی خاص موسم میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الی بارش ہیں کہ جس سے ہمیشہ بہار ہی بہار ہو دیات میں خبیل ۔ بینیں کہ رقیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم الی بارش جس سے ہمیشہ بہار ہی بہار جو دیات میں ختی وہ اب بھی بحالہ ہے۔ اب میں اس

بنوز آل ابر رحمت ورفشال ست خم وخم خانه بامبر و نشان ست محروم ہوز آل ابر رحمت ورفشال ست محروم ہو قض ہوا ہے جی کی برکات حاصل نہ کرے دعا سیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہومتا بعت کی تو فیق ہوا درآ ہے کی عظمت ہوقلب میں۔ (الربع نی الربط الحقہ مواعظ میلا دالنبی سلی اللہ علیہ وسم ۲۰۱۳۷۸)

مضمون كيمناسب ال شعريرايية وعظ كوتم كتابول.

#### الحاصل

غرض اس وقت بيتين جماعتيں ہيں۔

- (۱) ایک ده جومب رکھتے ہیں گرانیاع وعظمت نہیں۔
- (۲) ایک وہ جوعظمت کرتے ہیں لیکن محبت دا تباع نہیں۔
  - (٣) ایک وه جواتباع کرتے ہیں مرعظمت ومحبت نہیں۔

سویہ بینوں جماعتیں پورے حقوق ادائیں کرتیں۔ کسے ایک کولیا دد کو چھوڑ اکس نے دوکولیا تیسرے کو چھوڑ اعلی ہذا جامع ووفض ہے جوحضور ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں متابعت میں عظمت میں مرا گلندہ رہتا ہو۔

#### سُوْرة التَّحريثِم

#### بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

## إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَالْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَالْ تَعْلَمُ اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَكُلَّا وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَحِبْرِيْلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ وَمِنْ إِلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

المرقم الله كرم الله

#### اِنْ تَتَوْبًا إِلَى الله كِمتعلق

ان تسوب الى الله فقد صغت قلوبكما و ان تظاهر اعليه فان الله هو مولاه و جبريل و صالح المومنين شي وه أن تنظاهرا عليه ك برا كذوف بهاوروه اليضره به كوتكه فان الله هو مولاه صفاحيت براء كنيس ركمتا كيونك برامتا فرعن الشرط موتى بهاورولايت في تعالى متا ترثيس - (انولات عيم المستندم من الما

# عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يَبُدِلُهُ أَنْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسْلِمَتٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

تَرْجَعَيْنُ : اگر وَغِمْبِرَمَ كوطان ق دیدین تو ان كاپروردگار بهت جلدتمهارے بدلے ان كوئم ہے انجی انجی بیویاں دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرمانبرداری كرنے والیاں توبر کے والیاں عبادت كرنے والیاں روز ور كھنے والیاں ہوں گی چھیوہ اور چھكنواریاں۔

### تفييري لكات

### توبہ باقی اعمال پرمقدم ہے

اس میں بھی تا ئبات مقدم ہے عابدات پران آیات سے ادران مویدات سے بخو فی ٹابت ہوتا ہے کہ تو بہ جائز ہوتا ہے کہ تو بہ جائز تو بداول اندال ہو گی۔ ہاں اس آیت عسبی ربعہ الخ پرایک شبہ ہے۔

ووید کداس میں تا تبات کا لفظ عابدات پر تو مقدم ضرور ہے جس سے تو برکا مقدم ہونا عبادت پر اکلتا ہے محراول اعمال ہونا تو برکا اس سے بین اکلتا کیونکہ اس سے بھی مقدم چندالفاظ ہیں۔اوروہ یہ ہیں مسلمات مسؤ منات قانتات تر تیب کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو تقے مرتبہ میں درجہ تا تبات کا ہے تو برکا اول اعمال ہونا جب مستلط ہوتا جب کہ آیت التا بُون کی طرح اس میں بھی سب سے مقدم التا تبات ہوتا۔

ال کا جواب بہت ظاہر ہے کیونکہ ہیں نے اس بیان ہی تصریح کردی تھی کہ تو یہ کے اول انجا لی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بجز ایمان واسلام کے اور سب انتمال پر مقدم ہے اور ان دونوں کا مقدم ہوٹا تو مسلم ہے کیونکہ یہ تمام انتمال کی صحت کے لئے شرط ہیں ان کے بغیر تو انتمال خواہ کسے ہی ایجھے ہوں ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک باغی ہو کہ رعایا کی بہت خدمت کر ساور ہز سے ہز سے کار ہائے نمایاں کر سے چندہ دفاہ عام بھی بدرجہ وافر دے اور تحط وغیرہ میں بہت احداد دے گر ہے باغی تو یہ سب کام اس کے بے کار ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں پہوشار میں کہوشار میں کہا جا سکتا ہے ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں پہوشار میں کہا جا سکتا ہے ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں پہوشار میں کہوشار میں کہا جا سکتا ہے ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں بہت احداد دے گر ہے باغی تو یہ سب کام اس کے بے کار ہیں کوئی بھی ان میں سے سلطنت کی نظر میں بہت احداد دے گر ہے باغی تو یہ سے دجوئ نہ کر ہے۔

ای طرح ایمان داسلام ہے کہ کوئی عمل بدوں ان کے تیجے بھی نہیں نورانیت تو الگ رہی تو اس آیت میں تین لفظ ہیں جوتا ئبات پر مقدم ہیں یعنی مسلمات اور مومنات اور مومنات کی وجہ مقدم تو ظاہر ہے صرف قانمات پر شبد ہا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ قوت ایک خاص وجہ سے قوبہ سے مقدم ہے اس واسطے کہ تو ہدندا مت کو کہتے ہیں اور ندا مت جب ہوگی جب کہ تقب تنوت ہو کیونکہ جب تک نرمی اور جھک جانا اور بجر قلب میں نہ ہوتو کی فعل پر ندا مت کیوں ہونے لگی اور بھی ترجمہ ہے قنوت کا تو تو بہ ہیشہ تنوت کے بعد ہوگی تو عقلاً ثابت ہوگیا کہ تو بہ کی شرط قنوت ہے اس واسطے قانتات کو بھی اس آیت میں تا نبات پر مقدم کیا تو حاصل میہ ہوا تو بہ کے اول اعمال ہونے کا کہ ان اعمال سے جن پر توجہ بنی ہے ان سب سے مقدم تو ہہ ہے۔ ہاتی قنوت چونکہ تو بہ کے لئے شرط عقلی ہے لہذا تو بہ پر مقدم ہے اور ان کے سواہاتی اعمال پر تو بہ مقدم ہے۔

#### ازواج مطهرات كي حضورً بياز حدمحبت تقي

ان آیات میں ای عماب کا ذکر ہے اور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کو حضور سلی
القد علیہ وسلم سے بہت ہی محبت تھی اور ہے کہ وہ دنیا دار نہ تھیں بلک کا ال دیندار تھیں کیونکہ یہاں جہنم وغیرہ کی وہمکی نہیں
دل گئی۔ نہ کی آ فت ارضیہ و سہو ہی سے جرایا گیا بلکہ و حمکی ہے دی گئی کہ اگرتم حضور کو مکدر کروگ تو اندیشہ ہے کہ حضور تم کو
طلاق و ب ویں اور ہم آپ کو تم ہے بہتر بیبیال و ب دیں اور ظاہر ہے کہ بید حمکی عاشق ہی کو دی جا سکتی ہے جو بیوی
عاشق نہ ہواس کے تق میں ہے کہ بھی جمکی نہیں بلکہ وہ تو اس کو بشارت سمجھ کی خصوصاً جب کہ عدم محبت کے ساتھ یہ
جا سے بھی ہوکہ شوہر کے یہاں کھانے پہنے کی بھی تنگی ہود نیا کی عیش وراحت بھی نہ وجیسا کہ حضور کے یہاں حالت
متھی کہ بعض دفعہ آپ کے یہاں فاقہ بھی ہوتا تھا۔

#### آیت کنیر آیت کنیر

بہر حال جب بیآ ہے تخیر نازل ہوئی تو سب از واج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار کیا کہ سی نے بھی اختیار ہیں کیا۔ اس ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ کی مجت تھی کہ نقر و فاقہ اور تھی میں رہنا منظور تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحہ گی منظور نہتی چنانچہ اس محبت ہی کی وجہ سے ان کو حق اور تھی میں رہنا منظور تھا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایس نے ڈرایا کہ دیم کھی جھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایس نے ڈرایا کہ دیم کھی جھی جھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایس نے محبولوک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب سے جہتر یہ بیاں جسلم کی ۔ خوب سمجھ لوک اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی تو حق تعالی قادر ہیں کہ وہ تم ہے بہتر یہ بیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دید ہی عسمی د بعہ ان طلقکن ان یبدلہ از و اجا حیو امنکن (اگر ی فیم تم عور توں کو طلاق دید ہی تو ان کا پر وردگار بہت جلد تم ہارے بدلے ان کو تم سے بھی ہویاں دے دے گا ) یہ تو اجمالاً ان کی خیر بت کا ذکر تھا آگے اس خیر برے کی تفصیل ہے کہ وہ پیمیاں کہی ہوں گی۔ مسلمات مو منات قانتات تائبات کا ذکر تھا آگے اس خیر برے کی تفصیل ہے کہ وہ پیمیاں کہی ہوں گی۔ مسلمات مو منات قانتات تائبات کا ذکر تھا آگے اس خیر برے کی تفصیل ہے کہ وہ پیمیاں کہی ہوں گی۔ مسلمات مو منات قانتات تائبات

عابدات مائخت وواسلام والیال بول گی اورایمان والیال اورخشوع فضوع والیال الله تعالی سے توبر نے والیال الله تعالی سے توبر کے والیال اور عبادت کرنے والیال اور سائحات بول گی سائحات (روز ور کھنے والیال) کی تغییر عنقریب آتی ہے ہی تو تشریعی صفات بی آئے کے کوئی صفات بی آئے کے کوئی صفات ندکور بیں۔ ٹیبت و ابسکار آل کچھ بیوو کچھ کواریال)

### از داج مطهرات باقی عورتوں سے افضل ہیں

اس مقام پرایک اشکال طالب علماند ہے دور کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں از واج مطہرات ے خیر و بہتر عور تیل موجود تھیں اگرنہیں تھیں تو بید حملی کیسی؟ اور اگر تھیں تو بظاہر بہت بعید ہے کہ ان ہے بہتر عورتیں دنیا میں ہوں اور حق تعالی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمتر نجویز فرمائیں۔ دوسرے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے کمال فیفل وقوت تا ٹیرمحبت پرنظر کر کے رہیجہ جن نہیں آتا کہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم کی محبت یا فتہ عورتوں سے بہتر کوئی السی عورت ہو سکے جس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی محبت حاصل نہیں کی اور خودنص شریحی تو ہے سانساء النبی لستن کاحد من النسآء ان اتقیتن (اے نی کی پیپوتم معمولی عورتوں كي طرح نبيس مواكر تقوى اختيار كرو) اس آيت بيس قلب بيم طلب بير ليس احد من النساء كمدلكن كدكوني عورت تم جيئ بين باكرتم متقى مواوراز داج مطهرات كامتقى مونامعلوم بيتو ثابت موا کمان کے شل کوئی عورت دنیا میں اس وقت نتھی۔اور میمی ممکن ہے کہ قلب نہ مواور تفقد مراس طرح ہو ہے نساء النبی لستن دنیات کغیر کن (اے ٹی کی بیبوتم غیر تورتوں کی طرح دنیا دار نیس ہو )اس اشکال کا جواب میں نے ایک عالم کے خادم سے سنا ہے اپنے شنخ سے تعلی کرتے تھے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ ازواج مطہرات کی خیریت تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بی کی وجہ ہے تھی۔ قبل از نکاح تو وہ اور دوسری عورتیں کسال تھیں۔ پھراگر آپ ان کوطلاق دے دیتے تو ان سے خبریت کم ہوجاتی اور دوسری جس بوی سے نکاح كر ليت نكاح كے بعدودان سے بہتر بوجاتى۔ ہى خيسو أحسنكن (جوتم سے بہتر بول كى) بالفعل كاعتبار سے نبیں فرمایا کیا بلکہ ؤول (آئندہ حالت کے )اعتبارے فرمایا کیا ہا ابکوئی اشکال نبیں یہ جواب بھے بهت ببندآ باية واشكال كاجواب تعاب

بعض علاء نے جو سمائے کی تغیر سیاحت کندہ سے ہے انہوں نے سیاحت کرنے والے کو تغیبہات بالصائم (روزہ دارے تغیید کر) سمائکہ کہد یا ہے صائم کو سیاحت کرنے والے کے سمائھ تغیید و کر سمائک کہد یا ہے صائم کو سیاحت کرنے والے کے سمائھ تغیید و کر سمائل میں کہا گیا ہی اصل تغییر سمائکات کی صائمات (روزہ رکھنے والیاں) ہے اور تو اجمہو دیل مستقل ہے کہا کثر علاء مغسرین نے صائف کی ہے جب یہ معلوم ہوگیا کہ صائفت کی تغییر روزہ رکھنے والیاں ہیں تو

اس معلوم ہوا کدروز ہوری عبادت ہے کیونگر تخصیص بعد تعیم اہتمام کے لئے ہوتی ہے تو حالانکه مسلمات اورعابدات میں روز وہمی واخل تھا محراللہ تعالی نے اس کواہتمام کے ساتھ الگ بیان فرمایا ہے جس سے اس کی خاص عظمت وفضیلت معلوم ہوئی کہ ریب ہوئ عبادت ہے مراس سے نازند کرنا کہ ہم نے ہوا کام کیا بلکہ حق تعالی کا حسال مجمو کہ انہوں نے ہم سے سیکام لے لیا۔

منت منه که خدمت سلطال بمی کنی منت شای از و که بخدمت بداشت (احسان مت کرو کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تم کو خدمت کے لئے رکولیاہے)

اب بجھے کہاس آیت میں جن تعالی نے سامحات کوجس کی تغییر اہمی معلوم ہو چکی ہے کہاس کے معنی روز و ر کھنے والیوں کے بیں مقرون کیا ہے ٹیبست و ابسکسار اکے ساتھ جومفات غیرا ختیار یہ بیں اور صفات غیر اختیار بیسب سے زیادہ سبل میں کیونکدان میں مجمع کرنائبیں بڑتا جی کدارادہ واختیار کو بھی صرف کرنائبیں كرناية تابلكده وبدول اراده واعتيار كخود بخود وثابت بي ادراد يراجى معلوم مواكراتتر ان عكمت سے خالى بين تو معلوم ہوا کہ صفت صوم کوصفات غیر اختیار یہ سے مقتر ن کرنے میں بھی مجھے حکمت ہے اور وہ حکمت میرے زد کے بھی ہے کہ صوم بھی مثل صفات غیرا فقیار ہے کہ اس میں بھی بھی بچھنل وجودی کرنانہیں برتا ہی آ بت سے مجولت صوم پر مجیب طرز سے داالت بر باید کدید صفات غیرا نتیاد ریکیے ہی آوسنے کہ مو بت آواس لئے غیرا فقیاری ہے کہ نفت میں تیج بت بکارت کے مقابل ہے اور شرع عمیب وہ ہے جوصاحب زوج ہو چکی ہے مجراس سے فرقت ہوگئ ہے بوجہ طلاق یاموت کے اور باکر ووہ ہے جوابھی تک صاحب زوج نہیں ہوئی۔

پس میو بت کواگراہے جزوادل کے اعتبارے من کل الوجوہ غیراختیاری شلیم نہمی کیا جائے تب جزو ٹانی کے اعتبار سے تو بھینا غیرا نعتیاری ہے کہ اس مفت کا شوت عورت میں بدوں اس کے افتیار کے ہوجا تا ہے تو جزوا خیر میو بت کی علت تامہ کا ہر حال میں غیرا نقلیاری رہا اگر مجموعه اجزاء پر نظر کی جائے تب بھی مجموعه اختیاری دغیراختیاری کاغیراختیاری موتا ہے تو عمیر بہت غیراختیاری بی رہی اور بکارے کا غیراختیاری موتا ظاہر ے ہیں۔ سنخت کو ٹیبت و ابکاراً کے ساتھ مقرون کرنا بتاار ہا ہے کہ صوم شل امورطبعیہ کے بہل ہے ادرواقعی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صوم امر طبعی ہے کیونکہ امر طبعی وہ ہے جس کیلئے قصد وارادہ کی ضرورت نہ مواور ظاہر ب كمكمانے يينے كے لئے تو تصدواراده كى ضرورت باورند كمانے اورند يينے كے لئے تصدو اراده کی کیا ضرورت ہے کھی جی ہیں ہم گفتوں بدوں کھانے پینے کے کام میں لگے رہتے ہیں اس وقت اس تراوقات ندکھانے اور نہ بینے ہی ہے ہیں۔ کھانے پینے کو چنداوقات معین ہیں۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہ نہ کھانا نہ بینا امر اصلی ہوا کہ ہوا تو اس کے اوقات زیادہ ہوتے گر واقداس کے خلاف ہاور اصلی ہولت ہے رہا پیشہ کہ تدکھانے پینے کی حالت میں جوالتفات تراب وطعام کی طرف نہیں ہوتا تو ہاں وقت تک ہے جب تک بھوک نہ گلے اور جب بھوک گئی ہوتو خاص التفات ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو بھوک میں بھی شراب وطعام کی طرف التفات ہوتا ہا اوراگر کی کام میں لگ جائے تو بھوک نے بہت واقعات ایسے ہوتے گئا ور جب بھوک کی میں نہیں ہوتی ۔ چہا ہوک کی بھی فیرنہیں ہوتی ۔ چہا کری کا حالت میں ہوتا ہا اوراگر کی کام میں لگ جائے تو کھانے پینے کی تو کیا بھوک کی بھی فیرنہیں ہوتی ۔ چہا ہوت واقعات ایسے ہو چکے ہیں اور کم وہیں ہرخص کو اس کا تجربہ وتا ہوگا اوراگر مان بھی لیا جائے کہ بھوک میں طعام وشراب کی طرف التفات ہوتا ہوتا اس کا انکار ہی کا تجربہ وتا ہوگا اوراگر مان بھی لیا جائے کہ بھوک میں طعام وشراب کی طرف التفات ہوتا ہوتا اس کا انکار ہی تو بھی ہوتی ہو جب بی عارض کی وجہ ہو جائے گا۔ التفات بھی جاتا رہ گا۔ اس یہاں سے میں ایک اور شب کا جواب و بیا جملے کا جواب و بیا تا رہ گا۔ اس یہاں سے میں ایک اور شب کا جواب و بیا جاتا ہو گا۔ اس کی اس کے کہ بورہ اور اس میں آئی تو و اس حافظات اپنی شرمگا ہوں کی مقاف کے در اس واقع ہوا ہے اور حفظ قرد را اٹل طبائع سلمہ کا اور ان میں ہے بھی ہا خصوص کرنے والیاں کے ساتھ قرکر میں واقع ہوا ہے اور حفظ قرد را اٹل طبائع سلمہ کا اور ان میں ہے بی ہا خصوص اناٹ کی افران میں نہ کور ہے بیمضمون بعد میں تھا تھی اس کے حاشیہ ہونے کا جو کہ ہے حد ہمل ہوتے ہیں انہ کہ میں ہیں آئیاں گئے حاشیہ ہونے کا جو کہ ہے حد ہمل ہوتے ہیں اس کے میں ہی ہا کہ کو کہ اس کے میں ہوتے ہیں۔

 اختیاریکمی زیادہ ہیں یابندی کاتوبیال ہے کہ نماز میں بات بھی نہیں کر سکتے۔

#### لاَ يَعْضُونَ اللهُ مَا أَمُرهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۞

المنظم على المراني ال

### تفبيري لكات

#### ملائكه كي اطاعت

فرمایا کراگر چرملائکہ بھی بوبراطاعت خداوندی کے جیسا کرار شادے لا بعصون الله مآ امر هم و یفعلون ماید فرمایا کراگر چرملائکہ بھی بوبرائی بیس ہوتے جن ماید فرمون افضل واکمل بیں کیکن ان کا کمال زیادہ بجیب نہیں کیونکہ ان بیس وہ قفاضے بیرائی نہیں ہوتے جن سے مخالفت کی ٹوبت آئے گرانسان کا مطبع ہونے میں کامل ہونا ذیادہ بجیب ہاں لئے کہ انسان میں جس طرح علمة الخیر ہے علمة الشر بھی موجود ہے۔ ہیں اس میں منافیون کا تزاحم ہے اور اس تزاحم کے ساتھ کمال اطاعة ہونا ذیادہ بجیب ہے۔

### يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُواتُوبُوْ إِلَى اللهِ تَوْبُدٌّ نَصُوْعًا عَلَى رَبُّكُمُ

اَنْ يُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيِتَالِتِكُمُ

لتَنْجَحَيْنُ السايمان والوائم الله تعالى كاتم حي أوبكرواميد بتمهار اربتهار كناه معاف كرديك

### تفييري تكات

حقیقی تو به

مقصودان آیت کامیے کہ خداتھا لی تو بہ کا تھم کرتا ہے ای کوئو بہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوجائے میں تو بہ کی حقیقت ہے ادر صرف لفظ تو بہ زبان سے کہ لیمنا کافی نہیں کیونکہ صرف زبانی وہی تو بہ ہے جس کو کہتے ہیں۔
سبحہ بر کف تو بہ برلب دل براز ذوق گناہ معصیت راخندہ می آید ہر استغفار یا
( ہاتھ میں تبیج ہونٹوں (زبان) پر تو بہ تو بہ ہواور دل اندرائدر گناہ کے مزے لے رہا ہوتو ایسی حالت

می خود گناه کو بھی ہماری الی توبدواستغفار برانسی آ جاتی ہے۔)

توحقیقت توبیک بیہوئی کردل سے قوبہ تو توفر ماتے ہیں یابھا اللین امنوا تو بوا النح (اے سلمانو توبر کرو)
خلاصہ بیک اس مقام پر توبیکا تھم ہا ور توبہ گناہ سے ہوتی ہا ور گناہ کاعلم دین کے جانے ہے ہوتا ہے
کہ اس سے پند چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور بیجی معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹماید ہی کوئی دفت ایسا گزرتا ہو
کہ ہم ہے گناہ نہ ہوتے ہوں۔

گناه کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر بااس کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے بیمعلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ فی سے کشوں پڑھل کرتے ہیں اور کتنے نوائی ہے اجتناب کرتے ہیں۔ (تنعیل التوبرم )

### سوورة الملك

بِسَتُ عُرالِلْهُ الْرَحْمِنْ الرَّحِيمِ

### وَلَقَدُ زَيْنَا التَّكَاءُ الدُّنْيَاءِ صَالِيْحُ

لَنْ اور بم فريب ك آسانون كوچ افون (لين ستارون) س آراسة كرركها ب

### تفبيري نكات

#### ستارے آسان پرمزین ہیں

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا ہے دریافت فرمایا کہ بعض لوگ ای دحونی کی دلیل میں بہتارے
آسان میں بڑے ہوئے ہیں بیآ ہت ہیں کرتے ہیں کرتی تعالی کاار شاد ہے و فقد ذیبنا المسماء المدنیا
ہمصابیع تو کیاائی آ ہت ہو بیٹا ہت ہو کہ کہ ہیتارے آسان میں بڑے ہوئے ہیں حضرت عکیم اللمة
دام ظلیم المعالی نے ارشاد فرمایا کہ برگرفیس ائی آ ہت کی ائی امر پر پچو بھی دلالت فیس ائی آ ہت ہو صرف
دام ظلیم المعالی نے ارشاد فرمایا کہ برگرفیس ائی آ ہت کی ائی امر پر پچو بھی دلالت فیس ائی آ ہت ہو الم بیا جرام آسان
انا معلوم ہوتا ہے کہ ان ستاروں ہے آسان کو حرین کیا گیا ہے تو اس سے برکسے ثابت ہوا کہ بیا جرام آسان
میں بڑے ہوئے ہیں کیونکہ کی چیز کو اگر ہم کی چیز سے حرین کریں تو بیتھوڑا ہی ضروری ہے کہ جس چیز سے
مزین کریں اس کو اس میں بڑ بھی دیں بلکہ تز کمی بین بغیر بڑے بھی ہو حاصل ہو بھی کہ جہت کوقد بلوں
سے حرین کیا کرتے ہیں ہوائی تین کے لئے قد بلوں کو جہت کے اندر بڑا کب جاتا ہے بلکہ قد بلیں جہت
سے بہت نے چوتی ہیں اس طرح ان اجرام ہے گوآسان کو حرین کیا گیا ہے گرائی سے بیلاز منیس آتا کہ یہ
اجرام آسان میں بڑے ہوئے بھی ہوں۔ البذاائی آ ہت سے ال دعوی پر کہ تارے آسان میں بڑے ہوئ

نسود أ كفا ہر تے تمر كے مركوز فى السماء ہونے پراستدلال كياليكن اس كاجواب خود آيت ميں ہے كيونكه فيھ س كی شمير سموات کی طرف ہے اور ظاہر ہے كہ متحد دسموات ميں مركوز كے كوئى معنے نہيں ليس آيت ماول ہو گی اور تاویل جیسے فی مجموعی سے تمل ہے۔ ای طرح فی قربھن یا فی تعتمن ہے تحتمل ہے ای طرح ظرفیة با متنبار نور كے ہوئے و كرز پراستدلال نہيں ہو باعتبار نور كے ہوئے و كرز پراستدلال نہيں ہو سكتا جیسے اس كے خلاف پر بھی كوئى وليل قائم نہيں۔

#### نُسْمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَبِ السَّعِيرِ ٩

لَاَ الْحَجِينَ : اور (كافر فرشتوں سے يہ بھی) كہيں گے كداگر ہم سنتے يا سجھتے تو ہم الل دوزخ ميں (شامل) ندہوتے۔

### تفیری نکات عمل علی الحق کے دوطریقے

اس حکایت میں اندتھ الی نے دوباتوں کو تحصر کیا ہے ایک تو سنے میں ادرا یک بجھنے ہیں۔ اور وجداس کی میر ہے کہ مل علی الحق کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہد کسی سے سنا ہود دوسر سے ہدکتو و سجھا ہو۔ کفار نے جو ذکہ نہ سنا تھا نہ خود سجھا تھا ای گئے ان کو حسرت کی تو ہدت آئی۔ اس سے آپ کو آیت کا ما حصل جملاً معلوم ہو گیا ہو گا ضعار تعداد تعد

تو قع تھی اور یہاں میہ بات نبیں ہے بلکہ اس قول میں خودان ہی کا ضرر ہے کہ اعتراف ذنب لازم آتا ہے۔ اس کئے بیقول غلط نہ ہو گا خلاصہ بیہ ہے قیامت میں کشف حقیقت کا اصل مقتضابیہ ہے کہ وہاں جو بات کہی جائے بالكاصيح كهی جائے نیکن بعض لوگ عارض نفع کی دجہ۔۔اس مقتضاء کےخلاف کریں گے۔ تو جس جگہ دہ عارض یا یا جائے گااس موقع پرتوان کے قول میں کذب کا احمال ہوگا اور جس موقع پروہ عارض نہ ہو وہاں اصل مقتضا کی وجہ سے قول کوصادق عی سمجھا جائے گا۔لہذا کفار کاریقول بالکل سچاہے اور پھر جبکہ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائی بھی موجود ہے تواس کے صدق میں کوئی شہری نہیں رہا چنانچدار شادے ف اعتبر فو ابذنبھم فسحقاً لا صحب السعير (انهول في اسيخ كناه كااقراد كرليا) جس كي اويرتقرير بوچكي بهاب مي اصل مقصود کو بیان کرتا ہوں اور اس آیت ہے ان شاء اللہ اس کو ٹابت کر دوں گا کیونکہ و مضمون اس آیت کا مدلول ہے اور اس کی ضرورت نہایت عام ہے ہروقت ہر جگہ ہرمسلمان کواس کی ضرورت ہے ایبا ہی اس کا فائدہ بھی نہایت عام ہے لیعن اس کے استعال کے بعد حتی فائدہ اس میں ہے نیز ریضمون نہایت سہل ہے تو ان تنیوں با توں پرنظر کر ہے اس کی ضرورت میں ذرامجھی کلامنہیں رہتا۔ دیکھئے عقلی قاعدہ یہ ہے کہ مرض جس قد رصعب ہوتا ہے مثلاً اگر کسی مخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی ایک شہر میں کوئی سخت مرض پھیل جائے تو عقلاً اس کے لئے سخت مد ابیر تبویز کرتے ہیں اور جب بیرقاعدہ مسلم ہاور عقلاً اس کو برداشت کیا جاتا ہے اور اگر برداشت کی تاب نہیں ہوتی تو علاج سے مایوں ہونا بڑتا ہے چنانچے بعض مرتبداطباء کہتے ہیں کہتمہارا مرض امیرانہ ہے مثلاً کسی غریب آ دمی کوجنون ہو جائے اور کوئی طبیب اس کا علاج شروع کرے اور کسی طرح اس کوفا کدہ نہ جوتو پریشان ہوکر طبیب کو بہ کہنا پڑے گا کہ بھائی تمہارا مرض تو امیرانہ ہے اورتم دو جاریسے کی دوا میں اس کا علاج جا ہے ہو ریکو تکر ہوسکتا ہے۔اس کے لئے تو بہت بخت تد ابیر کی ضرورت ہے جن کی وسعت تم میں نہیں ہے لہذاتم اجھے نہیں ہو سکتے تو ازروئے عقل ہر مرض صعب کی تدبیر بھی صعب ہوتی ہے اور بعض اوقات مایوی کی نوبت آتی ہے لیکن اس طب میں جس کا نام طب ایمانی ہے کوئی ورجہ بھی ایسانہیں ہے کہ وہاں بہنچ کر مایوں کردیا جائے اور بیکہد دیا جائے کہ اہتمہارا مرض لاعلاج ہوگیا بلکہ ہرمرض کے لئے علاج موجود ہادرنہایت مہل علاج موجود ہے میں ان شاءاللہ اس کو بدلیل بیان کر دوں گا کے صعب سے صعب مرض میں بھی نہایت مہل نسخہ تجویز کیا ہے اور بیددلیل ہے خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کی کہا تنابز امرض اور اس کا علاج اس قدر الراس اس اس آیت کے معنی می مناشف ہوجا کیں گے۔کہ یسوید الله بکم الیسو ولا یوید بكم العسر اورما جعل عليكم في الدين من حوج ليني خداتعالى في وين من تم ير يحقظ نبيل كل يمان سايك جمله معترض كرتا مول شايدكي كوية شبه موكدان آيات معلوم موتا م كدوين من يكه تنگی نہیں ہے حالانکہ مشاہرہ اس کے بالکل خلاف ہے یعنی اکثر دینداروں کو ممل بالشرع میں بہت تنگی پیش آتی ہے اور جولوگ آزاد میں وہ نہایت مزے میں ہیں کہ جو تی میں آیا کرلیاان کو کارروائی میں تنگی نہیں ہوتی اس ے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر مل کرنے میں تنگی ہے اور آ زادر ہے میں آسانی کیونکہ دیندار آ دمی کوتو قدم بفترم حرام کی فکر لکی رہتی ہے بلکہ جس بات کوان سے بوچھتے اس کوحرام بی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کونہایت پریشانی اور تنگی ہوتی ہے۔مثلاً اب آ مول کی بہار آ رعی ہےجولوگ آزاد میں وہ تو نہایت چین میں رمیں کے كفعل شروع ہوتے ہی فروخت كرديں مے اگر چه انجى تك نرا پھول ہی ہواوران كونہايت اجھے دام انھيں کے اور جولوگ ویندار ہیں وہ اس قکر میں لگےرہیں کہ پھول فروخت کرنا حرام ہے لبذا اس وقت فروخت کرنا جاہے کہ جب پھل آ جا کیں اور پھل بھی بڑھ جا کیں نتیجہ یہ وگا کہ ان کی حفاظت کے لئے کم سے کم ماہوار کا ایک طازم رکھیں سے یا خود حفاظت کریں سے چرآ عرصوں میں جو پھھآ مگریں مےسبان کے گریں مےان کی وجہ سے تیمت کم اٹھے گی علی بنرا اگر تجارت کریں تو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی صورت تمار میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے کسی واد وستد میں سود لازم آ کیا وہ اس لئے حرام ہے فرض شریعت پر عمل کرنے میں مرطرت على ومصيبت ہاور جب كوئى چيز بھى تھى سے خالى بيس توية قرآن عى بس شبه پدا ہوجاتا ہے (نعوذ بالله من ذالك) توبيشبه بعض او كون كو بدا بوناتمكن ہے بيس فے متعدد مقامات پراس كا جواب عرض كيا ہے اس وقت بھی وی جواب دیتا ہوں مگر تو منبح کے لئے اول ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کرو کہ ایک شخص مریض ہوااور و مکسی طبیب کے پاس کیااور نسخہ دریافت کیااور حکیم صاحب نے نسخ لکھالیکن اتفاق ہے مریض الی جگدر ہتا ہے کہ اس جگہ کوئی دوادستیاب نبیں ہوتی اس کے بعد علیم صاحب نے پر ہیز ہتلا یا اور اتفاق سے اس گاؤں میں صرف وی چیزیں ملتی جی جن کی ممانعت کی گئی ہے اور جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ملتی۔ پس اگر میر بیش مکیم صاحب کے نسخد کود کھے کراور پر بیبز کوئ کرید کہنے لگے کہ طب میں نہایت ہی تنگی ہے کیونکہ دوائیں دہ بتلائیں جن میں ہے ایک بھی میسرنہیں غذائیں وہ تجویز کیں جو کھی گاؤں بحرمیں بھی نہیں آتی اور جتنی چیزیں کھانے کی جیں وہ سب ممنوع کہند جینگن کھاناند آلو کھانانہ بھینس کا گوشت کھانا اور اس کے ساتھ ہی حکیم صاحب کو بھی اپنے جہل کیوجہ سے برا بھلا کہنے گئے تو عقلا واس کو کیا جواب دیں ہے۔ یہی جواب دیں گے کہ طب میں تو ذرائجی تھی نہیں اس شخص کے گاؤں ہی میں تھی ہے کیونکہ طب مِں تنگی تو اس دنت بھی جاتی ہے جبکہ دو جار چیز وں کی اجازت ہوتی اور باقی سب چیزیں ممنوع ہوتیں اور جبکہ جیں کی اجازت ہے اور صرف جار کی ممانعت تو طب میں نیکی ہر گرنہیں بلکہ اس مخص کے گاؤں میں نیکی ہے کہ اس مل صرف ویل چیزین نتخب ہو کر آئی ہیں جو کہ سراسر معنر ہیں۔ (طریقه الحبات م ۲ تا ۷)

### 

المرتبع المرتبع المراج على المراج المراج المراج على الله المراج عظيم المرتبع المراج عظيم المراج عظيم المراج على المراج على المراج على المراج على المراج الم

#### تفسير*ي لكات* خوف ميں اعتدال

لی ارشاد ہے ان الدین بخشون ربھم بالغیب النع لینی جولوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

 صاحب رحمة القد عليه فرماتے تھے كە زندگى ميں تو خوف كاغلب ہونا چاہئے تا كە گانا ہول ہے بچار ہے كونكد وہ وقت گل كا ہاور موت كے وقت اميد كاغلب ہونا ضرور ہاں لئے كدہ وہ وقت لقا ، حق كا ہا ور اللہ تعالى ہ اميد لے كرمانا چاہئے تا كہ بمقتصائے انسا عند طن عبدى ہي ( يعنى ميں اپ بند ہے كہ وہ صد ہے متجاوز ہو ہوں جو اس كو مير ہے ساتھ ہے ) بي شخص مور در در مت ہوليكن غلبہ خوف ہے بير مراو ہے كہ وہ صد ہے متجاوز ہو جائے يہاں غلبہ مقابلہ ميں اميد كے ہے لين اميد ہے ذيادہ خوف ہوائی لئے كہ پہلے ہم بيان كر چے ہيں كہ جب خوف في آلحد ہوتا ہے تو وہ مانع طاعات بن جاتا ہے چنا نچ بہت ہے ساكلين پر جب خوف كاغلبہ ہوكي ہو ظاعات بن جاتا ہے چنا نچ بہت ہے ساكلين پر جب خوف كاغلبہ ہوكي ہے تو ظاعات جو وڑ ميٹھے ہيں۔ بعض نے نماز چھوڑ دی ہے كی نے ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اصطلاح صوفيہ ميں ان كو طاعات ہو ہو گا ہے وقت رہر كائل كی ضرورت ہے وہ بد ابيراس ساكلين مستہلكين كہتے ہيں۔ ايسے لوگ مقبول مقرب نہيں ہوتے اور بدلوگ اپنی خود رائی كی وجہ ہے ایسے ساكلين مستہلكين كہتے ہيں۔ ايسے طاحی نہيں ہوتی ايے وقت رہر كائل كی ضرورت ہے وہ بد ابيراس مبلكے سے نكال ليتا ہے اور قد ابير متعاقد تد بير باطن بعض مرتب الى اطیف ہوتی ہیں كہوام كافہم ان كے ادراك سے قاصر ہوتا ہے بلك ان كوبادى انظر ميں نا مناسب بچھتے ہيں۔

#### تخويف كي دوشميي

پس دہھ اگر نظر ماتے تو اللہ کے بعض بندے بوجہ غلب استحضار شان جلال وقہاریت کے خوف کی وجہارا سے جان بی دید ہے اس لئے دبھیم اختیار فر مایا کہ جس ذات ہے خوف کی فضیلت بیان ہور بی ہو و تہمارا مر لی بھی ہے تم ہے بتعلق نہیں وہ کوئی شیر یا بھیٹر یا نہیں اے میرے مقبول بندو! تم اس قد رخوف کے اندر مت محملوجیسی جھی میں شام جلال وقہاریت ہے ای طرح شان تربیت بھی تو ہا ہی وجہ سے فام امن خاف مقام دب (جو خص اپنے دب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرتا ہے) میں بھی ربفر مایا ہے اور یہاں رب کے ساتھ ایک لفظ مقام کا اور زیادہ فر مایا۔ اس میں بجیب نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ خوف کے قائم رکھنے کے لئے بر حایا شرح اس کی موقوف ہے آئی مرکھنے کے لئے بر حایا شرح اس کی موقوف ہے تاکہ رکھنے کے لئے بر حایا شرح اس کی موقوف ہے تاکہ رکھنے کے لئے بر حایا شرح اس کی موقوف ہے تاکہ مرکھنے کے لئے بر حایا شرح اس کی موقوف ہے تاکہ مثال پر۔

وہ یہ ہے کہ مثلاً کی کاباپ اگر حاکم ہوتو جب وہ برسراجلاس ہوگا تو اس کااور اثر ہوگا اور جب نج پر ہوگا تو درسرا اثر ہوگا اور اثر ہوگا اور دنج پر شان شفقت پدری کی خلا ہر دوسرا اثر ہوگا اجلاس پرتو شان حکومت جلوہ گر ہوگی خواہ کوئی سامنے آئے اور رنج پرشان شفقت پدری کی خلا ہر ہوگی اس وقت شان حکومت خلا ہر نہ ہوگی ہیں مقام کالفظ ہڑھا کر بیا بتلا دیا کہ گووہ تمہارا رہ ہے جس کا مقت خات شفقت و رحمت و تربیت ہے کیکن جبکہ وہ قیامت کے دن جلال وقہاریت کے ساتھ ظہور فرما کیں گے تو اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہوئے کو یا دکر کے اس ہے ڈرنا چا ہے خلاصہ یہ کہ مقام کالفظ خوف و لانے کو ہرو ھایا

يخشون ربهم فرماني مين حكمت

اب بیخے کہ ربھم سے کی طور سے نفس خوف پیدا ہوتا ہوہ یہ ہے کہ گویا بیفر ماتے ہیں کہ الیمی ذات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ تمہاری تربیت کا مدارای کے ہاتھ میں ہاں لئے کہ اگراس سے ندڈرو گے تو تمہاری تربیت میں کی آجائے گی۔ مثلاً روزی نہ ملے گی۔ عافیت جاتی رہے گی سجان اللہ کلام اللہ کے ایک ایک افتظ کے اندر کتنے بے شارمعانی مجرے ہوئے ہیں اور ہرمقام پرفظائر بیان کرنے سے بیمی معلوم ہوگیا ہوگا کہ کلام اللہ کے اندر پورا لطف اس کو آئے گاجس کی محاورات اور واقعات پرنظر ہواور استدلال اورفلسفیت کی فرادہ کا دش سے خالی ہو۔

اب رائی ہے بات کہ کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ ہم تو گنا ہوں کے اندردات دن رہتے ہیں اور ہم کوخوب رزق ملتا ہے نافر مائی ہے رزق بھی جی نہیں گھٹتا اس کے دوجواب ہیں اول تو نقل قرآن و صدیت ہے مسلما نوں کا چونکہ وہ ایمان ہے ان لئے اس کے لئے تو بھی کائی ہے چنا نچے اللہ تعالی فرماتے ہیں مسن اعسر ص عسن ذکہ دی فیان له معیشة صنعکا مینی جو تحص میری یاد سے اعراض کرے اس کے لئے تک زندگی ہے۔ اگر چہ اس کی تنفیز میں بھن نے کہا ہے کہ معیشة صنعکا سے مرادیہ ہے کہ قبر میں اس کی حیات اخروی تنگ ہوگ کے اسکی معیشة کے لئے تا کہ دئیا تی کی دوزی تک ہوجاتی ہے اور ابن ماجر میں صدیت ہے کہ بندہ اس معیشة سے کہ دئیا تی کی دوزی تک ہوجاتی ہے اور اس کی اگر چہ بعد قرآن و صدیم کے گنا ہے کہ بندہ صدورت نہیں لیکن ہم تبرعاً داقعات سے دکھلاتے ہیں بات یہ ہے کہ رزق میں بی غور کرنا چاہے کہ کیا شے صرورت نہیں لیکن ہم تبرعاً داقعات سے دکھلاتے ہیں بات یہ ہے کہ رزق میں بی غور کرنا چاہے کہ کیا شے

مطلوب ہے جائدادا گرمطلوب ہے تو کیوں ہے ڈھیے تو مطلوب ہیں نہیں مکان طلب کیا جاتا ہے تو کیوں کی جاتا ہے اگر کہوکہ مطلوب ہائداد سے دوئی کیڑا اور مکان ہے اس میں رہنا ہے میں پوچھنا ہوں کہ اس مقصود کا بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کیڑے اور بھی کوئی مقصود ہوتا تو عاریت کے کیڑے اور عاریت کے گھر میں ایسالطف کیول نہیں جھے اپنے کیڑے مہنے اور اپنے مکان میں رہنے ہے آتا ہے معلوم ہوا کہنے میں بہنا کھانا رہنا مقصود نہیں کوئی اور شے مطلوب ہے وہ کیا ہے وہ ہے لذت راحت طاوت جونکہ اپنا کہنے میں اپنے مکان میں رہنے میں دیا دو جونکہ اپنا کہنے میں اپنے مکان میں رہنے میں دیا دو جونکہ اپنا کہنا اپنا ہے مکان میں رہنے میں دیا دہ الحق آتا ہے۔ (خواص الشیة میں ایک مکان میں رہنے میں دیا دو الحق آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں رہنے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں رہنے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں دینے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں دینے میں دینے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں دینے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں دینے میں دینے میں دیا دولطف آتا ہے۔ (خواص الشیة میں اپنے مکان میں دینے میں دیا دولی دینے میں دیا دولی دینے میں دینے میں دیا دولی دینے میں دیا دی دینے دولی دینے میں دولی میں دینے میں دینے میں دینے میں دینے میں دینے میں دینے دینے میں دینے می

#### عجيب ربطرآ بيت

### طريق بخصيل خشيت

ا پے روز انداو قات میں ہے آ دھ گھنٹہ یا ہیں منٹ نکال کرتنہا بیٹھ کر دو چیز ول کوسو چا کرو۔اول تو اپنے اعمال سینہ کو یا دکر واور خدا تعالیٰ نے جواس پر سزامقر رفر مائی ہےاس کوسو چا کرواوراس کے بعد اپنفس ہے کہوکہ اے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے دیکھ تو سہی ان اعل کی یہ یا داش تھے کو بھستنا پڑے گی اور اس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کے داخل ہونے تک جوجو واقعات بیش آنے والے ہیں مثلاً قبر میں جانا منکر نکیر کا سوال کرنا حساب کتاب بل صراط سب واقعات تفصیل کے ساتھ سوچو یہ وظیفہ اپنا روز اندر کھو و کھے تو سبی کیا تمرہ وہوتا ہے۔ (خواص الحیم میں)

#### وَجَعَلَ لَكُمُ التَّهُ وَالْاَبْصَارُ وَالْآفِلُهُ

نَوْجَعِينُ : اورتم كوكان اورآ تكهيل اوردل ديَ

#### تفسيري نكات

#### سمع كومفردلانے ميں نكته

ایک اور نکتہ بیان کرتا ہوں کہ دوسری آیت شی ارشاد فرمایا ہو حصل المحم المسمع والا بصار و الفضلة اور تم کوکان اور آئیس اور دل دیے اس میں است اور و الفضلة کوجم لایا گیا ہے اور تم کو مفر دمولانا محمد یعقو ب صاحب نے فرمایا تھا کہ تم ایک چیز ہے کہ بہت سے سنے دالے ایک دم سنے ہیں اس لئے وہ سب مل کرمشل ایک کے ہیں ۔ مجل واحد و میں عاد تا یکی ہوتا ہے کہ سب ایک دم سنی نہیں کہ علی التعاقب بنی تو گویا سب اسم جمع ہو کر سمح واحد کے تھم میں ہیں اور ابسار میں تعاقب ہوسکتا ہے ای طرح قلوب کے نہم میں بھی تعاقب ہوتا ہے خلاصہ یہ ہو کہ دواک سمح کا واحد تھا اس لئے سمح کومفر دلائے بخلاف ابسار وقلوب کے کہ ان کا ادراک علی التعاقب بولیا جو المجمع آیا ہوور نہ افادت الی ضمیر المجمع کی ابسار وقلوب ہی تھم مفر دمیں ہوجا و ہیں گیل مطرف مفاف ہونے کے بغیر کے وقت تو بوجہ مقابلہ جمع بالجمع آیا ہوور نہ اضافت الی ضمیر المجمع کی ابسار وقلوب ہی تھم مفر دمیں ہوجا و ہیں گے۔ ابسار وقلوب ہی تھم مفر دمیں ہوجا و ہیں گے۔ ابسار ہونے کے بغیر کے وقت تو بوجہ مقابلہ جمع بالجمع کے ابسار وقلوب ہی تھم مفر دمیں ہوجا و ہیں گے۔ ابسار کی کانوں پر اللہ نے مہر لگا کی ایس کی کانوں پر اللہ نے مہر لگا کی کانوں پر اللہ نے مہر لگا کی کانوں بر اللہ نے مواند کی کانوں بر اللہ نے مواند کی اور اک کی انوں کے کہ سب جوانب کے مواند کے انوں کے انوں کے انوں کے انوں کے انوں کے کے سب جوانب کے مواند کے انوں کے انوں کے انوں کے انوں کے انوں کے کے سب جوانب ہے مواند کے انوں کے انوں کے مواند کے انوں کے مواند کے انوں کے انوں کے کانوں کے کے سب جوانب ہے مواند کے انوں کے کانوں کے کانوں کے کانوں کے کانوں کے کانوں کے کہ کی کانوں کے کیس ہو جوانوں کے کانوں کے کانوں

غشاوة ایک بی جانب بے بوتا ہال کے قربایا ختیم المله علی قلوبهم و علی سمعهم ( اینی ان کے دلوں اور کا نوں پر مرکردی ) و علی ابصارهم غشاوة اینی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور بینکر جب کہ و علی سمعهم کاعطف علی کہ و علی سمعهم کاعطف علی قلوبهم پر بہوا اور بعض قلر بن و علی ابصارهم کا عطف علی قلوبهم پر بیس کرتے بلکہ اس کومعطوف علی قرار دیتے ہیں۔ و علی ابصارهم کا تواس صورت ہی مطلب بیہ ہوگا کی و بھر دونوں پر پردہ ڈالا گیا ہے اور مجھے یا دبیس کہ اس جگد عطف میں کیوں اختلاف بہوا ہے میر بیہ ہوگا کی و بھر دونوں پر پردہ ڈالا گیا ہے اور مجھے یا دبیس کہ اس جگد عطف میں کیوں اختلاف بہوا ہے میر بیا تو شق اول شعین ہے کیونکہ دوسری جگد احتمال اول کی تصریح ہو ختیم عملی سمعه و قلبه و مند کے بعد طل عملی بصرہ غشاو قاس کے کانوں اور دل پر میر دگادی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پس جب و جب محتمل بی نبیس تو میں اس کی تو جد میں و ماغ کیوں تھی کون تا تی کھوں پر پردہ ڈال دیا پس جب و جبہ محتمل بی نبیس تو میں اس کی تو جد میں و ماغ کیوں تھی کا وس تعلی معلوم ہوتے۔

کوئی احمال کی بناء پرسوال کرے اور کے کہ آخراس کا احمال آو ہے ہی کہ عملسی سمعهم کا عطف عملسی قلوبهم پر ہوتو ہی کہوں گا کہ ایسے احمالات کا اعتبار نہیں ہے کیا قر آن شریف دوبارہ تازل ہوگا جب دوسری جگہ قر آن شریف ہوں گا کہ ایسے احمالات کا اعتبار نہیں ہے کیا قر آن شریف مصرہ غشاوہ اس کے دوسری جگہ قر آن شریف میں صرحاً و ختم عملی مسمعه و قلبه و جعل علی بصرہ غشاوہ اس کے مطابق کا نول اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنھوں پر پردہ ڈال دیا) موجود ہے تو پھراس جگہ بھی اس کے مطابق تو جیہ کیوں ندکی جاوے۔

#### مدركات قلب كابيان

اباس کابیان کرتا ہوں کہ اس آیت جی ان مدرکات اللہ جس کن مدرکات کا بیان ہواول نظر
علی ہوتا ہے کہ فقط ایک مدرک کابیان ہے یعنی فقط بھر کا ذکر ہے گر بعد تامل معلوم ہوتا ہے کہ دوکا ذکر
ہے ایک بھر کا عینین جی دوسرے قلب کا گواس کا ذکر منظو قائیں کیا ہے۔ گر و هد بسناہ المنجد بن ۔ جس
مغہو ما ذکر کر دیا ہی ہدیناہ النجد بن جی نعمت قلب کا تذکرہ ہے کیونکہ فحل قلب کا ہے قلب بن ہے تو ہدایت کا
ادراک ہوتا ہے اور بھی قلب مخاطب ہے امرونی کا اور بھی مدرک ہے گلیات و جزئیات کا گو بواسط آلات ہی
اور وہ آلات عقل وجواس جی ظاہر ابھی باطمت بھی اور بیقلب حافظہ ہے گلیات و جزئیات مدرکہ کو تطوام نصوص
اور وہ آلات عقل وجواس جی ظاہر ابھی باطمت بھی اور بیقلب حافظہ ہے گلیات و جزئیات مدرکہ کو تطوام نصوص
ہرکات (بھیغۃ المنعول) سے خوال ہے کہ انہوں نے اختلاف مدرکات (بھیغۃ المنعول) سے خود
مدرکات (بھیغہ الفاعل) جی بھی اختلاف کا دعویٰ کیا ہے۔ کلیات کے لئے عقل اور جزئیات کے لئے حواس میرکات (بھیغہ الفاعل) جی جدا جدا جا اس بناء

عن صادر ہوتا ہے) کی وجہ ہے ہوئی ہے جیسا کتب فلسفہ میں مشہور ہے اور بیقا عدہ خود فلط ہے اس پر کوئی ولیل نہیں ہے و نیز اس قا عدہ میں خود حکماء نے تصریح کی ہے کہ بیقا عدہ واحد حقیق ہے متعلق ہے اور تو ہی مدر کہ کی وحدت دھیقہ خود باطل ہے۔ نامعلوم بید حکماء کہاں چلے جاتے ہیں اصل مسئلہ میں تو واحد کے ساتھ حقیقی کی قید لگاتے ہیں اور تحقیق فروع کے وقت اس قید کا خیال نہیں کیا جاتا ۔ کتی بڑی فلطی ہے۔ بیتو ابیا ہوا کہ ہے کہ تبت کے اور دوال پڑھا بیٹے البت آلات اور ان کے تغائر کا دعوی ہے جس کی سیدھی دلیل انی مشاہدہ ہے کہ تبت کے اور دوال پڑھا بیٹے البت آلات اور ان کے تغائر کا دعوی ہے جس کی سیدھی دلیل انی مشاہدہ ہے مگر حکماء نے ولیل فی بیان کرنا چاہا اور مدرک (بالفتے) مختلف پائے گئے اس لئے قاعدہ فدکورہ کی بناء پر مختلف مدرکات کی ضرورت پڑی پھر جن جن مدرکات میں قابلیت جس جس کی اور اک سمجھا کیا ایک اور اک کو ان کے سیر دکر دیا۔ جن میں سب مدرکات (بالفتے) حمیہ قابلیت جس جس کی اور اک سمجھا کیا ایک اور اک کو ان کے سیر دکر دیا۔ جن میں سب مدرکات (بالفتے) حمیہ قابلیت کا نہیں طاتو عقل محوث ہو گئے مردرکات کلیا باتی موسی میں کو بیا تو کوئی نہ تھا تو عقل موثرے دوڑ اسے اور کوئی نہ تھا تو عقل فیل کا نام دے دیا اور عقل فیل کوئی حافظ ان کلیات کا نہیں طاتو عقل محوث ہو دوڑ اسے اور کوئی نہ تھا تو عقل کا نام دے دیا اور عقل فعال کا خام

### سُورة الحَاقة

### بِسَسْ عُواللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

### كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِبُنَّا يُمَا آسُلَفْتُمْ فِي الْكِيّامِ الْخَالِيةِ

تَوَجِيجُ ﴾ : اور ( عَلَم ہوگا ) کھاؤ اور پیومزے کے ساتھ ان اٹلال کے صلے بیں جوتم نے گذشتہ ایا م ( یعنی زمانہ قیام میں کئے ہیں )

#### تفييري لكات

### ايام خاليه كي تفسير

پس ارشادفرہاتے ہیں کہ قیامت میں اصحاب ایمین سے کہاجائے گا کہ لوا و شدو ہوا ھنیشا ہما اسلفتم فی الاہام النحالیہ کہ کھادُ اور بوان اعمال کے وش میں جو تم نے ایام خالیہ کی ایک تغییر ابن عدی و بہتی نے و فقل کی ہے جو پہلے ہے میرے ول میں تنی اور ای کی بناء پر میں نے اس آیت کو بیان کے لئے اختیاد کیا تھا گر جمعے علاش تنی کہ اس کی تائید ملف کے کلام سے بھی مل جائے بدوں تائید سلف کے میں قرآن کے ایک لفظ کی فیر بھی گوار و نہیں کرتا کیونکہ تغییر بالرائے سے ڈرلگت ہاں تکا سو والما نف بیان کرنے کا مضا کہ نہیں کونکہ وہ تغییر میں داخل نہیں بلکہ امر ذاکہ کی قبیل سے جی بہر حال جمعے تلاش میں کہ ایام خالیہ سے جو بیس نے بچھا ہاں کی تائید منقول سے لی جائے اول اور تفایر دیکھیں جلالین و غیر و گرکئی گئی کہ تائی میں اس کی موافقت نہ لی پھر اخیر میں درمنتور میں تلاش کیا تو اس میں این منذ رواین عدی اور یہ تی گئی تر تک کسی میں اس کی موافقت نہ لی پھر اخیر میں درمنتور میں تلاش کیا تو اس میں این منذ رواین عدی اور یہ تی گئی تر تک سے جی کی گئی ہیں کی تغییر میں درمنتور میں تلاش کیا تو اس میں این منذ رواین عدی اور یہ تی گئی ہوائی مقالیہ میں کی تغییر میں کی تغییر میں قرائے ہوالموم (وہ روزے جی ) قلت و عزاہ القمی فی تفسیر الی مجاھد و الدکل و الشوب فی المجنة بدل الا محد ھد و الدکلی قالد می ایام الصوم فی تفسیر الی مجاھد و الدکلی و الشوب فی المجنة بدل الا

مساک عنه ما فی الدنیا (ج ۲ م ۳ م ۳ م) ( می کبتا ہوں تی خیر میں جابد و کبی کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے کہا ایام خالیہ ہے مرادروزے کے دن جی لہذا کھا تا بیٹا جنت میں دنیا میں کھانے پینے ہے دینے کا بدل ہوجائے گا ) اگر بیٹا نیونہ لئی تو بری فکر ہوتی اور مجھے کوئی دوسری آیت تلش کر تا پرتی گر دل اس کے بیان کوچا ہتا تھا کیو خاداول ذبن میں بھی آئی تا تا اس کے بی متعلق ایک خاص مضمون ذبن میں بھی آگیا تھا گر خدا کا شکر ہے کہ تا نیول گئی اور جھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی اب سنئے کہ مشہور تفیر تو ایام خالیہ کی ایام ماضیہ خدا کا شکر ہے کہ تا نیول گئی اور جھے دوسری آیت تلاش کرنا نہ پڑی اب سنئے کہ مشہور تفیر تو ایام خالیہ کی ایام ماضیہ ہے اور میرے دل میں بیات آئی تھی کہ ایام خالیہ ہے مرادوہ ایام جیں جو طعام و شراب ہے خالی تھے۔ یعنی ایام صیام چنا نچ سلف کے کلام ہے بھی اس کی تا نید ہوگئی دوسرے تھی طور پر ظاہر سے ہے کہ جز امنا سب عمل ہواور سوم میں خور کرنے ہے کہ جز امنا سب عمل ہواور سوم میں خور کرنے ہے بھی اس کی تا نید ہوتی ہاور صوفی نے نے تو اس کو شفی طور پر بیان کیا ہے اس قاعدہ ہے تھی صوم کا عوض اکل و شرب بی ہونا جا ہے۔

فہو فی عیشہ راضیہ فی جمہ عالیہ قطو فہا دانیہ کلوا واشر ہوا ہینا رہا اسلفتم ہی الایام الخالیہ کدوہ فخص نہایت چین میں ہوگا۔ بلند جنت میں ہوگا جس کے میوے نزدیک ہیں ( لیمنی جھکے ہوئے ہیں جن کے تو کے میں کروئی دشواری نہیں پھرارشاد ہے کہلو او انسر ہوا المح کران ہے کہا جائے گا کھاؤ ہو بعوض اس کے کہم نے ایام خالیہ میں کیا ہے۔

چونکہ ایام خالیہ کی تغییر مختلف ہے اس کئے میں ابھی اس کا ترجمہ بیں کرتا بلکہ تحقیق بیان کرنے کے بعد ترجمہ کروں گا۔

کھانے پینے کی رعایت

پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کرتی تعالی نے اکل وشرب (کھانے پنے) کا ذکر مستقل طور پر کیوں کیا۔
حالانکہ فہو فی عیشہ و اصید میں یہ بھی داخل ہو چکا تھا تواس افراد بالذکر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان
کھانے پینے کا سب سے زیادہ عاش ہو چاراس کے سواجتنی مستیاں وہ سب اس کے تابع ہیں۔ مثلاً اگر کسی
خض کو جو کسی عورت یا مرد پر عاشق ہو چار پانچ دن تک کھانے پینے کوند دیا جائے پھراس سے پوچھا جائے کہ
بتلا وُروٹی اور پائی لاویں یا عورت اور امر دکو بلا کمیں تو وہ اس وقت روٹی اور پائی بی کی درخواست کرے گا اور
عورت اور امر دکے عشق کو بھول جائے گا۔ ای طرح اور سارے مطلوبات کود کھی لیا جائے تو سب کامداراس پر ہے
چنا نچراس کے لئے توکری اور ملازمت کی جاتی ہے اور اس کیلئے تیری میری غلامی کی جاتی ہے۔ بعض وقعہ آ دمی
اس سے گھراکر یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ یہ دوز نے کہاں کا لگ کیا گر پھر بھی اس دوز نے کے بھر نے سے نہیں رکتا
ایک وقت بھرنے کے بعد پھر دوسرے وقت کے لئے فکر ہے کہ شام کواے کس چیز سے بھرا جائے گا اور یہاں

ے معلوم ہوتا ہے کرحل تعالی نے ہمارے جذبات کی کس قدررعایت فرمائی ہے۔

وماهوبقول شاعو (الاقرآء عدم)

اور بیسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔

لمفوظ ۱۸: "و ماهو بقول شاعر "يراشكال اوراس كاجواب

ارشاوفرمایا قرآن شریف می به و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له اور و ما هو بقول شاعو حالانکرقرآن کی بهت کآ بیش نظم پر منظبق بیل بیسے فاصب حوالا یوی الامساکنهم یا بیسی بسرزف من حیث لا بحتسب مجراس کے کیامتی؟ جواب بیب کرایک آوانطباق باورایک تطبیق بسرزف من من حیث لا بحتسب مجراس کے کیامتی؟ جواب بیب کرایک آوانطباق باورایک تطبیق کے ممانعت اگر به تقلیق کی بندانظبات کی لیمن قصد آاوزان شعری پر منظبی کرنے کی ممانعت بولو ایک منظبی به با الرق من مرانعت نبیل به با الرق من بالقرآن کے محم با اگر قصد غزا کے بولو ممانعت به والا فلا یعن اصل مقصود تو اوا کے حروف اس می اگر حیا کوئی غزا کی صورت بیدا به و جائے کی مربخ میں اگر حیا کوئی غزا کی صورت بیدا به و جائے کی حرج نبیل قصد فرج نبیل سے درج نبیل میں اگر حیا کوئی غزا کی صورت بیدا به و جائے کی حرج نبیل قصد فنی کند بودنا جائے ہے۔ (مرج نبیل قصد فنی کند بودنا جائے ہے۔ (مرج نبیل سے مرح نبیل سے دونا جائے ہے۔ (مرج نبیل سے دونا جائے ہے۔ (مرد نبیل سے دونا ہے ہے۔ (مرد نبیل سے دونا ہے ہے۔ اس سے دونا ہے ہے۔ (مرد نبیل سے دونا ہے ہے۔ اس سے دونا ہے ہے۔ (مرد نبیل سے دونا ہے ہے۔ (مرد نبیل سے دونا ہے ہے۔ اس سے دون

### سُوْرةنۇح

### بِسَتُ عَرَاللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

## قَالَ رَبِ إِنَّ دَعُونُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًاهُ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِيَّ الْافْرَارُا وَإِنَّ كُلَّمَادُعُونَهُمُ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُوْ آصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِ مَر وَاسْتَغْتُواتِيا بَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَارًانَ ثُمِّ إِنَّ دُعُوتُهُ مُ جِهَارًا قُتُم إِنَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرُرِتُ

#### لَهُمْ السُوَارَّاقُ

و المراج المراج المام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی توم کورات کو بھی اور دن کو بھی (وین حق کی طرف بلایا) سومیرے بلانے بروین ہاورزیادہ بھا مجتے رہے اور (وہ بھا گنا بيہ ہوا كه ) ميں نے جب بھى ان كو دين حق كى طرف بلايا تا كه آب ان كو بخش ديں تو انہوں نے اپنى انگلیان کانوں میں دے لیں اور (نیز زیادتی کی انتہاہے) اینے کیڑے (اینے اویر) کہیٹ لئے اور اصرار کیاادر (میری اطاعت ہے ) غایت درجہ کا تکبر کیا بھر بھی میں نے ان کو به آواز بلند فر مایا بھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور بران کوعلا شید می سمجمایا اور خفیہ بھی سمجمایا۔

حضرت نوح عليه السلام كي غايت شفقت

كافرول ميں \_زمين براكيكمى بين والاندر )

میں کہتا ہوں کدائی فض نے نوح علیہ السلام کی بددعا کوتو دیکھ نیا گراس کو شد یکھا کہ انہوں نے اس طالم تو می تک بدداشت کیس اس شخص کو برنا ہمدردی قوم کا دعویٰ ہے ذراوہ نو مہینے ہی ایس تکالیف برداشت کرے دکھلا دے تانی یاد آجائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا ساڑھ نوسو برس تک تبلیغ کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکر اس آئے ہیں ہے۔ کرتے رہنا اور ان تکلیفوں کو سہتے رہنا جس کا ذکر اس آئے ہیں ہے۔ قبال رب انسی دعوت قومی لیگلا و نھاڑا الی قولہ ثم انی دعوتھم جھازا ثم انبی اعلنت لھم و اسسورت لھے مصوار آبیان کی عایت درج شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے ماہوی ہی ہوگئے اور ماہوی جی واسے داتھ ہوئی جیسائی آئے ہیں ہوگئے اور ماہوی جی داتھ ہوئی جیسائی آئے ہیں ہی ہوگئے اور ماہوی ہوگئے درج شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے ماہوی ہی ہوگئے اور ماہوی ہوگئے درج شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے ماہوی ہی ہوگئے جیسائی آئے ہیں ہی ہے۔

واوحى الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن الى قوله ولا تخاطبني في الذي ظلموا انهم مغرقون

اوریہ مجھا کہ اب ان سے مسلمانوں کو نقصان کینچنے کا خت اندیشہ ہے اور بظاہر نہ بیخودا بمان لا کیں گے نہاں کا دیس نہاس کی اولا ویس کس کے موس ہونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بددعا کی چٹانچے خود ہی فرماتے ہیں۔ انک ان تذریعہ بضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجر آ کفار آ

جب تک ان کواصلاح کی امیدری اس دقت تک تبلیغ کرتے رہے معمائب جھیلتے رہے جوایک سال دو سال کی مدت نہتی بلکہ ایشے ساڑھے نوسو برس ای حال بیں گزر سے جب ان کی طرف سے مایوس ہو گئے اور مسلمانوں کو دون کے دون کی مرض ہے کہ دون کے دون کے

حضرت نوح عليه السلام كى بددعا برحى نبيس

تو بتلا ہے اس حالت میں اگر نوح علیہ السلام ان کے لئے بدوعانہ فرماتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ' فلا ہر ہے کہ اس وقت تمام دنیا کا فروں ہے بھری ہوئی تھی مسلمان بہت ہی کم معدود ہے چند تھے اور کھار کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا نہ یہ خود ایمان لا تمیں گے ندان کی اولا دہیں کوئی موس ہوگا اور مسلمانوں کی اولا دی متعلق یہ یقین نہ تھا کہ سب ایمان دار ہی ہول کے بلکہ ان ہی بھی ایمان داراور کا فر دونوں شم کے لوگ ہونے والے تھے بلکہ مسلمانوں کی اولا دہیں بھی غلبہ کھارہی کو ہونے والا تھا۔ اب اگر اس زبانہ کے کا فرغرق نہ کئے جاتے

اوران کی اولا دمجی اس وقت موجود ہوتی تو مسلمانوں کودنیا بیس زندہ رہتاد شوار ہوجا تا۔

(احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جھنے لوگ موجود ہیں وونوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں کی اولا و ہیں جب تین آ دمیوں کی اولا و ہیں کفار کا اس قدر غلبہ ہے جو مشاہرہ ہیں آ رہا ہے تو دنیا بھر کے آ دمیوں کی اولا و ہیں کفار کا اس قدر غلبہ ہے جو مشاہرہ ہیں آ رہا ہے تو دنیا بھر کے آ دمیوں کی اولا دہی کفار کا اولا دہی مسلمان کوئی نہ ہوتا سب کا فربی ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کے حال پر بہت ہوتے اس مقدمہ کے ملانے کے بعد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے مسلمانوں کو حقیقت نظر آ جاتی میں رخم فرمایا جواج تا کا اوران کو جینا محال ہوجا تا کا )

غرض اس سرت کے مصنف نے صرف ایک پہلوکود یکھا کرنوح علیہ السلام نے اپن توم کے واسطے ایسی سخت بدد عا کی جو بے رکی معلوم ہوتی ہے مگراس نے دوسرے پہلوکوندد یکھا کہ ان کی بید بدد عامسلمانوں کے حق میں خودجن میں بیمصنف بھی داخل ہے سرامرر حمقی ورند میاں کو آج دنیا میں رہنا اور کفار سے جان بچانا دو بھر موجا تا بیاعتراض تو نوح علیہ السلام پرتھا۔ (العمر وبذی البقرو المحقد مواعظ راہ نجات میں کا اس

## سُوْرة المرَّامِل

### بِسَنْ عُواللَّهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

### يَايَهُ الْمُزَّمِّلُ قُورِ الْيُلَ الْاقْلِيْلُ الْاَقْدُانَ تَرْبِيْكُ أَوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيْلُ الْهُ وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَرْبِيْلًا قُ

#### تفہیری نکات تہجد کی مشروعیت قرآن سے اور تراوی کی سنت حدیث سے ثابت ہے

اس کی دلیل ہے چرد دسرارکوع گیارہ بارہ مہینے جی نازل ہواجس کا حاصل اس فرضیت کا منسوخ کردینا ہے اور تراوی کی نبیت حضور گرماتے ہیں سننت لکتم قیامہ جی نے تہارے گئے اس جی تراوی مسنون کی ہے۔ ۱۱ ) اگر رہ تہجد ہے تو اس کو حضور گے اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو خدا کی ہے۔ ۱۲ ) اگر رہ تہجد ہے دہ حضور اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تبجد اور ہے جس کی مشروعیت طرف سے منسوب نے دہ خوض رائی طرف منسوب فرماتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ تبجد اور ہے جس کی مشروعیت حق تعالیٰ کے کلام سے نابت ہوتی ہے اور تراوی کا ور ہے جس کی سنیت حضور کے ارشاد سے نابت ہوتی ہے اور بردی بات رہے کہ تعالی امت نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ غرض ربی عبادت مخصوص ہے اس کے ساتھ اور محقیقت اس کی نماذ ہے۔

و ذرنی النے میں تسلی ہے حضور کی جھے کو ان مکذبین کے ساتھ نبٹنے دو اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ مقبولان تن کے ساتھ کیا نجے ذرنی فرمایا ہے۔ مقبولان تن کے ساتھ گنتا خی کرنے سے خود حضرت تن تعالی انتقام لیتے ہیں چنا نجے ذرنی فرمایا ہے۔ بس تج بہ کردیم النے ہر کہ درافیاد برافیاد سے بیجے قومی راضدار سوا کردتا دل صاحبہ لی نامہ بدرد

گليم پيچيده كا ثبوت

یہ آبھا المزمل جمعن کلیم بیچیدہ میں اشارہ اس طرف ہے کے صوفیہ کا کیے طریق ہے کہ اسے بدن کو جس میں سربھی واخل ہے کیڑے میں لیٹے رہیں تا کہ نگاہ منتشر بدونے پائے اس سے قلب بھی منتشر ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

#### انداز تخاطب میں حکمت

یابھا المعزمل قیم الیل الا قلبلا نصفہ او انقص منہ قلبلا اور دعلیہ الآیة

یرخطاب آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو ہے گرتھم اس کا امت کو بھی شامل ہے اور مزمل کے معنی ہیں چاور
اوڑ ہے والا چونکدرسول اللہ علیہ کو کفار کی تحذیب سے بہت تکلیف ہو کی تقی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تو

یرچا ہے تھے کہ یہ کم بخت ایمان لا نمی تا کہ جہم ہے جبوث جا نمیں اور وولوگ ایمان تو کیالات النا تکذیب پر

مر با ندھ رکھی تھی اور آیت الی ہے تشخر اور مقابلہ کیا کرتے اس وجہ ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شدت می ورنے وزن سے چا دراوڑ ھ کر بیٹھ کئے تھاس کے خاص اس حالت کے اعتبار سے یہ ایما المعز مل شدت می ورنے وزن سے چا دراوڑ ھ کر بیٹھ گئے تھاس کے خاص اس حالت کے اعتبار سے یہ ایما المعز مل ندا وو خطاب میں فرمایا گیا تا کر آنخضرت ملی اللہ علیہ واس کی ایسی مثال ہے جسے کوئی فخص بجوم اعدا وادران کے طعن وقد ہو سے تک آگیا ہواس وقت مجوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار ہے اعدا وادران کے طعن وقد ہو سے تک آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کی ماتھواس کی تنہوں کے تعالی کے تعالی کے جس کی ماتھواس کی تالہ ہو تا کہ آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کی ماتھواس کی تنہوں ہو تھی ہو کہ کا مسلم کی ماتھواس کی تابس ہو سے حک آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس مالے سے عنوان سے اس کو پکار سے جس کی ماتھواس کی تالی می تابس کی تعالی کو پکار سے جس کی ماتھواس کی تابس ہو سے تک آگیا ہواس وقت محبوب خاص اس کی حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کی ماتھواس کی تابس ہو سے دکھوں تو بھور اس کی اس کی تعالی کے خاص کی حالت کے عنوان سے اس کو پکار سے جس کی ماتھوں کی کا مسلم کی کو تان سے اس کو کو کر بیٹھ کے کھوں تو بھور کی کو کی کے دوران سے کو کور کی کھوں تو بھور کے کھور کی کھور کے کا کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے ک

تودیکھے اس شخص کو گئی آسل ہوگی اور اس لفظ کی گئی لذت معلوم ہوگی جس کی ایک وجہ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ حجوب کو میر سے حال پر نظر ہے ایسانی یہاں بھی یہ ایھا العز عل کے عنوان ہے جو کہ مناسب وقت ہے ہواد ہے کر آئے ضرت ملی اللہ علیہ وری گئی ہے۔ اور بعد اس کے بعض ائمال کا حکم دیا جا تا ہے اور ان بعض ارضی احوال پر صبر کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں چنا نچوا یک دومرے مقام پر بھی ای طرح فرمایا ہے کہ فاصبر علی ما یہ فولون و سبح بحمد دبک اس کی مثال ایک ہے کہ جیسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اس کو یہ ایک مثال ایک ہے کہ جیسے اوپر کہ مثال میں اس شخص کا محبوب اس کو یہ

کے کہمیاں تم ہم ہے با تیں کروہم کودیکھو۔ وہمنوں کو بکتے دوجو بکتے ہیں آؤٹم ہم ہے با تیں کرو۔ دہ کام کرداور

آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کوتو بہ تسلیہ بذریعہ وہی کے ہوا گرامت بی اورائل اللہ کوائ تم کے خطابات
وغیرہ بذریعہ الہم اور واردات ہوتے ہیں۔ اورائل مقام لفظ عزل کی تغییر ہے ایک مسئلہ نکاتا ہے وہ یہ کہ
آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی چا دراوڑ ھے کی وجہ شدت ملال ویڑن تھی اس سے ثابت ہوا کہ کامل باوجود
کمال کے بشریت ہے نیس نکاتا جیسا یہاں پر بوجہ تکذیب ٹالفین کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کامغموم
ہوتا ہے ہاں اتنافرق ہے کہ ہم لوگوں کاغم ایسے مواقع پر بوجہ تک دلی وضعف تمل کے ہوتا ہے اور دسول
ہوتا معلوم ہوتا ہے ہاں اتنافرق ہے کہ ہم لوگوں کاغم ایسے مواقع پر بوجہ تک دلی وضعف تمل کے ہوتا ہے اور دسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغم عایمت شفقت اور رقم کے تھا آپ اس پر مغموم سے کہ اگر لوگ ایمان نہ لا کیں ہے۔
جہم میں جا کیں جہ سے ان پر دھم آتا تھا اور غم پیرا ہوتا تھا چتا نچا دشاوہ تا ہے لسے ملک ہا جسے
نفسک المنح شایدان کے ایمان نہ لائے پر جان دیدیں گے۔

کار پاکال را قیاس از خود مکیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر نیک لوگول کواپنا و پرمت قیاس کرواگر چه شیر اورشیر کو لکھنے میں ایک بی جی گرمعنوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

اب ندائے یہ آبھ الموز مل کے بعد انکام کا بیان ہوتا ہے ماصل انکام کا بیہ کہ تعلق دو طرح کے ہوئے ہیں ایک خالق کے ساتھ اور بیت تعلق دو جم کا ہے موافق کی باتھ اور خالف کے ساتھ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے قیم الملیل الا قبلیلا اس شی ایک تو تیام وادب تعلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ اقتصاد میا ندروی کا ارشاد فر مایا ہے اوب بیر کہ تیام کیل کے لئے وہ وہ قت مقرر کیا گیا ہے جو کہ ند بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور شمعد کی پری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گرانی اور بوجھ ہواور قیام میں کدورت ہو بلکہ ایسا وقت دونوں تکلیفوں ہے خال ہے اور طبیعت میں شاط اور سرود ہوتا ہے اور ان شی تخب بالملائکہ بھی ہوتا ہے کہ نہوک گئے نہ بیاس کئے نیز رات کے وقت کیم وئی ہوئی ہو اور اقتصاد یہ کہ سماری رات کے تیام کا حکم نیس دیا کہ نہوک گئے نہ بیاس کئے نیز رات کے وقت کیم وئی ہوئی ہو اور اقتصاد یہ کہ سماری رات کے تیام کا حکم نیس دیا کہ کہ نہوک گئے نہ بیاس کئے نہ کہ مقرر کیا گیا ہے اور چونکہ ہروقت اور ہر حالت میں برخص کے لئے معین مقدار شعین نہیں ہو عمی اس کے اور تخبی ہو کہ وقت اور ہر خالمت میں برخص کے لئے معین مقدار شعین نہیں ہو کئی اس کے اور تخبی ہو تا ہے افتا اور دو ملت میں اور مخبیل اور اقتصاد میں ایک ہوئی کی درائے پر چھوڑ آگیا کہ آگر ذیادہ قیام نہ ہو سکے تو تعلی کا جیسا کہ دوم ہو سکت ہو متا ہو افتا اور افر اط میں دوام ہو سکتا ہے اور افر اط میں دوام نہیں اور اس اقتصاد میں ایک ہوئی اور اقر اط میں دوام نہوسکت ہا اس اقتصاد میں ایک ہوئی اور افر اط میں دوام نہوسکت ہو کہ اس اور افر اط میں دوام نہیں اور نہ ہوسکتا ہے اور افر اط میں دوام نہیں اور نہ ہوسکتا ہو الیال کے مراد ترجد ہوئی قوام تو میں الدلیل

تہد کا سنت فرض تھا بعد اس کے فرض منسوخ ہو کرمسنونیت باقی روگی اور اقرب الی الدلیل تہر کا سنت مو کدہ ہوتا ہے تہد سے تحروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہونے گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہد صرف اخیر شب کو ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا د شوار ہے اس لئے انہوں نے چھوڑ رکھا ہے کہ اگر اخیر شب ہیں نہا ٹھ سکو تو اول شب ہیں ہی پہلے پڑھنا وائز ہے بعض بچھتے ہیں کہ تہد کے بعد سونانہیں جا ہے سونے ہے تہد جا تا رہتا ہوا گا۔ اس لئے نہیں اٹھت یہ جی غلطی ہے تہد کے بعد سونانہیں جا بی سوئے ہی لئے تہد کا یہ ہوگا ہے ہوگ اس لئے نہیں اٹھتے یہ خلطی ہے تہد کے بعد سونا بھی جا تز ہے فرض اہل سلوک کے لئے تہد کا یہ عمل کی ضرور کی ہے اگر بھی تضاء ہو جائے تو زیادہ فی میں نہ پڑھتے کہ کی قضا بعد ہی ضرور کی ہے اگر تہر تضا کہ وجائے تو اللہ و النہار خلفة لمن او ادان بذکر المنے بعض لوگوں کا اگر تہر تضا ہو جائے ہیں اور کراہتے ہیں اور افسوں کرتے ہیں کہ ہمارا تہر بھی تضانہ ہوا تھا یا در کھواتی پریشانی کا بعض او قات یہ انہام ہوتا ہے کہ مطالہ محبوب ہیں مشغول ہو جائے ہیں حالا نکہ اس فی کر اصل ذکر سے جو کہ مقصود ہے رہ جائے ہیں اور انسان مطالہ محبوب کے لئے بیدا ہوا ہے۔

ان ناشنة الليل المنع من ارشاد بكرات كواشخ كودت چونكه شوراورشغب سيسكون بوتا ب
اورمعاش كا وتت بحى نبيل بوتا الله لئ قلب من يكسونى بهوتى بالله لئ الله وتت جو بجوز بان سے بإذها
جاتا بول برجى تا مير بوتى بال مضمون من ما قبل والى آيت ور قبل المنفر آن قرقيلا كى تقليل بك
الله وقت بوجه اوراسباب كے حضور قلب زياده بوتا بلادا قيام ليل اور ترتيل كا فائده الله وقت بور علور
سي حاصل بوكاس كے بعد ان لك في النهار المنح ميں بطور حكمت بيان فرمات ميں كي آپ ودن مي
اور بھى كام رہتے ہيں مشل تبليغ دين اور تربيت خلائل خود بھى وين بيكن چونكه اس ميں ايك تم كاتعلق تخلوق
سے بوتا بلدا الله ميں خاص حتم كى قوجه الى الله بور حطور برئيس بوكتى جيسى خلوت ميں بوكتى ہے۔

#### اہمیت تلاوت ونماز

اب دومرامعمول الل سلوک کا ندکور بوتا ہے۔ ورقل القو آن تو نیلا نو نیل کے معنی بیں تھام تھام کر بیٹ ھناصخابہ کے ذمانہ بھی اللہ بھی طریق حصول نبست کا تھا کہ قرآن اور نماذ پر مداومت اور محافظت کرتے ہے چنانچ دھزت شاہ عبدالعزیز صاحب کا معزت علی کرم اللہ وجہہ نواب میں دریافت کرتا کہ آج کل کے صوفیہ کے طریقوں میں سے کون ساطریقہ آپ کے موافق ہادراس کے جواب میں معزت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیار شاد کہ ہمارے ذمائے میں تقرب کا ذریعہ ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ قرآن اور نماز بھی تھا اور اب صرف ذکر کے ساتھ تھا کہ بھرت موت نبوی اس قابل تھے پراکتفا کر لیا ہے مشہور ہے اور اس تغیر کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے قلوب بدیر کت صحبت نبوی اس قابل تھے

جمّا ہے اس کے لئے میں کائی ہے کہ اسم میں کا تصور ہوجائے برخلاف فتیں کے کہ اس کو ملاحظہ ذات باا واسطہ سہل ہے اور صدیث ان تعبد الله کانک تو اہ یس مشہور توجیہ پرختی کا طریق اور اس کا بیان ہے اور عام کے لئے حضور کا ایک آسان اور بہل طریقہ ضدا کے فضل سے بچھیں آیا ہے اور وہ یہ کہ آدی یہ خیال کر لے کہ کو یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مشلا فر مائش کی ہا اور یس اس فرمائش پر اس کو سنار ہا ہوں اس سے بہت آسانی سے حضور میسر ہوجاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ و تبتل البه تبتیلااس پی دواحمال ہیں ایک یہ کہتا ہو کو مرف و اذک و اسم مے متعلق کیا جائے تو اس صورت ہیں تیل سے اشارہ ہوگا مراتبہ کی طرف یعنی ذکر کیس تعدم اقبہ ہوجاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوگا کہا جائے مطلب یہ ہوگا کہ علاوہ احکام نہ کورہ کے یہ بھی تقم ہے کیساتھ مراتبہ کو اور ایک ہی کہتا ہو اس منظوب ہوجائے اور ارش کے مطلب بیہ ہوگا کہ علاوہ احکام نہ کورہ کے یہ بھی تقم ہے اور ارش منظوب ہوجائے اور ارش کے مطلب میں کہتا ہوگا کہ ملا وہ احکام نہ تو ایس منظوب ہوجائے اور ارش منظوب من ہوجائے کا دور دونوں کا جمع ہوجائم کی نہ ہوتو ایسے دونت پر اللہ کے کام کو انسان مناد ہوت کی دونت میں دوکام تضاد ہوتا ہے دونت ہوتا ہے دونت کی دونا میں دوکام تضاد ہوتا آئے ایک کام کو انسان کی دونا ہو کہا ہو اس کے دونا کہاں دونا ہو کیا ہو اس کو اس کا دونا ہو کیا ہو اس کے دونا میں من جی قطع تعلق کی دونا ہوگا ہو اس کے دونا ہو کیا ہو اس کے دونا ہو کا میا ہو اس کی دونا ہو کا کہ دونا ہوگا ہو کہا ہو اس کے دونا ہو کا میا ہو کا میا ہو کہا ہو کہا ہو کے دونا ہو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا

تعلق غیراللہ تجاب لا حاصل ہیں ان تعلقات کوظع کر کے تم واصل ہوجاؤ کے البتہ اخلاط میں افراط پیدا کرنامنع ہے اس کے آ مے فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا وی مالک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کواپنے کام کرنے کے لئے معبود قرار دیتے ہیں۔

#### معمول المل تضوف

 فدانع لی کی عادت ہے کہ اہل تن کے خالفین سے پوراانقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب بہی ہے مبرافتیر کیا جائے کیونکہ جب اینے سے بالا دست بدلہ لینے والاموجود ہے تو کیوں فکر سیجے فدانعالی کی اس سنت کے مخالف کو آخر ت اور دنیا دونوں ہیں رسوائی ہوجاتی ہے۔

بس تجربہ کردیم دیر مکافات بادرد کشان ہر کہ در افاد ہر افاد اور افاد ہدرد نے تاد کے صاحبہ لے نامہ بدرد

غرض الل تصوف کی معمول یہ چند چیزیں ہوئیں جن کا بیان اس مقام پر ہوا قیام المیل بعنی تبجد تلاوت قرآن تبلغ وین ذکر و بہل تو کل صبر اس لئے اس جموعہ بیان کو جو کہ الل تصوف کے معمولات کو بفضلہ حاوی اور شامل ہے ہیر قالصوفی کے لقب سے ملقب کر تامناسب معلوم ہوتا ہے اور بسابھ المعز علی میں دولطیف معلوم ہوئے ایک ہے ہہ جس طرح آپ بعید غایت حزن والم اپنے اوپر چا دراوڑ ھے ہوئے تھے اس طرح بعض اہل طریق کامعمول ہوتا ہے کہ چا درا سے طور پر لپیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہوادراس کا قلب منتشر نہ ہو کہ جمعیت کے ساتھ ذکر میں نگار ہے دوسر الطیفہ بیالم مل کے معنی عام ہیں کہ بل اور ھنا بھی ہوتا ہے ۔ تو یا بھا المعز علی بی اشارہ ہوگا بیا بھا المصوفی ہے کو نکہ لفظ صوفی میں کو اختلاف ہے گر ظام رہی ہوتا ہے کہ مرادموٹا کیڑا کمبل وغیرہ مرادلیا جائے ہیں صوفی اور مزمل متقارب المعنی ہوئے۔ (سیر سالصوفی)

#### وَاذْكُرِاسْمَرِرَتِكَ وَتَبْتَلُ النَّهِ تَبْتِيلًا فَ

ترتیج اس کی طرف متوجه رہو۔ ترجی اور سے مطلع کر کے اس کی طرف متوجه رہو۔

### تفييري تكات

#### انقطاع غيرالله

چنانچاس میں ایک جملہ تو واذکر اسم رہ ک ہاں میں ذکر اللہ کا تھم ہے اور فل ہرہے کہ اس سے حق تعد لی کے ساتھ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اور قبت لی الیسه تبتیلا میں انقطاع کا تھم ہے۔ کیونکہ لغت میں جن انقطاع ہی کے میں رہا یہ کہ انقطاع کس ہے؟ تو طاہر ہے کہ خدا تعالی سے انقطاع تو مراد ہیں کیونکہ الیہ میں صلہ الی خود بتلا رہا ہے کہ انقطاع کے بعد حق تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہے ہی انقطاع غیر اللہ سے مراد ہوگا۔ بلکہ اگر خور کر کے دیکھا جائے تو صرف جتل الیہ یہی ایک جملہ دونوں با توں سے بیان کے لئے کا فی تھا کیونکہ جن لوگوں کی نظر عربیت یر ہے وہ جانے ہیں کہ تبتل وانقطاع کا اصلی صلم میں ہے جو اس چیز پر

داخل ہوتا ہے جس سے تعلق قطع کیا جاتا ہے اور اس کا اصلی صلا الی نہیں ہے بلکہ بیارض صلا ہے اور جس وقت اس کے بعد الی ہوتا ہے اور اس وقت بید عنی وصول کو حضمی ہوتا ہے اس کو الل بلاغت تضمین کہتے ہیں پھر بھی تو اسے ہوتا ہے کہ حضمی و حضمی و حضمی دونوں کا صلہ نہ کور ہوتا ہے۔ اس وقت بخل کا استعال عن والی دونوں کے ساتھ ہوگا اور بھی صرف الی نہ کور ہوتا ہے جو کہ معنی وصول کا صلہ ہے جس کو تبخل کے استعال عن والی دونوں کے ساتھ بہ دخول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا۔ اور اصلی صلہ لینی عن عمل ہے جس کو تبخل کے حذف کر دیا جاتا ہے گر لفظوں اس سے حذف کر دیا جاتا ہے گر لفظوں اس سے حذف ہوتا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیے بی سے حذف ہوتا ہے اور اس کو حذف اس لئے کر دیے بیل کہ وہ تو اس لفظ کا اصلی صلہ ہا گری خوف بھی ہوگا تو سنے والے خود بجو کہ سے بہاں ایسانی ہوا ہے کہ بہت کہ مور ہے اور اس کو منظوں ہوگیا کہ بہت کہ من وصل کو حصمی میں معلوں کے تبخل عن الحقاظ جو کہ کہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے تو چونکہ ہے لیس معنی انقطاع لفظ جو کہ بیاں سے منہوم ہور ہے ہیں۔ اس لئے بھی آیک جملہ وصل و میں معلوں پر دلالت کر دیا ہے۔ اور معنی وصل صلہ الی سے منہوم ہور ہے ہیں۔ اس لئے بھی آیک جملہ وصل و میں دونوں پر دلالت کر دیا ہے۔

طريق توجبه

ابسوال ہوگا کہ پھر واذک و اسم ربک کی کیا مرورت تھی کہ کیا یہ زاکد ہواتو خوب بجھالو کہ یہ ہی ذاکہ ہیں کو نکہ گو زاکہ ہیں کیونکہ گو بہل الیہ یس حق تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہو گیا گراس میں طریق توجہ کا ذکر نہ تھا واذک سے اسم ربک میں حق تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اوراس کے بتلانے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ توجہ کے جتنے طریقے ہیں یہان سب معدر ہیں توجہ کا ایک طریقہ تو مشاہدہ یعنی رویت ہاور یہاں حق تعالی کا بیمشاہدہ ہیں ہوسکتا ہاں آخرت میں ہوگا چنا نچے صدیث سلم میں ہے ان تو وار بکھ حسی تعو تو ا

مرگز نہ کھو گا ہے رب کومر نے سے پہلے اس سے جیسے دنیا میں مشاہدہ کی فقی ہوئی ایسے ہی مرنے کے بعدرویت کا اثبات بھی ہور ما ہے۔

تبتل الیہ بین وصل وفعل دونوں نہ کور ہیں اور یہی فلاصہ ہے طریق کا محراس جگر طریق کا مبتداء ومنتی بتلایا میا ہے کے فعل مبداء طریق ہے ہوں کے فیج بین کی دسانط بھی ہیں کیونکہ فعل کے بتلایا میا ہے کہ فعل مبداء طریق ہے اور وسل ختی اور ان دونوں کے فیج بین کی درجات ہیں ناتھی اور متوسط اور اعلیٰ پھر جیسا جیسا فعل ہوتا جائے گا دیسا دیسا وسل ماصل ہوتا جائے گا جب تک فعل ناتھی ہے وصل بھی ناتھی ہے اور جب فعل متوسط ہوگا وصل بھی متوسط ہوتا جائے گا اور جس دن فعل کا لی بوجائے گا فور اوصل بھی کا فور اوصل بھی کا لی ہوجائے گا۔

میں و یکھتا ہوں کہ مشائخ کا مریدوں کے اجتاع و بجوم ہے جی نہیں گھراتا نہ ان کی تعظیم وکر یم ہے البحض ہوتی ہے حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس بھی گلوق ہے کیسو ہو کرخالت کی طرف متوجہ رہا جائے بھلا اور تو کس ثار بھی ہیں جبکہ رسول الشصلی اللہ علیہ و کم بھی امر ہے و ببتل البہ تبنیلا جس بھی مفعول مطلق تاکید کے لئے حاصل ہے ہوا کہ گلوق ہے کامل طور پر متقطع ہو کر حق تعالی کی طرف متوجہ ہوتا چاہئے اور خالی کی جرف متائج اور مالکین کو متوجہ ہوتا چاہئے اور مالکین کو متوجہ ہوتا چاہئے اور خالی میں ہو متحق تو مشائح اور مالکین کو تعلقات قائم کرنے کا اہتمام نہ ہوتا چاہے اور لوگوں سے اجتماع و بجوم ہے پریشائی اور تعظیم وغیرہ سے البحض ہوئی چاہئے ہوتو ہوئی چاہے ہوتو ہوئی چاہئے ہوتو ہوئی چاہئے ہوتو ہوئی چاہئے ہوتو گئر ہوئی ہوئی اسلیہ ہو در ویشوں کا رنگ تجربہ کی بنا م پر میرکی رائے ہیہ کہ کے طابن کر رہو کہ نہ ہوتی مونہ تو یڈ گئڈ وں کا سلسلہ ہو در ویشوں کا رنگ مولوی ہیں اور شعلقین کو بھی ایسا بنے کی تاکید کرو۔

#### ضرورت وصل فصل

خلاصہ بیہ ہے کہ وصل وفیل دونوں کا اہتمام کرد۔ خدا سے تعلق بڑھا و ادرغیر سے تعلق کم کرواوراس کا طریقہ کی مختق سے پوچھواورا گریٹن میسر نہ ہوتو مختقین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کرو۔ ان شاءاللہ نا کا می نہ ہوگی اورا گرمشائخ مختقین موجود ہوں تو ان سے ٹل کر طریق معلوم کروا گرملنا نہ ہو سکے تو خط و کتابت سے مراجعت کرواور عمل کا اہتمام کرد کیونکہ بدول عمل کے با تھی یاد کر لیما اورتصوف کے مسائل دے لیما محت کے اور نہ خو کار ہے اس طریق میں با تھی بنا نے سے کھوروال بھی اور کر لیما اورتصوف کے مسائل دے لیما محت کے کار ہے اس طریق میں با تھی بنا نے سے کھوروال بھی اور نہ خود خود مطلوب نہیں بلکہ اصل مطلوب عمل ہے کیفیات و احوال کی ضرورت بھی عمل بی کے لئے ہے ور نہ خود کیفیات احوال مقدود نہیں جیں گر چونکہ حال ہونے کی ضرورت ہے بیما دب حال ہونے کی ضرورت ہے بدوں حال ہونے کی ضرورت ہے بدوں حال ہونے کی ضرورت ہے بدوں حال کے عادة کا منہیں چانا۔

ادر یادرکھوکہ حال بھی عمل ہی ہے پیدا ہوتا ہے بدول عمل کے حال وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوتا عمل ہی کی اور برکت ہے طاہر حال بن جاتا ہے اس پر شاید ریشہ ہوکہ ایجی تو تم نے عمل کے لئے حال کی ضرورت بتلائی تھی اور اب حال کے لئے عال کی ضروری کر دیاری قد دور ہوگیا تو بات رہے کہ دور جب لازم آتا ہے کہ موتوف و موتوف علیہ متحد ہوں اور یہاں ایسانہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار عمل پر موتوف نہیں عمل بدوں حال کے بھی ہوسکتا ہے کو مشقت ہوتو ایک جگہ حصول موتوف ہے اور دومری جگہ ہولت و دوام اس لئے دور نہیں ہیں حاصل ہے ہوا کہ اول

تو ہمت کر کے مل میں لگے یہاں تک کہ حال ہیدا ہوجائے بھرحال پیدا ہونے کے بعد عمل میں ہمت و مجاہدہ کی ضرورت ندہے گی بلکہ موات ہے ہونے لگے گا۔

اب مين ختم كرتا بول دعا كروكه حق تعالى جم كوحال وممل عطا فريا كيس\_( آمين )

### ذات حق كى طرف توجه كاطريقه

### کامل ذکر کیلئے خلوت ضروری ہے

حق تعالی فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبخا طویلا و اذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا.

تبیل سے پہلے ان لک فی النہار سبحاً طویلافر مایا فین دن جس کام زیادہ رہتا ہا دراس وجہ نے کر و

مبتل کے لئے فراغ نہیں ہوتا اس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اور اس کا رازیہ ہے کہ برکت

تعلیم کے لئے ضرورت ہورکی اور نور پیدا ہوتا ہے ذکر کائل سے اور ذکر کائل کے لئے ضرورت ہے ضلوت

کی۔اس لئے بر رکوں نے یہاں تک اجتمام کیا ہے کہ قلب کو بجز ذات واحد کے کی طرف متوجہ نے کرنا چاہیے

اوروہ ذات جن تعالی کی ہائی کوفر ماتے ہیں۔

دلاً رامیکه داری دل درو بند درگر چشم از بهه عالم فروبند در سرے یدکاردالله (الله تعالی) اور کرو) بیل دومرے یدک الله کردالله (الله تعالی) او کرو) بیل حق تعالی نے ذکر کوکی قید کے ساتھ مقید نیس کیا ہے فواہ اسان ہویا اور پھٹ نیز ذکر بائتبار افت کے عام بھی ہے۔

ذکر قلبی وذکر لسانی دونوں کو بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ذکر کے اصلی معنی ذکر قلبی بی کے بیں اور جہاں کہیں ذکر لسانی مراد ہے وہاں قر آن سے اس برجمول کیا گیا ہے کیونکہ ذکر کے معنی بیں یا دُاب دیکھے لیجئے کہ یادکس کا فعل ہے زبان کایا قلب کا۔ بس اب ذکر قلبی کے لئے تو ثبوت کی ضرورت نہ ربی۔ البتہ ذکر کالسانی ہونائی ٹی دیل ہوگیا۔

اقسام ذكر

ذکرے متعلق اہل علم کوایک اور شبہ ہوگیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے و اذکر اسم دبک (اپنے رب کے نام کویا دکرو) میں لفظ اسم کوزا کد رکھا ہے گر خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوزا کہ مانے کی خرور سے جس کی بہل تو جید یہ ہے کہ ذاکر وہ تم کے ہیں ایک مبتدی اور ایک فتی ہی تو اسم ربک ہیں مبتدی کی حالت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ کیونکہ مبتدی کی اور حالت ہے اور فتی کی اور حال لئے ہیں کیوں نہاجا و سے کہ مبتدی کے لئے و اذک و الذک و اسم دبک ہے اور فتی کے اور شہی کی اور حال لئے ہیں کیوں نہاجا و سے کہ مبتدی کے لئے و اذک و اسم دبک ہے اور فتی کے بی ذکر کا درجہ بہت ہے کہ جوب کانام اس کی ذبان پر آجا و سے یا قلب میں نام آجا نے ۔ ذکر لفظی کی بھی کی صور شمل ہیں ایک ذکر کافظی ذبان سے کانام اس کی ذبان ہے تاہد کی منطوق تو ظاہر ہے متعود مثال سے بچھ لیجئے۔ ایک قلب سے ۔ ایک ذکر کی اقسام چند ہوگئیں ۔ ایک لسانی ایک قلبی اور ذکر قلبی کی خود دو قسمیں ہیں ۔ ایک ذکر قلبی لفظی ایک فیلی فور دو قسمیں ہیں ۔ ایک ذکر قلبی لفظی ایک فیلی فیلی مورث تابیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موت ایک ذکر قلبی فظی ور ذکر قلبی فظی نے مورث قسمیں جو ایک خلا ہے وہ بھی موت ایک ذکر قلبی فظی نام اس کی ذری اقسام ہیں سے ذکر لسانی بھی غیر موقت نہیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موت ایک ذکر قلبی فظی نام کی خلال سے کانام اس کی خلال سے کہ بھی موقت نہیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موت ایک ذکر قلبی فلس کی خلال سے کہ کانام سے درکی اقسام ہیں سے ذکر لسانی بھی غیر موقت نہیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موقت نہیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موقت نہیں بلکہ بعض احوال کی خلا ہے وہ بھی موقت نہیں کہ خلال کی خلال ہے کہ موقت نہیں کی خلال کی خلال کی خلال ہے کہ کانام سے کہ کی خلال ہے کہ کی خلال ہے کہ کی خلال کی خلال ہے کہ کی خلال کی خلال ہے کہ کی خلال ہے کانام ہے کی خلال ہے کہ کی خلال ہے کی خلال ہے کہ کی خلال ہے کی خلال ہے کی خلال ہے کہ کی خلال ہے کی خلال ہے کی خلال ہے کی خلال ہے کی خلا

اب و رق افسام چندہویں۔ایک سان ایک بی اورور ربی می مودود سیس ہیں۔ایک و ربی سی ایک فرگودو سیس ہیں۔ایک و ربی سی ایک فرگالی نفسی اوران اقسام ہیں سے فرکسانی بھی غیر موقت نہیں بلکہ بعض احوال کے فاظ سے وہ بھی موقت ہے۔ یہ کونکہ نیند کے غلبہ ہیں اور بول و براز و جماع دمواقع قاذ ورات ہیں زبان سے ذکر کرنے کی مما نعت ہے۔ البتہ ذکر قبلی کی سی حال ہیں بھی مما نعت نہیں ہر وقت اجازت ہے یہ جیشک محیط کل اور جرجبت سے غیر موقت ہوسات سے اس نے دونوں قسموں کے ساتھ ایک ایسا مشغلہ ہے جو ہر وقت ہوسکتا ہے۔ گوسونے کے بعد نہ بور سواس حالت ہیں انسان مکلف بی نہیں۔اس لئے اس کے متعلق سوال بی نہیں ہوسکتا کھاتے وقت بھی ہوسکتا ہے بلکہ یہ ذکر لسانی سے بڑھا ہواں دیا کا شبہ ہوا کیک شخص ہے کہ زبان سے تو ذکر کرتا ہے گر موسکتا ہے بلکہ یہ ذکر لسانی سے بڑھا ہواں دیا کا شبہ ہوا کیک شخص ہے کہ زبان سے نو ذکر کرتا ہے گر اس محض ذکر قبلی بی افضل ہے۔

محرمبر بانی کر کے اس مسئلہ کونماز کی قراءت میں متعدی نہ کر لیجئے کیونکہ نماز میں قراءت و تھبیرات وتشہد وغیرہ اگر کوئی شخص قلب میں پڑھ لے اور زبان ہے ادانہ کرے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں گونگا البتہ معذور ہے اس کی نماز محض تصور بی ہے ہوجاوے گی۔

### رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ لِآ اِلْهُ إِلَّاهُ وَكَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ١٠

تَرَجِيرِ فَيْ وَوَشَرِقَ اور مغرب كاما لك ہے۔ اس كے سواكوئى قابل عبادت نبيس تو اس كوائے كام بير د كردينے كے لئے قرارد ئے رہو۔

#### قبض ميں حال سلب نہيں ہوتا

مشرق ومغرب کے ذکر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مش میں طلوع اور غروب ہوتا ہے ای طرح حالات میں بھی قبض وسط ای کے مشابہ ہوتا ہے بین قبض میں حال سلب ہیں ہوتا بلکہ مستور ہوجا تا ہے مشل آفاب کے کہ غروب ہوجا تا ہے۔

# إِنَّ رَبَكَ يَعُلُمُ الْكَ تَقُوْمُ الْذِنَى مِنْ ثُلُثِي اليَّلِ وَنِصْفَهُ اللَّهِ وَنِصْفَهُ وَكُلُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّذِيْنَ مَعَكُ وَكُلُمُ وَطَالِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَتُلُمُ وَطَالِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَتُلُمُ وَطَالِفَةٌ مِنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَتُلُمُ وَطَالِفَةٌ مِنَ الدِيْنَ مَعَكَ وَتُلْمُ وَطَالِفَةً مِنَ الدِيْنَ مَعَكَ وَتُلْمُ وَطَالِفَةً مِنَ الدِيْنَ مَعَكَ وَتُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال

التنجيم أن آپ كے پروردگاركومعلوم ہے كمآ ب بھى دونهائى رات سے پہر كم جا گتے ہیں بھى آ دھى رات اور بھى تہائى رات سے پہر كم جا گتے ہیں بھى آ دھى رات اور بھى تہائى رات جا گتے ہیں اور ایك جماعت بھى ان لوگوں بيں سے جو آپ كے ساتھ ہے۔

#### تفييري نكات

#### تهجد كيلئ وفت متعين كرنا ضروري نهيس

اس کے بعد فرماتے ہیں والمله یقلو اللیل والنهار کردات اوردن کا پوراائدازہ ق تی لی بی کرتے ہیں یہ جملہ ہے کا رئیس ہیکہ مطلب سے ہے کہ آئدازہ تھیک طور پڑیں کر سکتے ۔ کہ بمیشد ایک بی وقت پراٹھو اس لئے کی خاص وقت کی تین لازم نہیں کی جاتی جب آ کھی جائے ای وقت اٹھ جانا چاہیے بہی معنی ہیں اس کے جوفر مایا ہے علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقر ء واما تیسو من القر آن اور پھر یاروں کوادر کسب معاش کرنے والول کودت تھی اس کے جوفر مانے ہے والارض میتغون من فضل الله علم ان میکون منکم موضی والحرون یضوبون فی الارض بیتغون من فضل الله

واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤ اما تيسّر منه

لینی بیاروں اور مسافروں کو زیادہ بیداری معاف ہان کی آگھ کی جائے ہے جہلے چہلے تو وہ جتنا قرآن پڑھ کیس نماز میں پڑھلیا کریں اس ہے بھی کامل تواب لی جائے گا اگر یہ شہو سکے تو حدیث میں پڑھلیا کریں اس ہے بھی کامل تواب لی جائے گا اگر یہ ہوں شہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعدوتر کے دور کھت پڑھلیا کرے۔ اس کی نبیت کفتاہ وار دے جس کی تفسیر یہ ہے کہ اس ہے بھی تبجد کا تواب لی جاتا ہے سبحان اللہ ہماری روٹیوں کی بھی رعایت ہے کہ تبجارت کے سفر کروتو طویل بیداری معاف ہے جنتا ہو سکے کرلیا کروکوئی طبیب ایسا ہے جواسے یوں کہد ہے کہ اس نسخہ میں آ دھا لی لویار لی فی لویار کی فی ہے ایسا کوئی طبیب ند ملے گاوہ تو قد سے بی بلاوے گا مرحق تعالی میں آ دھا لی لویار لی فی لویات انہی ندہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی ندہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی ندہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی ندہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی نہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی نہو سکے تو اخیر شب میں دور کھت بی پڑھ لوات انہی نہو سکے تو اخیر شب میں میں تھ فعل مشروع ہوا ہے تھیں بیداری پراکھ انہیں فرمایا۔

تخلیہ مقدم ہے یا تحلیہ

البتہ شیون کا اس میں اختلاف ہے کہ تحلیہ کو مقدم کیا جائے اور تخلیہ کو موٹر یا تحلیہ کو مقدم کیا جائے اور تخلیہ
کو موٹر اور مفید دونوں طریق ہیں خواہ تخلہ کو مقدم کیا جائے یا تحلیہ کو کیونکہ ان دونوں میں جائیں سے استاز ام
ہے جسے ایک بوٹل میں پانی مجرا ہو اور ہم پانی فکال کر اس میں ہوا مجرنا چاہیں تو اس کی دوصور ہیں ہیں ایک یہ کہ
پہلے پانی کو فکال دو ہوا خود بخو دمجر جائے گی۔ دو مری صورت ہیہ ہے کہ کسی آلہ کے ذریعہ سے پہلے ہوا مجرنا
شروع کر دیائی خود ای فکل جائے گا۔ ای طرح فضائل کے حاصل کرنے سے دوائل خود بخو دوائل ہوجائے
ہیں مشلا کسی نے سخادت کی صفت حاصل کرلی تو بخل جا تارہے گا اور دوائل کے ذائل کرنے سے فضائل خود بخو د
ماصل ہوجائے ہیں۔ مشلا بخل ذائل ہو گیا تو سخادت حاصل ہوجائے گی غرض دونوں طریق مفید ہیں گرچشتیہ
حاصل ہوجائے ہیں۔ مشلا بخل ذائل ہو گیا تو سخادت حاصل ہوجائے گی غرض دونوں طریق مفید ہیں گرچشتیہ
خاد کے اس مفید ہیں کی طرف متوجہ ہو اسے

# سُوْرة القِيَامَــُة

# بِسَنْ عُواللَّهُ الرَّحَيْنَ الرَّحِيمِ

# بَلِ الْإِنْمَانُ عَلَىٰ نَفْسِهُ بَصِيْرُةٌ ۗ وَ لَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرُهُ ۗ لَا تُعَرِّكُ بِهِ لِمَانَكَ لِتَعَمُّلُ بِهِ قُالِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَ وَ اَلَّا لَا تُعَرِّكُ بِهِ قَالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَ وَ اَلَّا لَا تُعْرِكُ إِنِهِ قَالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَ وَ اَلَّا لَا تُعْرِكُ إِنِهِ قَالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَ وَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَ وَ اللّهُ اللّ

## فَإِذَا قُرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَاتَّمِ اللَّهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ فَ

تَرْجَيَحُ مُنَ الله انسان خودا بني حالت برخود مطلع موگا كو با تنفنائ طبیعت ال ونت می این خیلے (حوالے) پیش لائ اورائ بین مالت برخود مطلع موگا قرائ برا بی زبان ند ہلایا کیجئے تا کہ آپ اس کوجلدی لیس ہمارے ذمہ ہے (آپ کے قلب میں) اس کا جمع کر دینا اور پڑھوا دینا جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی بیروی کریں مجراس کا بیان کرادینا ہما ہے۔

### تفييري نكات

# قیامت میں ہرخص اینے اعمال پرمطلع ہوجائے گا

چنانچا کیا آیت بھے یاد آئی جس پرلوگوں نے غیر مرتبط ہونے کا اعتراض کیا ہے سور و آیا مہ میں تن تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان کیا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہوگا بھا گئے کا موقع ڈھونڈے گا اپنے اعمال پراے اطلاع ہوگی اس دوزاس کوسب اسکے بچھلے کے ہوئے کلام جتلاد ہے جا کیں گے بجر فرماتے ہیں بہل الانسان علی نفسه بصیرہ و لو اللهٰی معاذیرہ لیعنی (انسان کا اپنے اعمال ہے آگاہ ہونا بچھاس جتلانے پرموتوف نہ ہوگا بلکہ اس دن انسان اپنئس (کے احوال واعمال) سے خود واقف ہے (کیونکہ اس

وقت تقائق كا انكشاف مو جائے گا اگر چدوہ (باقتفائے طبیعت) كتنے بى بہانے بنائے جیے كفاركہيں گئے واللہ! ہم تو مشرك ند تھ مگر دل میں خود بھى جانیں گے كہ ہم جھوٹے ہیں۔ غرض انسان اس دوز واپ سب احوال كوخوب جانيا ہوگا اس لئے بيہ جملانا تحض قطع جواب اور اتمام جست اور دهم كى كے لئے ہوگا ندكہ ياد د ہائى كے لئے ۔ يہاں تك تو قيامت بى كے متعلق مضمون ہاں كے بعد فرماتے ہیں۔ لات حرك به لسادك لتعجل به ان علينا جمعه و قر انه فاذا قر اناه فاتبع قر انه ثم ان علينا بيانه.

اس کا مطب یہ ہے کہ حضور علی کے ارشاو قرائے ہیں کہ قرآن نازل ہوتے ہوئے اس کو یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ ہلایا سیجئے۔ ہمارے فر مدہ آپ کے دل میں قرآن کا جمادیا اور زبان سے پڑھوادیتا۔ تو جب ہم قرآن نازل کریں اس وقت فرشتے کی قراءت کا انباع سیجئے۔ پھر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ آپ قرآن کا مطلب بھی بیان کردیں گے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون ہے۔ کہلا بسل تحبون العاجلة و تفرون الاخوة کرتے ہو پھر قرائے ہیں وجوہ یہو منذ ناضوة اللی ربھا الاخوة کرتے کو پھر فرائے ہیں وجوہ یہو منذ ناضوة اللی ربھا ناظوة ' بعضوں کے چرے اس دن وتازہ ہوں گائے ہی پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو الاتحوک ناظوة ' بعضوں کے چرے اس دن وتازہ ہوں گائے ہی اس کا ذکر ہا وردرمیان میں بی ضمون ہے کہ قرآن بست ناظوة ہوئے جادی یاد کر ان کو ترکت ندیا تیجئے۔ لوگ اس مقام کے دبلا میں تھک تھک گئے ہیں اور بہت کا قرجیہات بیان کی ہیں گرسب میں تکلف ہودک کے جیں اور بہت کا قرجیہات بیان کی ہیں گرسب میں تکلف ہودک کی نے جو کہا ہے۔

كلاميك محاج معنى باشد لا يعنى ست

 تھا کہ آگر یہاں بالک بھی دبط نہ ہو تو یہ بے ربطی ہزار دبط ہے افضل تھی گر پھر بھی باوجود اس کے ایک مستقل ربط بھی ہے اور یہ خدائی کے کلام کا اعجاز ہے کہ جہاں دبط کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام میں دبط موجود ہے چٹا نچے جو درسالے دبط کے باب میں لکھے گئے ہیں ان سے اس آیت کا مضمون قیامت سے دبط معلوم ہوسکتا ہے میں نے بھی اپنے ایک دسمالہ عربی میں اور اپنی تفسیر کے اندرار دو میں اس کا ما تبل سے ارتباط بیان کیا ہے جو کہ تیرا وراحمان کے درجہ میں ہے ورندیہاں دبط کی ضرورت بی نہیں۔

شایدکی کوییشہ ہوکہ جب ربط کی ضرورت نہ جی تو ممکن ہے کہ بید وابط سب مخترع ہوں پھران کی حاجت
علی کی کیا تھی ؟ ( کیونکہ تقریر سابق سے بی معلوم ہو چکا ہے کہ فرطشفقت کا منفضا یہ ہے کہ تر تب و ربط کا لحاظ نہ کیا
جائے بلکہ مخاطب کی ضرورت کے موافق کلام کی جائے چاہے ربط ہو یا نہ ہوا ورقر آن کا ظرز کلام بھی ہے تواس
صورت میں جو پچور بط بیان کیا جائے گا وہ مخترع ہوگا کیونکہ شکلم نے ارتباط کا لحاظ کیا ہی نہیں ) اس کا جواب یہ
ہے کہ قرآن میں باوجود طرز تصنیف اختیار نہ کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے پھر بھی ربط کا لحاظ کیا گیا گیا۔
ہے کہ قرآن کے مشمرین کے بیان کردہ روابط مخترع نہیں ہیں۔

كلام الله ميس طرز نفيحت بطرز تصنيف نهيس

آیت کی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جر نیل بھکم خداد ندی حضور سے یہ کہتے کہ اس آیت کو مثلاً سورة بقرہ کی فلاں آیت کے بعد اور اس کو فلاں آیت کے معلوم مصحف میں ترتیب آیات ترتیب نزول پڑیوں بلکہ اس کی ترتیب تو تعالیٰ نے دوسری رکھی ہاں ہے معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کیساتھ ملایا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیونکہ اگر اس بھی دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیونکہ اگر اس بھی دونوں میں کوئی ربط نہ ہوا تو ترتیب نزول کا بدلنا مفید نہ ہوگا تو بجیب بنظیر کلام ہے کہ باوجود ضرورت ربط نہ ہونے کے بھر بھی اس میں ربط اور پورا ربط ہے بس خدا تعالیٰ کے کلام میں اس مستقل دلیل سے ہم ربط کے قائل جی لیکن اگر دبط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پر اعتراض کی گئوئش نہ تھی۔ ہم کہ سکتے دلیل سے ہم ربط کے قائل جی لیکن اگر دبط نہ بھی ہوتا تب بھی قرآن پر اعتراض کی گئوئش نہ تھی۔ ہم کہ سکتے سے کہ قرآن میں طرز تصنیف نہیں اختیار کیا گیا بلکہ طرز تھیجت مع لحاظ شفقت اختیار کیا گیا ہے۔

قرآ كاطرز كلام

اس میں ضرورت مخاطب کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے جس کی بےربطی ہزار ربط سے انفل ہوتی ہے اور یہی منشاء شفقت ہے اس امر کا کہ قرآن کی ہرتیاہم کامل ہے جس میں تمام پہلوؤں کی بوری بوری رعایت کی جاتی ہے اور ای وجہ سے تق تعالی ہر سورت میں بہت ہے احکام بیان فرما کر اخیر میں اس بات بیان فرماتے میں جوسب کی جامع ہوتی ہے اور جس پڑکل کرنے ہے تمام احکام ندکورہ میں سپولت ہو جاتی ہے۔

#### حدیث وی غیرمملوہے

بی حدیث تو چونکہ وی ہے آگر چہ غیر مملو ہے اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے قرآن کی شرح ہے اور
اس لئے اس کا تھم بھی قرآن شریف کا ساہے اور مسائل فقہ چونکہ انبی اصول پرٹنی ہیں جوقرآن وحدیث میں
ہیں اس لئے وہ بھی تھم میں وی کے بیول کے تو وی بھی جلی ہوتی ہے اور بھی خفی ۔خدات کی فرماتے ہیں شہران
علینا بیانہ چنانچے جب حضور گرآیت ان تبلوا مافی انفسکم او تخفوہ یہ حاسبکم بداللہ ۔

تازل ہوئی تو محابہ نے یہ مجھا کہ تاید دساؤل پر بھی گرفت ہو۔ اس لئے بہت گھرائے ان کی گھراہٹ پردومری آ ہت نازل ہوئی جس نے اس کی تغییر کردی۔ لایہ کلف السلہ نفسا الا و سعھا اس آ ہت نے بتلادیا کہ ساؤل پر جب تک کہ دوموے کے درج میں دہیں مواخذ و نہ ہوگا نیز حدیث کے ذریعے سے حضور نے اس کی تغییر فر مائی۔

ان الله تجاوز عن امنی عماو سوست صدورها مانم تعمد او تتکلم او کما قال
پی حدیث قرآن کی تغییر ہے کوئی نئی چرنیس ہے اور بعض چرزیں چونکہ حدیث بی بھی جمل رہ گئی تھیں مثلا مسائل ربوا بین نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے قربایا کہ مثلاً بمثل بدابیدو الفضل ربوا اور دوسری جگہ سفر ایا کہ دعوالے بوا والو بیہ اسے معلوم بواکر بوا ترام ہے گراس کی جزئیات کا پیتاس بین چانا مقار بھارے فقہا ء جم اللہ تعالی نے بمثل اور یوابید سے سب جزئیات کو نکال دیا جن کو جوام الناس نہ بھے سے تھا ورای لئے علم اصول مدون کیا ۔ نیز مین کہ دیا کہ القیاس مظہر لا شبت جس بین اس بات کا اقرار ہے کہ سے تھا ورای لئے علم اصول مدون کیا ۔ نیز مین کہ دیا کہ القیاس مظہر لا شبت جس بین اس بات کا اقرار ہے کہ جم نے کوئی نئی بات نہیں گئی ۔ جو کھے کہا ہے حدیث وقر آن بی کی تغییر ہے ای طرح حضور علی ہے کہ متعلق جا بجا قرآن میں بیارشاد فر بایا کہ جو کھے آ پٹر ماتے ہیں وئی سے فرماتے ہیں کوئی بات وتی کے ظاف نہیں تو جا بجا قرآن میں بیار سی بیار مقدم معلوم ہوگئی جو حدیث یا فقد کوئیس مانے اور محدثین اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی فلطی معلوم ہوگئی جو حدیث یا فقد کوئیس مانے اور محدثین اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی فلطی معلوم ہوگئی جو حدیث یا فقد کوئیس مانے اور محدثین اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں۔

## كُلَّا بَلْ تَجِبُونَ الْعَاجِلَة ﴿ وَتَذَرُّونَ الْاخِرَةُ ٥

### تفسيري لكات

#### كسب د نيااور حب د نيا

اصل بیہ کدوہ حب دنیا ہے۔ کی فرمت اس آیت علی ہوا آیت صدین حب الدنیا راس
کل نظیۃ (حب دنیا ہمام گناہوں کی ہڑئے) کی تقری ہی ہوگی ایک تو ہے کب دنیا اور ایک ہے حب دنیا تو
کسب دنیا تو جائز ہے حب دنیا ناجائز اس کی ایک مثال ہے کہ ایک تو پائخا نہ میں بہ ضرورت طبیعت بیشمنا اور
ایک پائخانہ کو بیار آبھی کر اس میں بی لگا کر بیشمنا بہلی صورت جائز دوسری ناجائز اسی طرح دنیا کو کمانا تو جائز
ہے کین اس کو مرغوب و محبوب بحضا حرام ہے ۔ قرآن شریف میں ان ہی الفاظ ہے وضاحت کی گئی ہے بیٹی کہ
کلابل تحدون العاجلة و تفدون الاخوۃ لیعنی تم لوگ دنیا کو مجوب بحصے ہواور آخرت کو چھوڑ ہے بیشے ہو
اور اس خصوص میں ایک شبہ کا احتمال ہے یہ کہ بیضا آ دی بین کر کہ بیآ بیت کفار کے متعلق ہے کہنے لگتے ہیں کہ
کفار کے متعلق آیا ہے ہے ہم کو کیا تعلق اس طرح آگر وہ کسی ترجمہ قرآن میں و کھے لیتے ہیں کہ بیآ تیت کی ہو وہ
خیال کر لیتے ہیں کہ بی آئیت ہے ہم کو کیا تعلق اس لئے اس پر اس کے متعلق بھی بچھے بیان کر دینا ضروری ہے
خیال کر لیتے ہیں کہ بی قائد ہے عجب و عداوت نہیں ہے بلکہ اس کی بناء انمال ہیں اور گوبعض احکام کا مورد
خیال کر چہ خاص ہوتا ہے لیکن الفاظ کے عموم ہے تھم عام ہوتا ہے اس لئے کفار کی شن میں جوبعض آبیات اتر کی
ہیں وہ آگر چہ باعتبار مورد کے خاص ہیں گین ان کا تھم عام ہوتا ہے اس لئے کفار کی شن میں جوبعض آبیات ہے آگر وہ کہ ہی ہی ہوتا ہے اس لئے کفار کی شن میں جوبعض آبیات ہے آگر وہ کمل ہم میں
ہیں وہ آگر چہ باعتبار مورد کے خاص ہیں گین ان کا تھم عام ہوتا ہے اس لئے کفار کی شن میں جوبعض آبیات ہے آگر وہ کمل ہم میں

حب دنیا کامغموم

بھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے جزئی شکوک اور شہبات کا جواب دول کیکن تبرعاً خاص اس مقام کے اقتف ہے اتنا کوں کہ تحدون العاحلة بعد بطور تفریر کے تعدروں الا خوق بڑھاد ہے ہے حب الد نیاراس کل خطیة کے متعلق شبہات کا جواب ہو گیا کہ حب دنیاوہ ی ہے جس میں ترک آخرت ہونہ کہ کسب دنیا پس کسب دنیا جا کڑے اور حب دنیا نا جا کڑ کسب اور حب میں وی فرق ہے جو کہ غلیظ اور صاف کرنے اور کمانے اور س کے کھانے میں کہ اول پر انہیں دوسر ابر ااور معیوب ہے اور بھے کہ تحبون المعاجلة فرمایا تسکسبون العداجلة نہیں فرمایا اب اپنے او پر منظبق کر لیجئے اور دیکھے کہ آپ تجون کے مصداق ہیں یا

مون کے۔اس انطباق میں عوام ہے تو مجھے خوف اور اتد بیٹداس کے نہیں کہ ان کو پچھے خبر ہی نہیں ان بے جاروں سے جو بات کہددی گئی انہوں نے من لی اور ممل کرلیااور علماء سے اس لئے خوف نہیں کدان حضرات کی نظریں اصل حقیقت تک پینچی ہوئی ہوتی ہیں البیتہ ان نیم خوا ندہ لوگوں سے جو بیوبہ نیم ہونے کے تکنح بھی ہیں ڈر لگتا ہے كہ قرآن شریف كا ترجمہ و كھے كريدند كہدويں كه جم كوبيآ بت من كراين حالت يرمنطبق كرنے كى اس كئے ضرورت نہیں کہ ہم اس کے نخاطب می نہیں کیونکہ بیآ یت کی ہے لہذا کفاراس کے مخاطب ہوں گے ہم مسلمان اس کے خاطب مبیں ہو سکتے ہم سے اس آیت کو کیا تعلق لہذااس کے متعلق عرض کرتا ہوں اور میں نے اس مضمون کومتعدد مرتبهاس کے بل بھی بعض جلسوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کدا کٹر لوگ آیات کے متعلق رین کر كفاركو خطاب كيامي تعاب فكرجو جاتے بي حالا تكداس سے بے فكرنبيں ہونا جا ہے بلكه زياده فكر ميں برا جانا جا ہے اور زیادہ اٹر لیما جا ہے کیونکہ جب کوئی آیت عمابیہ کفار کی شان میں نازل ہوتی ہے تو بید کھنا جا ہے کہ اس آیت کے مضمون کا خطاب کفار کوان کی ذات کی وجہ سے جواہے یاکسی صغت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ذات کی وجہ ہے بیہ خطاب نہیں ہوااور نہ ہرانسان کو کو وومتنی ہی ہواس کا خطاب ہوتا کیونکہ ذاتا سب متحد ہیں اور لا زم باطل ہے پس معلوم ہوا کد سی صفت کی وجہ سے ریخطاب ہوا ہے اور کوئی حالت خاصہ اس مضمون کے ترتب کی علت ہے تو اگر وہ علت کفار کے علاوہ کی دوسری جگہ بھی یائی جائے گی تو اس جگہ بھی میضمون مرتب ہوگا مثلا اس آیت میں وعید کا مدار حب العاجلہ ہے لہذا اگر حب عاجلة تمہارے اندریائی جائے گی تو تم بھی وعید کے تحت داخل ہو کے پس ابغور کرلواورا گراہیے اندر حب عاجلہ دیجھوتو بہت جلداس کاعلاج کرواورا ٹی حالت ہرافسوس کرو کہ جواموراس زمانے میں کفار میں ہوتے تھے وہ آج تمہارے بعنی مسلمانوں کے اندرموجود ہیں۔ اس طرح مديث من تسوك المصلوة متعمداً فقد كفوسى في جان بوجه كرتماز حجود وي اس في كفركا كام كيى) ميں تاويل كركے لوگ بے فكر ہو گئے ہيں حالانكہ بيے بے فكرى كى بات نہيں بلكه اگر تاويل اس ميں نہ ہوتی اور حقیق معنی مراد ہوتے تو مجھنزیادتی نہتی کیونکہ اگر کسی جمار کو جمار کہددیا جائے تو اس کو بچھ غیرت نہ آئے گی اور اگرکسی شریف کو ہمار کہددیا جائے تو اس کومرر ہنا جاہیے تو تاویل کرنے سے وعید میں من وجہ زیادہ شدت ہوگئی اورزجر براه گیا مرانسوں ہے کہ ہم لوگ فہم سے کام نہیں لیتے بحد اللہ نیم خوانوں کا شبرتو رفع ہوالیکن ایک شبہ تمن یہ ؤ خوالوں کارہ گیا ہے کہ تحون ادر تذرون ہے مطلق محبت اور ترک مراز ہیں بلکہ میہ دونوں لفظ خاص ہیں لیعنی و و ترك مراد ب جواعتقاد أبوااى طرح محبت سے وہ محبت مراد ہے جواعتقاد أبقائے دوام كے سأتھ بواور بم ميں يہ دونوں با تیں نہیں ہیں کیونکہ ہم بحد اللہ قیامت کے قائل ہیں دنیا کو فانی جائے ہیں اس کا جواب ظاہر ہے کہ قر آن مجید میں کوئی قیدنبیں اور تنہارے یاس قید کی کوئی دلیل نبیں اور بلادلیل کوئی وعوے مسموع نبیس ہوتا پس ال تنم كى قيدنگانا قرآن شريف كے مقصود كو باطل كرتا ہے اور سالى مثال ہے كدا يك شخص نے كى جگہ بر بہنج كر ايك مجمع ميں جيند كركہنا شروع كيا كہ ميں جب بہال آيا تو ايك عورت ہے ميرى آشنائى ہوئى اور ميں اس كے گھر ے برہوا تاویل قرآن میکنی پی و کرشد از تو معنی سی چوں بدارد جان تو قدیل ہا بہربیش میکنی تاویلہا کردہ تاویلہا کردہ تاویل لفظ بحر را خویش را تاویل کن نے ذکر را (تیرے پاس روشن کے لئے قدیلیں نہیں ہیں تو تو اپن عقل کے لئے تاویلیں گھڑر ہاہے) اور میں علی سیل النزیل کہتا ہوں کہ اگر رہ معنے مطلق نہ بھی ہوں اور تذرون مقید ہوا عقاوی ترک کے ماتھ۔ تب بھی آپ کو بے فکری نہ وتا جا کے وفکہ جس دل ہیں دردنہ وتا ہے اس کو تھوڑے سے التفات سے ماتھ۔ تب بھی آپ کو بے فکری نہ وتا جا ہے کو فکہ جس دل ہیں دردنہ ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے التفات سے

منبہ ہو جاتا ہے گود ہاں دوسری بی حالت کا بیان ہو مشہور ہے کہ ع مشق ست وہزار بدگانی دختر ت بنی رحمۃ الله بینے ہوئے تھے کہ ایک مبزی فردش صدالگا تا ہوا نکلا المنحیار المعشر قبدانق جس کے معنی یہ بیں کہ دس کر ایک دائق کی عوض لیکن دھزت بیلی رحمۃ اللہ نے سن کر ایک چیخ ماری اور دو نے لگے اور فرمایا کہ جب دس بین دیں ہیں ایک دائق کی عوض لیکن دھزت بیلی رحمۃ اللہ نے سن کر ایک جیخ ماری اور دو نے لگے اور فرمایا کہ جب دس بین دیوہ آدمیوں کی بیافت ہے تو ہم گنہگار کس تار می بیں۔ ان کا ذبین منقل ہوا خیار کے دوسرے معنی کی طرف یعنی نیک لوگ ۔ ان لوگوں کے دل بیس ہر دفت وہی ایک بات رہی ربتی ہے حضرت جامی وحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں۔

بسكه در جان نگار و چشم بيدارم تولي مركه بيدا ميشود دور پندارم تولي

### سُوُرةِ المُرسَلات

## إست يُ يُواللُّهُ الرَّمْيِنُ الرَّحِيمِ

## ۘٷؽڷؾۅؙڡؘ<u>ؠ</u>ۮؚڵؚڶؠؙػۮؚؠؚؽؗ۞

تَرْجَحُكُمُ : خراني إلى دن جمثلان والون كى -

## كلام ياك ميس مكررة مات كاعتراض كاعجيب جواب

کی مسلمان بادشاہ کے زمانہ میں ایک طحد نے قرآن پراعتراض کیا تھا کہ اس بھی محرور ایا ت بھی موجود ہیں۔ بیضدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا بادشاہ نے اس کو گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا کہ قرآن پر تھھوکیا شہہ ہے بیان کر۔ اس نے بہی کہا کہ قرآن میں بعض جگہ کررات موجود ہیں اس لئے بیضدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ فدا تعالی کو کررات کو بین اس لئے بیضدا کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ فدا تعالی کو کررات لانے کی کیا ضرورت تھی۔ بادشاہ نے جلاد کو تھم دیا کہ اس شخص کے اعضاء محروہ میں ہے ایک ایک کاٹ دو۔ ایک ہاتھ دہنے دواورا یک کان کیونکہ بیضدا کا بنایا ہوائیس معلوم ہوتا کا کاٹ دو۔ ایک ہاتھ دہنے دواورا یک کان کیونکہ بیضدا کا بنایا ہوائیس معلوم ہوتا ہے کہ کس نے اس میں اضافہ کیا ہے لبذا مکررات کو صدف کردو اور ایک ایک عضور ہے دو۔ واقعی خوب مزادی ۔ ای طرح آج کل ہمارے بھا نیوں نے دین میں انتخاب کیا اور ایک ایک عضور ہے دو۔ واقعی خوب مزادی کی بابندی کرتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید رشوت سے پر ہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری مجمتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید رشوت سے پر ہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری مجمتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید رشوت سے پر ہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری مجمتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید رشوت سے پر ہیز کرے۔ کوئی روزہ کو ضروری جمتا ہے اور رمضان میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید رسون میں روزہ کا خوب اجتمام کرتا ہے اور بقید

واما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوئ

اس میں دو کام فرماتے ہیں جو تمام طرق کو جامع ہیں۔ ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ دوسرا و نہے ی النسفسس عن المھوسی الفالام کوش مضاف الیہ ہائے عن حواصانفس کواس کی خواہشوں ہے روکنا۔ بید دنوں عمل جملہ طرق حصول جنت کو جامع ہیں۔

ہر چند کہ یہ دونوں عمل افراد بہت ہے رکھتے ہیں۔اور تفصیل کرتے وقت افراد بیں بچھ کی نہ ہو گی گراس اختصار کی منفعت رہے کہ جب بید دونوں مضمون ذہن شین ہوجا کیں تو ہر فردعمل میں اس کی رعایت رکھنے ہے نیک و بد میں تمیز سہولت ہے ہوجائے گی۔گر میں بھی ہوا کرتا ہے کہ افراد کم نہیں ہوجاتے صرف طریق شناخت میں اختصار و مہولت ہوجاتی ہے۔

و یکھے کتنی مہوات ہوگئی۔ جبآ دی کے دل میں خوف ہوگا کہ بچھے ہر ہر کمل پر حق سجاندتعالی کے سامنے جواب دیا ہوگا تو ہرکام کو ہالی کے ساتھ کرے گا اور خیال رکھے گا کہ بیکا طلاف مرضی ہاری تعالیٰ نہ ہو۔ اس سے ایک بصیرت پیدا ہوجائے گی کہ ہر برے کمل کو پیچان لے گا۔ اور اس سے نیج جائے گا۔

(علاج الحرص المحقدمؤ اعظ حقيقت مال دجاه ص١٣٩٢)

امامن خاف مقام ربه و نهی النفس من الهوی فان الجنة هی الماوی (النز عات آیت نمبر ۳۹) اور جوفی الماوی و النز عات آیت نمبر ۳۹) اور جوفی این در کا بوگا سوجنت اس کا محکانه بوگا ۔
محکانه بوگا۔

> كن ذكيل النفس جوناً لاتسد (الافاضات اليومية ٢٩٨م-٢١٢)

نغس از بس مدح فرعون شد

# سُوُرة عَبَسَ

# بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# 

ترا المرا بینا آپ کی تعلیم سیالی جس بجیس ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات کے ان کے پاس اندھا آیا ما شاید نا بینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا کسی فاص امر بیل تھیجت قبول کرتا سواس کو تھیجت کرنا (پھے نہ بھی ) فاکدہ پہنچا تا ہو جو تفسی دین سے بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالا نکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنور ہے اور جو تفسی آپ کے باس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ فدا سے ڈرتا ہے آپ شاہ اس سے بے اعتمالی کرتے ہیں (آپ آئندہ) ہرگز ایسا نہ سیجے قرآن (محض ایک) نصیحت کی چیز ہے سوجس کا جی جاس کو قبول کرے۔

تفبيري لكات تعليم اكمل

ای سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیاء عیہم السلام ہے بھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت والامثال میں کوئی ایساوا قعہ بیان فرما کمیں جس

ے اس کی توضیح ہو۔ قرمایا کدایک مرتبہ جناب رسول میں ایک کافررئیس کواسلام کی تعلیم فرمارے تھے ایسے وقت می حضرت عبدالله این ام متوم اعمی نے آ کربآ واز بلندع ض کیا علمنی یا رسول الله مما علمک المله ين كرحضورك چرومبارك يرترش رونى كة ثار بيدا بو كئي جس كاختاب تفاكه بس اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کررہا ہوں اور یفروع کی تعلیم جاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہیں فروع پر۔اس پرحق تعالی فرات بل عبس و تولى ان جاء ١١٤ عمى وما يدريك لعله يزكى. اويذكر فتنفعه الذكري. اما من استغنى فانت له تصدي. وما عليك الايزكي. واما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فانت عنه تلهي. كلا انها تذكرة. فمن شاء ذكره. اب ركمي ليج كريعام عشوركي طاعت تقى ياغيرطاعت ظاہر ہے كہ طاعت تقى كيكن يه خطاب مآب اصول كى تقديم فروع برعلى الاطلاق نبيس بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا اثر متماثل ہو باتی تعلیم فروع کا نفع بقینی ہواورتعلیم اصول کامحتمل وہاں ہے مقدم ہاں کہ طرق تعلیم میں انسانی تھااس کے حق تعالی نے شکایت فرمائی کہ طرق تعلیم میں افضل کو چھوڑ کر غیرانضل کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تو آ پ کاعمل بھی طاعت تھا۔ گر دومری طاعات اس ہے اکمل تھی اس ے ثابت ہوگیا کرانبیا علیم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات اس سے ایمل تھی اس سے ثابت ہو کمیا کہ انبیا علیہم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور طاعات بیں لیکن بڑی طاعت کے مقابلہ میں جھوٹی طاعت كوعلطى فرمايا ـ سائل نے عرض كيا كه في الحقيقت بيدمسئله خوب صاف ہو كيا \_ پجرعرض كيا كه وه صحافي تو خوش ہوئے ہوں کے کہ ہماری وجد سے حق جل علی شاند نے ایسا فر مایا ۔ فر مایا کہ وہ حضرات اس برخوش ہونے والے نہ تھان حضرات کوحضور ہے اس قدرتعلق اور محبت تھی کدا سے موقع پر شرمندہ ہوتے تھے کہ جاری وجہ ے حضور کواپیا خطاب کیا گیاا ہے پر قیاس نہ کرنا جا ہے اس کومولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر كارياكان راقياس ازخودمكير

# حضور عليه الصلؤة والسلام كى اجتها دى غلطى برتنبيه

فرمایا عبس و تولی می حضوطای کی اجتهادی لفزشتی کیونکه یهاں دوقاعدے ہیں۔ایک یہ کتعلیم اصول مقدم ہوتی ہے تعلیم فروع ہے۔ اس قاعدہ کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو تبلیغ فرمائی۔ کیونکہ اس کو حضور اللہ تعلیم ہوتی۔ کو وہ فروع بھی کسی اس کو حضور اللہ تعلیم ہوتی۔ کو وہ فروع بھی کسی دومری شے کی بہنست اصل ہو۔ گر اسلام کی نبعت تو فرع ہے جیے اصول نقد فقہ کے لئے اصلی ہے گر علم کلام کی بنبت فرع ہوتا ہے نفع متوہم ہے۔ اس وقت اس قاعدہ کی بنبست فرع ہے اور دومرا قاعدہ یہ کہ نفع متی مقدم ہوتا ہے نفع متوہم سے۔ اس وقت اس قاعدہ کی بہنست فرع ہے اور دومرا قاعدہ یہ کہ نفع متی مقدم ہوتا ہے نفع متوہم سے۔ اس وقت اس قاعدہ کی

طرف توجہ نہ ہوئی۔ تو اب حاصل یہ ہے کہ تعلیم اصول فروع ہے مقدم ہے بشرطیکہ تا تیر نفع میں دونوں ہرابر ہوں اور جب علم فروع میں نفع بیٹی تو یہ مقدم ہوگی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ بہتما دی لغزش پر حضوطی کے کو طامت کیوں فرمایا گیا تو جواب یہ ہے اگر حضوطی کے برایک شبر کا کہ حضوطی کے نے اٹمی کی دل شکنی کی لفظ آئی میں جواب کی طرف اشارہ کہ حضوطی کے تبان ہے بھی بین فرمایا۔ صرف تیوری پر بل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھاس کے ان کو تیوری پر بل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھاس کے ان کو تیوری پر بل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھاس کے ان کو تیوری پر خل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھاس کے ان کو تیوری پر خل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا تھاس کے ان کو تیوری پر خل ڈالے اور چونکہ وہ نابینا ہوتے تو سیک ول شکنی ہوئی۔ دل کام اگر بینا ہوتے تو بیک ول شکنی ہوئی ہوئی۔ دل انکام ایکن

عظمت سركار دوعالم عليسة

جس واقعہ بیں نازلی ہوئی ہے وہ کیسی معمولی بات تھی کہ جس پر عمّاب ہونے کا وہم و گمان بھی نہ ہوسکتا تھا۔ گرعمّاب ہوااور عمّاب بھی تجیب وغریب عنوان سے کہ غائب کے صیغہ کے ساتھ عمّاب فر مایا۔ معنی یہ ہیں کہ ایک ضخص ہیں کہ انہوں نے ترش روئی کی اور منہ پھیر لیا عبست و تولیت صیغہ حاضر کا نہیں لائے۔ اس میں آپ کی عظمت ووقعت کی کس قد ررعایت فر مائی کہ اور ول کو پند نہ چلے کہ کس کوعمّاب ہوا۔

#### شان نزول

 مرحباا س تخصی کوجس کے ہارہ ہیں مجھ پر میر ب رب نے عماب کیااس پر لطف عماب کا مزہ کوئی دوسرا کیا جان سکتا ہے ہیں کمجی کمجی بعضے اند ھے آ دمیوں کے پاس کو گزرتا ہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتا اس خیال سے کہ وہ مجھے مشغول کرلیں سے گراس وقت سورہ عبس کو یاد کر کے شربا جاتا ہوں اور اس واقعہ ہیں حضور کی شفقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس وقت جن لوگوں سے حضور بات کررہے تھے وہ سلمان نہ تھے حضور نے ان کو ایک اہل دین کے مقابلہ میں خطاب میں مقدم رکھا تو یہ س قدر شفقت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ برتاؤ ہے کہ دوستوں سے ان کومقدم رکھا جاتا ہے۔ غرض پے نظائر ہیں حضور کی شفقت اور زمی اور اخلاق کے۔

#### ضرورت آزادي واعتدال

اورایک مقام پرفرماتی ہیں و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او مسلما فی السماء فتاتیهم بآیة اورایک جگرفرماتے ہیں ولفد نعلم انک یضیق صدر ک ہے ہے یقولون غرض جا بجا قرآن ہیں معرح ہے کدائ کاشد پراہتمام نہ کیجے کہ ہدایت ہوای جائے اورائ تعلیم فداوندی ہیں ایک راز ہے وہ بیر کد آزادی اوراعتدال سے کام کرتا رہے ورنہ جو کام کررہا ہا اورائ تعلیم فداوندی ہیں ایک راز ہے وہ بیر کد آزادی اوراعتدال ہے مورسی میں بیٹ کرسکتا ہے۔ ای بنا پرحق تعالی فرماتے ہیں کہاں تھ ہوکراس کو چھوڑ نہ بیٹے اوراعتدال کی صورت میں بمیٹ کرسکتا ہے۔ ای بنا پرحق تعالی فرماتے ہیں کدائ شروعے نائے ہوئی اللہ علی ایک فرمات ہیں جانے ہوئی ہے۔ کہاں اللہ کیا پاکرہ اور پرمغز تعلیم ہے چنا نچہ فرما کر کہ ولف نعلم انک یضیق صدر ک اس سے بچاویا کرشیق صدر میں کو ایک بنا ہوا جائے جھوڑ سے اس کو والے میں اس کا علی تا یہ کہا ہوا جائے ہوڈ ہو گر ہیں پڑتا اس کی نبیت ماموں صاحب فرما یا تقریر کردے اور کہددے کہ جاؤ بھا کو بلا ضرورت دومروں کی فکر میں پڑتا اس کی نبیت ماموں صاحب فرما یا کہا کہد کہ دومروں کی جو تیوں کی توافقت کی بدولت کہیں اپنی گھڑی نہ میں نہ سے میں استحد میں میں کہ تعلم استحد میں میں اسلم استحد میں میں کہ تعلم استحد میں اس

اب ایک سوال بید باتی رہا کہ جب حضور علیہ ایک ایسے اہم کام میں مشغول تھے جوان صحابی ک تعلیم سے مقدم تھا تو ان صحابی کا اس اہم کام میں خل ہونا۔ ضرور موجب گرانی تھا۔ اور حضور علیہ اس نا گواری میں مصیب تھے پھر عمّاب آپ پر کیوں ہوا۔ ان صحابی پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسے ناوقت کیوں آئے اس کا جواب مصیب تھے پھر عمّاب آپ پر کیوں ہوا۔ ان صحابی پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسے ناوقت کیوں آئے اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ آئی میں ان صحابی کا عذر قد کور ہے۔ کہ وہ لیج جہ کہ عذور تھے۔ ان کو یہ خبر فتھی کہ حضور اس وقت کس کام میں مشغول ہیں اور دوسرا جواب جی تحالی نے آگے بیان فر مایا ہے۔ امسام سی است معندی اس وقت کس کام میں مشغول ہیں اور دوسرا جواب جی تحالی نے آگے بیان فر مایا ہے۔ امسام سی است معندی فیان نے مقارد آپ تبلیخ فر مار ہے تھے وہ

طالب نہ سے محض حضور کاول جاہتا تھا۔ کہ وہ ایمان لے آئیں کین وہ خود تن ہے اعراض کرتے تھے اور صحابی طالب حق سے اس صورت میں کھار کی اصلاح موہوم اور سحابی کی اصلاح معیقن تھی تو آپ نے اصلاح موہوم کا اس ورجہ اہتمام کیول فر مایا۔ کہ اس وقت طالب حق کا آناگر ال ہونے لگا۔ اگر ان غریبوں کے آنے عدو و بطے جاتے ۔ تو آپ میں ایک عرق ہے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ استعناکا برتاؤ کرنا جا ہے تھا اور سحابی کی تعلیم میں مشغول ہوجا تا جا ہے تھا جس کی اصلاح بینی تھی ہیں یہاں سے مسئلہ بنا دیا گیا کہ منفعت موہومہ پر منفعت معیق کو مقدم کرنا جا ہے۔

# سُورة التَّكويْر

بِسَتُ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## وَمَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنْ يُشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُ

لَوْجَيْنِ أَ اورتم بدول خدا برب العالمين كي المجربين جاه سكتي

## تفنیری نکات مشیت کی دوسمیں

فرمایا مشیت دو بیل مشیت عباد مشیت رب بنده کافعال بمشیت بنده بین محروه مشیت معلول ہے۔
مشیت رب قبال الله تعمالی و ما نشاء و ن الا ان یشاء الله رب المعالمین اور بندول کافعال
مشیت بنده کہلانے کی وجہ یہ کہ یہ مشیت اول افعال کی علت قریب ہاور مشیت رب علت بعیده اور نبعت
علت قریبہ کی طرف کیا کرتے بیل قدریہ اور جربیا ایک ایک مشیت پرنظر کر کے راه تی بہک محے۔ اہل
سنت و جماعت کی نظر دونول مشیول پر ہے مراطمتقیم پرقائم رہے۔

# سُوُرة الْإِنْفِطَارِ

بِسَنَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لِحُفِظِينَ فَكِرَامًا كَاتِبِينَ فَ

لَنْ اورتم براينال إدر كمنه والمعزز لكينه والمعتررين-

## تفييري لكات

#### کراماً کاتبین کے مقرر ہونے میں حکمت

بیقوسب کومعلوم ہے کہتن تعالی عالم المغیب و الشہادة اور قادر مطلق بیں پھر ہا وجوداس کے جو اعمال لکھنے کے لئے یا عذاب کے لئے جوفر شنے مقرر فر مائے اس کی کیا وجہ ہے بظاہر تو بیام مطلاف عقل معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ لکھنے کی تو جب ضرورت ہوتی جبکہ خود کو علم نہ ہوتا اور نیز دوسروں کے واسطے ہے سزاو ہے کی جب حاجت تھی جب کہ بالذات قدرت نہ ہوتی اور وہاں دونوں امر مفقود ہیں پھراس کی کیاضرورت ہے چنا نچہ معتز لہنے تو اس بناء پر کن بت اعمال کا صاف انکار ہی کر دیا ہے۔ اور اہل سنت نے اس مسئلہ میں تحقیق کی ہے۔ اور جن نصوص میں کتاب یا دن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور جان اس میں کتاب یا دن اعمال کی خبر دی گئی ہے ان کا یا تو انکار کیا اور بالن میں تاویل کی گئی ہے۔

#### علت سے متعلق ہمارا مذہب

اہل سنت کی طرف سے حقیقی جواب تو بیہے کہ نصوص جی جب وار دہوا ہے تو حق ہے کوہم کواس کی علت معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا تو بیٹہ جب ہے۔
معلوم نہیں اور نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے ہمارا تو بیٹہ جب ہے۔
زبان تازہ کردن باقرار تو معلق علت از کار تو!
آپ کاذکر کرنا جا ہے نہ آپ کے کامول کی علت

#### بندوں کے ناز کا سبب

باتی عکمت کے مرتبہ میں جو بات حق تعالی نے میرے قلب پر وار دفر مائی وہ ہے کہ بندول کواپنے مالک تعالیٰ شانہ سے بنہایت تعلق وخصوصیت ہے کہ اس قدر کس سے نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے اور بیہ خصوصیت اس درجہ پر ہے۔ کہ اس کی وجہ سے بندول کوایک ناز ہوگیا ہے۔

محبت كامدارد مكصنے برہیں

ایک خف نے جھے ہو چھاتھا کہ خداتھائی کے ساتھ ہم کو کسے جب ہوگئی ہم نے ان کود یکھا تو ہے ہیں۔ جس نے کہا کہ جبت کا مدارد کھنے پڑئیں ہے۔ دیکھواٹی جان کے بھی زیادہ تعلق ہو جان کئے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اول ہوا ہے اور اس تعلق کی ہی وجہ ہے اپنی جان کے بھی زیادہ تعلق ہوا ( لان بیسنھ ہا علاقہ العلیہ ) لیکن ہم کو غایت تعلق و قرب کی وجہ ہے اس کا احساس نہیں ہے اس کی مثال محسوسات میں موجود ہے گر اس سے پہلے اول یہ معلوم کرتا چاہیے۔ کہ یہ لفی مسئلہ ہے اور ہم اس کی مثال محسوسات میں موجود ہے گر اس سے پہلے اول یہ معلوم کرتا چاہیے۔ کہ یہ لفی مسئلہ ہے اور کہ خواہ وہ نورش کا ہو یا ج اغ کا نجوم کا ای واسلے تاریک مکان میں خواہ کتا ہی آ تکھیں پھی ڈ اور اک کرتی ہے خواہ وہ نورش کا ہو یا ج اغ کا نجوم کا ای واسلے تاریک مکان میں خواہ کتا ہی آ تکھیں پھی ڈ پھر کرتی ہے خواہ وہ نورش کا ہو یا ج اغ کا نجوم کا ای واسلے تاریک مکان میں خواہ کتا ہی آ تکھیں پھی ڈ کی سے کواہ وہ کہ تو بھی جس کے واسلے سے دوسری اشیاء اور اک کرتی ہے نواہ وہ نورش کا ہوتا ہے اور اس کے واسلے سے دوسری اشیاء کے سواکوئی شے ہم کونظر نہیں آئی حال اور اک ضوشی کا موا اور اس کے واسلے سے دیوارنظر آئی گر ہم کے سواکوئی شے ہم کونظر نہیں آئی حال اور اک ضوشی کا موا دوراس کے واسلے سے دیوارنظر آئی گر ہم اس نور کو خایت قرب کی وجہ سے اس کو مدرک نہیں ہوتا ہو گئی ہو تا ہے ہیں اور جواصلی علی میں معلوم ہوا کہ خایت قرب ہم کوذات باری تعالی ہوا کہ خایت قرب بھی اوقات مانع اور اک ہو جاتا ہے ہیں ایسائی تعلق و قرب ہم کوذات باری تعالی سے ہے کہ وہ اس تدرقوی بھی اوقات مانع اور اک نہیں ہوتا اور تمام اشیاء کے اور اک کو وہ اس تدرقوی کو خایت تو تی کوجہ ہوا تا ہے ہیں ایسائی تعلق و قرب ہم کوذات باری تعالی سے ہے کہ وہ اس تدرقوی کو خایت تھی دو خایت کی دوراک ہو تا ہے ہیں ایسائی تعلق و قرب ہم کوذات باری تعالی سے ہے کہ وہ اس تدرقوی کو خایت تو تو کو کو دوراک کو دوراک نور کو کا توراک خواہ کو دوراک کو دورا

### کراماً کاتبین صفت ہے

ان علیکم لحافظیں کر اما گاتبین یعلموں ماتفعلون لین بے شکتم پرنگہان مسلط ہیں جو کرمے اندات ہیں اور لکھنے والے ہیں جائے ہیں وہ شے جوتم کرتے ہواور اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ کراماً

کاتبین ان کا نام نہیں ہے جیسا کہ توام میں مشہور ہے بلک ان کی بیصفت ہے اوراس صفت کا یہ بھی اُڑ ہے کہ دہ و گلوق کر یم کی سے کہتے نہیں صرف لکھنے والے بیں اس ہے شہر ہوسکتا ہے کہ شاید وہ لکھتے ہوں لیکن ہمار ہے کر توت کی ان کو نبر نہ ہو پر یس کی طرح کوئی شے ان کے پاس ہوگی کہ جب کوئی عمل ہم سے ہوا اور وہاں منطبع ہوگیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یسعلمون ما تفعلون لیعنی جو پچھ کرتے ہو وہ اس کو جانے بھی ہیں۔ ساحبو اگر میضمون چین فاظر ہو جاوے کر فرشتے ہمار ہا اٹھال کود کھے دہے اور الکھ دہے ہیں واللہ کوئی گناہ نہ ہو۔

شرم كامبني

بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک پاکھتوں جو کہ ہماری جنس بھی نہیں گر ذی شعور و ذی عقول ہیں ہماری بافر مانیاں اور تا پا کیاں دیکھے اور کھے اور پالخضوص غیر قوم جو ہمارے ہم جنس نہیں ہیں ان ہے تو اور بھی زیادہ شرمانا چاہے۔ دیکھوا گرہم پر کسی غیر قوم کی حکومت ہوتی تو ہم کو بہ نسبت اپنی قوم کے ان سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ یہ قو ہے کہ عاصل ہوا اور جو بی شرم کا اس آیت کی تقریبہ میں بیان کیا گیا ہے بعنی مخلوق کو اطلاع ہوتا ہمارے اعمال کی تقویت کے اور بھی بعض مخلوق ات کے ہمارے اعمال پر مطلع ہونے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتے کا مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ اور بھی ایک دومری جماعت ہے جو ہمارے افعال پر مطلع ہوتی ہے۔

حق تعالى شانه كاغايت قرب

ای داسطار شاد ہے نسخن اقرب البه من حبل الورید لینی ہم انسان اس کی رگ جان ہے زیادہ قریب ہیں تر ہیں اور فرماتے ہیں و نحن افر ب البه من کم ولکن الا تبصوون لینی ہم تہارے تم ہے بھی نیادہ قریب ہیں لیکن تم بھیرت نہیں رکھتے غرض تن تعالی کے ساتھ جان ہے بھی زیادہ عجب ہوا کہ حجب آگر ہو سکتی ہے قودہ فدائی کے ساتھ ہو گئی ہے اور کسی شعب ہو ساتھ ہو ہوا کہ حجب آگر ہو سکتی ہو کتی ہیں اس غایت قرب کا اثر میں ہوتا ہے کہ بندول کو اپنے خالق تعالی شانہ پرایک قسم کا ناز ہو ہے بچہ کو غایت تعلق کی وجہ مال پر ناز ہوتا ہے کہ شرم کم ہو جاتی ہے ہی نفسہ تو اس سے بڑھ کرکوئی طریقہ گناہ سے نیج کا نے تھا کہ بندہ اپنے خالق تعالی شانہ ہو کہ کہ کردیا اور نیز ہمار اقصور فہم بھی عادض ہو گیا اس لئے پیر یقد کا فی نہ ہوا اور یقر ب حاجب عن المصیان نہ ہوا۔ اس کے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی عادض ہو گیا اس کے پیر لیقہ کا فی نہ ہوا اور یقر ب حاجب عن المصیان نہ ہوا۔ اس کے ضرورت ہوئی ایسے طریقہ کی کہ واس کے دارک تلافی کر سکے۔

اعمال لکھنے کیلئے فرشتوں کے مقرر کرنے کا سبب

اوروہ طریقہ یہ ہے کہ حق تعالی نے ہارے اعمال کی کتابت کے لئے فرشتے مقرر فرماد یے اور پھرہم کو

اس کی خبر کروی کو یا مطلب سے ہے کہ تہارے اعمال کی صرف ہم کوئی خبر ہیں بلکے فرشتوں کو بھی خبر ہے۔

چنانچار شادہ ان علیکم لحافظین کو اما کائین یعلمون ما تفعلون لیل یہ معلوم ہو کر ہمارے افعال کی ملائکہ کو بھی خبر ہے نہائت غیرت اور شرم آوے گی اور اس کا استضار اگر تام ہو جائے تو بالیقین گناو سے احتر از ہو جائے ای طرح گناہ پرسزا خود بھی وے سکتے تھے۔ مثلاً گناہ کرتے ہی ایسا در د بیدا ہوتا کہ بے قرار ہو جاتا لیکن پیطریقتہ بھی کافی نہ ہوتا۔ دکھ لیجئے اگر باپ بیٹے کو سزاد ہے وہ وہ زا جرنہیں بخلاف اس کے کہ استاد یا غیراس کو سزادے کہ وہ کافی ہوتا ہے اس لئے سزاد سے کے لئے بھی ملائکہ کو بھی مقرر فر مایا لیس سے دہ صفون جس پر بے سافتہ جھے کو پیشھریا و آتا ہے۔

خوشر آن باشد که سر دلبرال گفته آید در حدیث دیمرال (انجمایه بوتا به که دوستول کی با تول کے دوران بیان کردی جائیں) علماء محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھا ہے علماء محققین ہی نے مقاصد قرآن کو سمجھا ہے

چٹانچارشاد ہے ہابھا الانسان ماغو ک بوبک الکویم مین اسان جھوا ہے رب کریم کے ساتھ کس شے نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔ بعض اہل حال کو بیآ یت س کر حال طاری ہوگیا ہے اور انہوں نے جواب میں کہا ہے غونسی کو مک لین آ ب کے کرم نے ہم کو مغرود کر دیا ہے عالما و محققین نے اس پر انکار بھی کیا ہے کی ان کا انکار بھی کے جانبیں ان کا منصبی کام اور تن بھی ہے کہ عالم مختقین ہی نے مقاصد قرآن کو بھی کی اس کا منطق میں ہے کہ کشن کی ہے کہ کشن کی ہے کہ کام کی بھی کھی صوفیہ کے علوم پر مقدم مرا جا دیا جادا تھا مشرع تو اس کو منتقلی ہے کہ کشن کی ہے کہ کام اور تن بھی کے منا میں ہوتے ہیں۔

العض تو وہ تے جن کو علم اللی سے تاثر ہوتا ہے ان کے لئے تو بھی کائی ہے ان کے لئے تو یہ ارشاد ہے مساغو ک بسوبک المسکویم بعض کوائل سے اثر ہوتا ہے کہ فرشتے دیکھ رہے جی ان کے لئے بیار شاد و ان علیہ کم لحافظین گو اما گابتین بعض وہ ہیں جو ہر اومز اہونے سے فائف جی ان کے لئے ارشاد ہوا ان الابسوار لمفی نعیم و ان الفجار لفی جعیم، اب یہاں پریہ شبہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو ہروت ساتھ نہیں رہے ۔ چنا نچہ جب پائخانہ میں جاتے جی تو فرشتے علیمہ وہ وجاتے بیں اور نیز مردوں کو بھی ضرور نہیں ہے کہ ہروت علم ہو۔ اس لئے اس کی ہم کو یہ بھی خبر دے دی کہ قیامت کے دن جب کہ تمام اولین و آخرین جع ہوں گے دہاں اعلان کیا جاوے گا کہ ماقبال تعالی و یقول الاشھاد ھو لاء المذین کدبوا علی ربھم الا لمعنة الله علی المظالمین غرض جو گلوں گناہوں کے جانے سے باتی رہ گئی وہ سب وہاں دیکھیں کے اور شی گر۔ اب آخرت کی نبعت شبہ وسکل ہے کہ وہ بہت دور ہے۔

#### آ خرت کے دو در ہے

بات یہ ہے کہ آخرت کے دودر ہے ہیں زمان آخرت اور مکان آخرت سوزمان آخرة ہمی کو بچھدور تو باس ہے کین خیراس کی نبست ہیم ہونے کا گمان ہوسکتا ہے لیکن مکان آخرت تو بالفعل ہی موجود ہاس کے اس آسان و نیا ہے آ کے مکان آخرت ہی ہے تو اگر ذبین میں بیضمون جمالو کہ حجبت پر کو یا ایک کثیر مخلوق ہم کود کھر دی ہے تو یہ مراقبہ بھی ان شاءاللہ گناہ سے نیخ کے لئے کافی ہوگا۔اور آسان کے جہت ہونے سے کوئی شہری بین بین چنانچے ارشاد ہے۔

جعل لکم الارض فرانشا و السماء بناء غرض بیہ کہ جس المرح ہو سکے گناہ ہے کہ (ااتفاع المحقدہ ہوا۔)
اوراس جواب سے میشرند کیا جاوے کہ پاخانہ کے وقت کے اعمال پرمطلع نہ ہونا فرشتوں کا تسلیم کر لیا
عمیا ہے بلکہ یہ جواب تو آخر جواب ہے باتی اس وقت کے اعمال پر مجمی فرشتے مطلع ہوجاتے ہیں اب یہ کہ
کیونکر مطلع ہوجاتے ہیں سوحی تعالی کی طریق ہے مطلع فرماد ہے ہیں۔

# سُوُرة المُطَفِّفين

# بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّحَيْنَ الرَّحِيمُ

## كُلْ إِنْهُ مُعَنْ رَّتِهِمْ يُوْمَبِ إِلَّهُ جُوْدُونَ قَ

### تفسيري لكات

## د نیا کا کوئی انسان محبت خداوندی سے خالی ہیں

فرمایا کبعض اہل لطائف کا قول ہے کہ دنیا ہیں کوئی انسان فداتعالیٰ کی مجت ہے فالی نہیں ہے۔ مسلم کا فرسب کو فداتعالیٰ کی مجت ہے کی کوئم کی کوزیادہ اور دلیل بیبیان کی ہے کہ فداتعالیٰ زبر دوتو بیج کے گفار کی شان بیل فرماتے ہیں۔ کلا امہم عن ربھم یو منذ لمحجو بون (پس اگر کفار فدات لی کودوست نہیں رکھتے تو اس تجاب کی وعید ہے ان کو کیاز جر ہوا) اور ای کے ساتھ مولا نامجم یعقوب صاحب ہے حکمت مشر وعیت بحقی کی کہ دوہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے کہ فداتعالیٰ ہے شدت کے ساتھ محبت ہے اور محبت کا خوصہ ہے کہ اگر بالکل قرب ووصال نہ ہوتو یا محبت جاری رہتی ہے یا محب بلاک ہوجاتا ہے اور دونوں مفر ہیں اس لئے خداتھ لی نے مجبت ومحب کی دھافت کی حکمت ہے ایک مکان بنایا اور اس کوائی طرف منسوب فرمایا اور جومعا ملے مجبوب کے مشاہد ہے کے وقت عادۃ کیا جاتا ہے۔ یعنی طواف و تدفیل و المتوام و مثل دالک اس جومعا ملے مجبوب کے مشاہد ہے کے وقت عادۃ کیا جاتا ہے۔ یعنی طواف و تدفیل و المتوام و مثل دالک اس بیت کے ساتھ می مشر دع فرمایا کہ بین کواگر بوراوصال نھیب نہ ہوتو اس معاملہ بی ہے کہ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ ہی مشر دع فرمایا کہ بین کواگر بوراوصال نھیب نہ ہوتو اس معاملہ بی ہے کہ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ ہی مشر دع فرمایا کہ بین کواگر بوراوصال نھیب نہ ہوتو اس معاملہ بی ہے کہ تسکین ہوجائے اور بیت کے ساتھ ہی مشر دع فرمایا کہ بین کواگر ہوراوصال نھیب نہ ہوتو اس معاملہ بی ہے بھر اسود کو میمین المد کا لقب و یا کہ دست بوی کے لئے بی قرار ہوں تو اس ہے تی کر اس دو وی سے لئے کہ قرار ہوں تو اس ہے تھی۔

طواف کا تھم دیا کہ عاشق کی طبعی حالت ہے اور چونکہ عشق میں عاد تا مانع سے عداوت بھی ہوتی ہے اس لئے ایک مقام کو شیطان کی طرف سے منسوب کر کے اس کی رمی کا تھم دیا (رمی جمار) وغیرہ ذالک اور جب سفر جے اس عکمت سے مشروع ہوا تو اس سفر میں اگر ہزار ہا تکلیف بھی ہول تو پر دانہ کرنی جا ہے۔

ہرمسلمان کواللہ تعالی ہے محبت ہے

اگرکوئی سے کے کفوذ باللہ ہم کوتو ضداتھ الی ہے جبت نہیں ہے تو بیس کہوں گائم غلط کہتے ہو کیونکہ ہر سلمان کو خدا سے مجبت ہے۔ اسی لئے تو کھارکواللہ تعالی نے یہ دھمکی دی ہے۔ کہ انھم عن ربھم یو منذ لمحبح بون کہ کھار قیا مت کے دن اللہ تعالی (کے دیدار) ہے ججوب رہیں گے۔ انھم عن ربھم یو منذ لمحبح بون کہ کھار قیا مت کے دن اللہ تعالی (کے دیدار) سے ججوب رہیں گے۔ اگر ان کو مجبت نہ ہوتی تو یہ دھمکی نہ دی جاتی ہوئی ہوت ہے فیر مجب پر اس سے اگر ان کو مجبت نہ ہوتی تو یہ دھمکی اور کہ جس کو فیر حق سے بھی مجبت ہے اس کو بھی خدا تی سے اثر نہیں ہوسکتا بلکہ بیس تی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو فیر حق سے بھی مجبت ہے اس کو بھی خدا تی سے مجبت ہے کیونکہ تمام خلوق مظہر جمال الی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کی گفتند کے کلس پر آفاب کی شاع پڑنے سے گنبد بھا امعلوم ہواور بار ہاراس کی چک کود کھنے لگے تو حقیقت میں اس کو گنبدسے حبت نہیں بلک آفاب سے حبت ہے۔ کو بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے

که گنبد برعاش ہے۔

# سورة البُرُوج

# بِسَسَّ عَالِلْهُ الْرَحْمِنْ الرَّحِيمِ

## والتماءذات البروج

نَتَرَجِيكُم أَنهم إرجون والي مان كي

### تف**یری نکات** بروج کی تفییر

فرمایا۔ بعض مفسرین نے بروج کی تفییر میں اہل ہوست کا قول لے لیا ہے جس کا عربیہ میں کہیں نشان نہیں مزید برآ ں اس کے ساتھ نجوم کو بھی شامل کر لیا کہ خاص کو اکب کا خاص بروع سے تعلق مانا اور بیا اللہ نجوم کا خیال ہے اورو و بھی محض اس و بھی بناء پر کہ شلائٹس گرم ہے اورا سد کا مزاج بھی گرم ہے تو شمس کا تعلق اسد سے موگا اوراس کا لغو بونا خلا ہر ہے کیونکہ اسد جو گرم ہے تو حیوان ہے نہ کہ شکل اسد جو کو اکب کے اجتماع سے تخیل ہوگئی۔ نیز اب و شکل بھی اہل فن کے فز دیک بروج میں جی تو میں رہی۔ (الکلام الحن جام میں ۱۹۷۲)

دُو الْعَرْشِ الْمَجِيْلُ الْ

لْتَنْجَيِّيْ عُرْشَ كَامَا لِكَ اور عَظمت والا ہے۔

تفییر*ی نکات* اختلاف قراءت

فرمایا کہ غیرمقلدین اس امر کے مرحی ہیں کہ حضور علیہ سے مواقع آیات میں وصل فرمانا یا غیرمواقع

آیات میں وتف فرمانا منقول نہیں ہے لیکن فواصل کا اختلاف قراءت اس دعوے کے ایک جزو کی قطعاتر دید

کرتا ہے کیونکہ یہ امر جمع علیہ ہیں۔ اختلاف قراءت آرائے امت ہے نہیں بلکہ مسموع ومنقول ہیں۔
حضور علی ہے ہے اور اگر اجتہاد و درائے ہے ہوتا تو اب بھی بہت ہے مواقع ایسے ہیں جہاں متعدد اعراب ممکن

ہیں۔لیکن و ہاں صرف ایک ہی قراءت ہے۔ پی معلوم ہواکد اب جن مقامات پر اختلاف ہو وہ مسموع ہیں۔
نیز علاوہ اجماع کے اختلاف قراءت متواتر منقول ہیں جن کے انکار کی تخبائش ہی نہیں۔مثلا قرآن مجید میں
فروالعرش الجید مجید کی وال پر آیت یقینا ہے لیکن مجر بھی اس میں صحاب سے دوقراء سے منقول ہیں متواتر
اسک سو الدال علی اند صفحة اللعوش و بضم الدال علی اند تابع لدو لی بیاختلاف اس امرکو
صاف بنلاتا ہے کہ حضور علی ہے نے اس موقع پرگاہ گاہ وصل بھی فرمایا ہے۔

# شؤرة الأعلى

# بست يُ عَرَاللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

## قَدْ ٱفْلَحُ مَنْ تَزَكَّى ﴿ وَذَكْرَاسُمُ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿

الم المراد اورواجو محض (قرآن من كرخبائث عقائد واخلاق) سے پاك موكيا اورائي ربكا مام ليزار بااور ذكر كرتار با-

## تفییری نکات تین اعمال کابیان

یہاں بین اٹھال بیان کے بیں ایک نو کی ایک ذکو اسم ربہ ایک سلی بہاں پرز کید ہے عام مراد

بھی لے سکتے بین ذمائم باطنی ہے بھی تز کیہ بوادر معاصی جوارح ہے بھی۔ گردومری آ سے معلوم ہوتا ہے

کدذمائم باطنی ہے پا کی مراد ہے چنا نچار شاد ہے و نفس و مسا سو اہا فالھمھا فجور ہا و تقو اہا قد

افسلے من زکھا۔ اور تم ہانسان کی جان کی اورائ ذات کی جس نے اس کو درست بنایا اور پھرائس کی

بدکرداری اور پر بیزگار (دونوں باتوں کا) اس کو القاء کیا۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے (جان) کو پاک کرلیا۔

ذکھا میں مفعول کی خمیر نفس کی طرف ہے کفس کا تزکید کرلیا۔ اس آ بہت میں تقری ہے کہ دارفلاح کا تزکید

نفس پر ہاور فلا بر ہے کفس کا تزکیداورائس کی پاکی ذمائم باطنی کے از الد ہے ہوتی ہے۔

بہلی آیت میں تو تزکیہ باطن کا ذکر ہے اور دوسری آئے ت میں ایک ظاہر اور دوسرائمن وجہ ظاہر اور کن وجہ باطن دونوں کے تزکیہ کا ذکر ہے کیونکہ مل تین حال سے خالی ہیں یا تواس کا تعلق باطن سے ہے یا افعال جوارح سے اور یاز بان سے ۔ اعمال جوارح تو ظاہر ہیں اور زبان برزخ ہے۔ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن اور حسابھی چنانچہ اگر منہ بندر کھوتو نہ بان باطن میں داخل ہے اور منہ کھولوتو ظاہر میں خلاصہ دونوں آیموں کا بیہوا کہ باطن کی

بھی اصلاح کر واور ظاہر کی بھی۔ بینی زبان جوارح اور قلب کی درتی اور بجائے اس ساری فہرست کے ذکھر اسم دب فصلی فرمایا کدا گراس کو افتیار کرو گے توبا سانی تمام امور کی درتی پر قادر ہوجاؤ کے۔ان سب کی فہرست یادر کھنے کی ضرورت ندہوگی۔

#### وساوس شيطان كاجواب

ذکر اسم دبه فرمانے سے بعض اوگوں کو بیشرہ ہوتا ہے کہ ذات تن کا جب تصور نہیں ہوسکا تواس کی یاد کیے ہوسکتی ہے۔ بعض سالکین کواس شم کے خطرات چیش آتے ہیں۔ بیسب شیطان کے جنے بہائے ہیں کہ وہ خدا کی یاد سے روکنا جا ہتا ہے اس واسطے تن تعالی نے اس جگہ اسم کا لفظ آست میں بڑھا دیا کہ اگر سسک فی اند کرونی اور واذکر دبک فی نفسک نہیں ہے تواسم کا تو ممکن ہے اس واسطے قرآن شریف میں فاذکرونی اور واذکر دبک فی نفسک مطلب یہ کہ ذات کا تصور نہ ہو سکے تو صفات کا سمی اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اسم اور لفظ می کا سمی ۔ اس لفظی ذکر سے جھی ذکر کا قصد ہو۔ یہ قصد ہی الی چیز ہے کہ اس سے چرفی فی کرکا قصد ہو۔ یہ قصد ہی الی چیز ہے کہ اس سے چرفی فی کرکا قصد ہو۔ یہ قصد ہی الی چیز ہے کہ اس سے باطن میں اثر ضرور ہوتا ہے۔

ذ کرنماز کامقدمہہ

اس آیت بی ایک نشتاور ہے وہ یہ کفیلی بی توف ال کے اور ذکراہم ربع بی واؤ حالا نکہ دولوں جگہ عطف ہاس بی اس طرف اشارہ ہے کہ نماز بعض وجوہ ہے مقصود اعظم ہے کونکہ ذکر پرنماز کی اس طرح تفریح کی ہے کہ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر مقدمہ ہے نماز کا اور اصلی مقصود ( نماز ہے پس آیت کے مخی سے ہوئے کہ اول ذکر ہے نماز کی قابلیت پیدا کی اور پھر نماز پڑھی۔ اس ہے نماز کی مقصودیت عظمی معلوم ہوئی ووسرے قد افلح من تو کئی کے ساتھ و ذکو اسم دید فصلی کی قید لگانے ہے اشارہ اس طرف ہے کہ کو ورسرے قد افلح من تو کئی کے ساتھ و ذکو اسم دید فصلی کی قید لگانے ہے اشارہ اس طرف ہوگاتو اس خرید بہت بڑا کمل ہے گر بغیر نماز کے فلاح کے لئے کافی نہیں ہاں جب کہ ترکید کے ساتھ نماز بھی پڑھی تو اس وقت بحر ایر الحق ہوگائی نماز سب عظمی ہے فلاح کا۔ کیونکہ وہ بھی ذکر ہے۔ گریہ بات ای وقت مقدم کرنے کی کوشش کرے اور دومروں کو اس کی ترغیب دے گر فرق ہے دومرے کو ذکیل مت سمجھ آگر کی کو ساست کرنا پڑے تو اس کو تقیر نہ سمجھ لیس المرح ہونا جا ہے اور اس کو تعیر نہ سمجھ کے اس احمد بسالہ معروف اس طرح ہونا جا ہے اور اس کو تر الصلاۃ نا کے میں احمد بسالہ معروف اس طرح ہونا جا ہے اور اس کر دومروں کو بھی فلاح وی ساتھ فلاح بھی لؤکہ (الصلاۃ نا کی تو فلاح وی اس کرنا پڑے ساتھ فلاح بھی لؤکہ (الصلاۃ نا کی تو فلاح وی اس طرح ہونا جا ہے اور اس کو تا کی تو فلاح وی اس کرنا پڑے میں لؤکہ (الصلاۃ نا کی تو فلاح کی کونا کی مقتون کا میں وقت اس طرح ہونا جا ہے اور اس کو تو نیک کونون کی اس کو تو نا کی کونون کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونون کی کونونون کی کونون کی کون

ا ہے ساتھ فلاح بیں لاؤ۔ (الصلوٰۃ المحقد فضا کل صوم دملوٰۃ) لہٰ ذااولی ابد ہے کہ بہاں بھی ڈ مائم باطنی ہی ہے تزکیہ مراد ہو گراس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں جیسا کے بعض لوگ آئ کل کہتے ہیں۔ سور کیہ باطن کا تھم دینے ہے جن تعالی کا یہ مقصود ہیں کہ تزکیہ ظاہر ضروری نہیں۔ اگریہ مقصود ہوتا تو آئے و ذکو اسم دبدہ فصلی کیوں فرماتے بلکہ مقصود ہے کہ نفس کا پاک کرنا اصل ہاور ظاہراس کی فرع ہے۔ ای طرح ایک موقع پر یسز کیھم فرمایا ہے تو اس ہے بھی ای قرینہ ہوتی تو آپ ای قرینہ ہوتی تو آپ ای قرینہ ہوتی تو آپ صدیث میں یہ کو ل فرماتے۔

التقوی ههنا و انساد الی صدره کرتوی بهان پر بهادر آپ نے اپنے سیندی طرف اثاره فرمایا۔ ای طرح آپ بیندی طرف اثاره فرمایا۔ ای طرح آپ بین بین بین النفس (کرفن افس کا غزا ہے) اس کا یہ مطلب بیس کرفن افا ہری چیز نیس بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اصل غزا تو نفس بی کا ہماور جب نفس بین غزا ہوتا ہے تو پھر و سے بی افعال صادر ہوتے ہیں۔ ای طرح بیم مطلب نیس کرتقوی فا ہری کوئی چیز نہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ تقوی کی جراتو قلب بیس ہوتا ہے تو افعال بھی اجھے بی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگرتقوی قلب بیس ہوتا ہے تو افعال بھی اجھے بی صادر ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگرتقوی قلب بیس نہ ہوگا تو افعال کے صادر ہونے کا تقاضانہ ہوگا۔

لى و ذكر اسم ربه فصلى ش تزكير ظامراور تزكيه ماهوبين الظاهر والباطن (ليني برزخ) دونول كاذكر بوكيا فصلى تو ظامر كم تعلق باور ذكر اسم دبه زبان كم تعلق جوكه كن وجه ظامراور من وجه باطن بغرض دونول متم كرزكيه كاذكراس آيت ش آحيا۔

پس خلاصہ دونوں آتے ہوں کا میہوا کہ باطن کی بھی اصلاح کرواور ظاہر کی بھی اصلاح کرواور الیمی چیز کی بھی اصلاح کروجب من وجہ خلا ہراور من وجہ یاطن ہے حاصل میتن فعل ہیں۔

ارزبان کی در تی ۲ -جوارح کی در تی ۳ \_قلب کی در تی

پی مطلب بیہوا کہ برتم کی درئی کرداور چونکہ وہ امورجن کی درئی ہونا جا ہے استے ہیں کہ ہروقت ان کی تفصیل یا در کھنا مشکل تھا اور بدوں استحضار درئی کا اہتمام مشکل۔ ای لئے اس کی سہولت کے لئے بجائے اس ساری فہرست کے ذکر اسم ربع فصلی فرمادیا۔

رازاس کابیہ ہے کہ اس میں ایک ضابطہ بتلاتے ہیں کہ اگر اس کو اختیار کرلو کے توباً سانی تمام امور کی در تی پر قادر ہوجاؤ کے۔ان سب کی فہر ست یا در کھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

برائيول سے بيخے كاطريق

ال کاطریقہ یہ ہے کہ اگر اپنا اصل کام ذکر کو مجھو کے تو خود بخو دسب چیز وں ہے رک جاؤ کے ۔ منطی ہماری یہ ہے کہ ہم اصل کام ذکر کو نبیل سجھتے۔ ای واسطے برائوں میں جملی ہماری یہ ہے کہ ہم اصل کام ذکر کو نبیل سجھتے۔ ای واسطے برائوں میں جملی

مبتلانہ ہول۔مثائے برائیوں کے چھوڑنے کی تعلیم تغصیلا بھی کرتے ہیں گرسب سے بہل بیطریقہ ہے کہ اپنے ایک اصل کام تجویز کرلے پھراس میں مشغول ہونے سے خود ہی سب برائیاں تجھوٹ جا کمیں گی۔ وہ اصل کام ذکر ہے۔تو جو چیزیں اس میں گل ہوں گی خود بخو دان سے انقباض ہوگا تو بقدر ضرورت ہوگا اور ضرورت اسے کہتے ہیں کہ بدوں اس کے ضرر ہونے گئے۔

مثلاً نوکرکوکوئی ایما کام بتلانا ہے کہ اگر نہ بتلائے تو گاضرر ہوگا۔ بیضر درت ہے بس اس کوتو وہ اختیار کرے گا اور ایک ہے مشغلہ کے طور پر باتیں ہائکنا۔ لغویہ غیر ضروری ہیں جو مخص ذکر کو اصلی کام سمجھے گا وہ بھی اس میں مشغول نہ ہوگا۔

اہل علم کی نازک حالت

یمال ظاہر آبیمناسب معلوم ہوتاتھا کہ یول فرماتے ذکو رہ فصلی لفظ اہم کیوں بڑھایا۔ وجداس کی یہ ہے کہ اگر ذکر رہ فرماتے تو اس میں بعض سالکین کو بیشبہ ہوتا کہ خدا کو کیسے یاد کریں۔ کیونکہ یاد کرتا موقوف ہے تصور پراور تصور بڑامشکل ہے کیونکہ ان تک ہمارے ذبن کی رسائی کہاں ہو سکتی ہے۔ ان کی تو بیا شمان ہے۔

اے بر تراذ خیال و تیاس و گمان و وہم وزہر چه گفته ایم و شنید و ایم و خوانده ایم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و به پایاس رسید عمر ما بچنال در اول و صف تو مانده ایم اوربیشان ہے

ور تصور ذات ور المحنى كو مادر آيد ور تصور مثل او غرض كدذكرالله كوبعض لوگ اس لئے بيكار بجھتے ہيں كدفدا تك بمارى رسائى كيے بوشكى ہے۔ پھر ياد كمال المسلوك تك بن هي جنا ہيں۔ اس واسط حق تعالى نے اس جگدا ہم كالفظ آيت هيں بر هاديا كداكر مسكى كاذكر بيس ہو تو اسم كا تو ممكن ہا ور بعض جگد قر آن شريف هي ذات كذكر كرنے كو بھي فر مايہ ہي علي فاذكر و نبى في نفسك مطلب بيہ كدذات كا تكرونى اور كہيں صفت كذكر كولائ ہيں جيسے واذكر دبك في نفسك مطلب بيہ كدذات كا تصور نہ و سكتو صفات كا سى اگر يہ بھی نہ ہوتو اسم اور لفظ من كا سبى لفظى ذكر سے چھر حقیق ذكر كا قصد ہو۔ يہ تصدين الى چيز ہے كہ اس سے باطن من صفر دراثر ہوتا ہے۔ گرشر ط بيہ كدائ الفظى ذكر سے تقیق ذكر كا قصد ہو۔ يہ تصدين الى چيز ہے كہ اس سے باطن ميں ضروراثر ہوتا ہے۔

## بَلْ ثُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاقُ

نَرْ الْجَيْرِينُ اللَّهُ مَ مَرْجُعُ دية مود نيادي زندگي كو

### تفیری نکات فلاح کاطریقه

بل تو شرون المحيوة الدنيا بل اس بي اضراب كرواسط به حسن بين اعراض كرناا يك بات عدوسرى بات كی طرف جيد يول کهيں جاء زيد بل عمرو - تو اس كے يه معنی بين كه زيد كی طرف جونست آنے كي تقى اس سے دجوع كر كے بي نسبت عمرو كی طرف كی جاتی ہے - مطلب بيہ به كدفلاح كا طريقة تو وہ به جو بتلايا گيا۔ ته بين ، كی طریق كو اختيار كرنا چا ہے تھا۔ اس كا نقيار كرنے سے فلاح حاصل ہوتی مگراس كو اختيار نبيس كرتے ۔ بل تو ثو و ن المحيواة المدنيا بلكرتم اس سے اعراض كركے اوراس كو چيور كر دومرا طريقه اختيار كرتے ہو۔ جس سے فلاح حاصل ہو عتی ہے۔

اس میں مرعیان عقل کی خلطی بیان کررہے ہیں کہ فلاح کاطر بقدوہ ہے جوہم نے بیان کیانہ کہ وہ جس کو منے منے اس میں مقصود اصلی سب کا یہی ہے تم نے افقیار کررکھا ہے۔ یوں فلاح توسب کومطلوب ہے اس میں کی کوکلام نہیں۔ مقصود اصلی سب کا یہی ہے باقی اس کے طریقے میں اختلاف ہے۔ مرعیان عقل تو فلاح کا طریقہ اور بتاتے ہیں اور حق تعالی دومراطریقہ ارشاد فرمارہ ہوگی نہ اس طریقہ ہے۔ مرکوم نے ارشاد فرمارہ ہوگی نہ اس طریقہ ہے۔ حس کوتم نے افتیار کردکھا ہے۔

حاصل میہ کے دفاع حقوب عام ہے یعنی سب اس کو جا ہے ہیں۔ کسی کو بھی اس ہیں تر دونبیں مگر اس کے طریقہ میں غلطی واقع ہوئی ہے۔

اذا دعيتم فادخلوا فاادا طعمتم فانتشروا (الاحزاب آيت ٥٣) جبتم كوباايا جائت جايا كرو چرجب كهانا كها چكوتو أنفكر حلي جايا كرو.

مقلب به اجمع الكلام في انفع النظام

ایک سلسلہ ٌنفتگو میں فرمایا کہ آئ کل تو اکثر اہل ملم ہے بھی امید بہت کم ہوگئ کہ آئندہ ایسے امور کی اصلاح کریں جن میں عام ابتلا ہے کیونکہ بیلوگ خود ہی قابل تربیت میں ایک طالب ہم آئے تھے مراد آباد سے انہوں نے بہاں سے جا کراعتر اض کے طور پراکھا کہتم نے جواد قات کا انضباط کیا ہے خیرالقرون میں یہ سے انہوں نے بہاں سے جا کراعتر اض کے طور پراکھا کہتم نے جواد قات کا انضباط کیا ہے خیرالقرون میں یہ

انضباط ندتھااس لئے بس سب بوعت ہے گر جواب کے لئے ندیکم نھاند کارڈ اگر ہوتا تو ہیں جواب لکھتا کہ تم نے جو مراد آباد کے مدرسد ہیں پڑھا ہے وہاں پر بھی اسباق کے لئے اوقات کا انضباط تھا کہ ہے جاک فلاں سبق اور ۹ ہے ہے ۔ ا بجے تک فلال سبق اور ۹ ہجے ہے ہا ہے تک فلال سبق اور ۹ ہجے ہے ، ا بجے تک فلال سبق اور ۹ ہجے ہے ، ا بجے تک فلال سبق اور ۹ ہجے ہے ہا ہے تک فلال سبق اور اللہ اللہ اللہ ہی بھی بدعت ہوا سواس بناء پر آ ب کا ساراعلم جو بدئی طریق پر حاصل کیا گیا ہے تا مبارک اورظلماتی ہوا بلک اگر بدعت کے میم عنی ہیں جوان صفرت نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیرالقرون میں نہ ہوتو خیرالقرون ہیں تو ان کا بھی وجود نہ تھا ہی مجسم بدعت ہوئے کیا خرافات ہے کھسل علم کرنے والوں کے فہم کی حالت ہے وہ ام بھی جود نہ تھا ہی معلوم نہیں بیا نہ مانہ ملک ہی حالت ہے وہ امر معتقل علی اللہ علی معلوم نہیں بیا نہ انسان بات کے متعاد میں عبادت تو نہیں اس لئے ان کا خیرالقرون میں نہ ہونا اور اب ہونا بدعت کو ستار مہیں میں نے خطح قالسلمین روح ہشتم ( نمبر ۱۳ ) میں انسان کا خیرالقرون میں نہ ہونا گواری انسان کی حال اللہ علیہ و کم کونا گواری السے نہوں خور فرما دیا۔ ایسان کہنے ہے (کا وار نہ بان سے نہیں فرمات کہنے ہے وہ کونا کوار کی اس کہنے ہے (کسی کا لحاظ کرتے ہیں (اور زبان سے نہیں فرمات کہا تھ کر چلے جاؤ) اور اللہ تعالی صاف صاف بات کہنے ہے (کسی کا لحاظ کرتے ہیں (اور زبان سے نہیں فرمات کہا تھ کونے مادیا۔

اذادعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا الايه

#### ذ كراللداور دنيا

اس آیت شن دود و می ہوئے ایک تو یہ کم لوگ تر تیج دے دے ہود ندی ذکر کو آخرت پردوسرے
یہ کاس سے فلاح حاصل ند ہوگی۔ پہلا دو کی تو یہ بلکہ حس سے چنا نچرلوگوں کے معاملات سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ شب وروز دنیا بی شی منہ کہ اور اس کی دھن شی گئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک دین سے بے تعلقی
ہوتا ہے کہ اگر دین کو بھی اختیار کرتے ہیں تو اس شی بھی دنیا کی آمیزش ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہونی
ہا ہے تھی کہ دنیا ہی بھی وین بی کی شان ہوتی چونکہ الل ایمان کی شان کو ایک موقع پرحق تھی لی نے بیان فر مایا
ہے کہ لا تسلیم بھی وین بی کی شان ہوتی چونکہ الل ایمان کی شان کو ایک موقع پرحق تھی لی نے بیان فر مایا
ہے کہ لا تسلیم ہی دین بی کی شان ہوتی چونکہ الل ایمان کی شان کو ایک موقع پرحق تھی لی نے بیان فر مایا
ہے کہ لا تسلیم ہی دین بی کی شان ہوتی چونکہ اللہ و اقام المصلورة و ایتاء المز کو ق یعنی ان کی بیشان سے کہ تیجارت اور تیج ان کو ذکر اللہ سے عافل نویس کرتی۔

تجارت تواس کو کہتے ہیں جو ہوا معاملہ ہواور ہے جھوٹے اور بوے معاملہ دونوں کوشائل ہے۔ مطلب یہ
ہوکہ نہ بوا معاملہ ان کوذکر اللہ سے عافل کرتا ہے اور نہ چھوٹا معاملہ عافل کرتا ہے۔ سویہ شان ہواکر تی ہے اہل
ایمان کی اور اس پر پچو تجب نہ ہیں کے دُر کر اللہ اور دنیا میں اجتماع کسے ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے نظائر موجود ہیں۔
فلاصہ یہ ہے کہ اس آ بت بسل تو ٹوون النع میں ترجے کی قدمت ہے اور جہال دنیا کے ارادہ پرقدمت آئی ہے
تواس سے مراد فاص ارادہ ہے۔ چنانچ ایک موقع پرتن تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان یہ وید المعاجلة
تواس سے مراد فاص ارادہ ہے۔ چنانچ ایک موقع پرتن تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ من کان یہ وید المعاجلة
عدج سلنا لمد فیھا ما نشاء لمن نوید ٹم جعلنا لمد جھنم ۔ یعنی جود نیا کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کوجس قدر
ہا ہیں دے دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کا ٹھ کا ناجہ ہم کو بناتے ہیں۔

موکہ یہالفظوں میں نقائل نہیں مگراس کو محل دومری آیت کی دوبہ سے مقید کریں گے کہ مرادیہ ہے مس کان یوید الحدو قالدنیا و زینتھا و لم یود الاخو قالی سے معلوم ہوگیا کردنیا کودین پرتر نیج دینا فدموم ہوا الدنیا و زینتھا و لم یود الاخو قالی سے معلوم ہوگیا کردنیا کو دین پرتر نیج دینا فدموم ہوں کے دینا کو چھوڑ تا چاہتے ہیں میرے بیان سے ان کے کہ مولوی دنیا تی کو چھوڑ تا چاہتے ہیں میرے بیان سے ان کے خیال کا غلط ہونا ثابت ہوگیا۔

میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا ہے ہم اسے معتقد ہیں کہ معرضین بھی اسے معتقد ہیں۔ آپ تو دنیا کو جا کرندی کہدر ہے ہیں اور ہم اس کو ضروری کہتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے دنیا کے ذیادہ معتقد ہوئے۔ گرضروری ہوئے ہوئے کے ساتھ دوسرا استکہ بھی ہے۔ دوسیکہ المصنو وری یشقد در بسقد در المصنو ور ق کہ ضروری چیز بقد ر ضرورت انتقار کی جاتی ہے۔ ہی قدر ضرورت انتقار کی جاتی ہے۔ ہی قدر ضرورت انتقار کی جاتی ہے۔ ہی قدر ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کو ان منع کرتا ہے اور ذینت بھی کوئی ضرورت ہیں ہے۔ اس لئے وہ قابل ضرورت اس کو حاصل کر لو۔ اس کو کو ان منع کرتا ہے اور ذینت بھی کوئی ضرورت سے ذیادہ جا ور ہے ہیں جو تا کو دو دنیا کو ضرورت سے ذیادہ جا ور ہے ہیں جو تا عدہ ذکورہ کی بناء پر قابل ترک ہے۔ آیت بھی بھی و ذیا سنتھا کالفظ جو برد ھایا ہے اس ہے بھی اس کا فی مور ور ان بات ہوتا ہے کو نکہ اس پر وعید فرمائی ہے۔

بس طلب کے دو در ہے ہوئے۔ ایک طلب بقدر ضرورت یعنی دنیا کی طلب اس قدرجس سے ضرورت رفع ہوجا و سے اور ایک طلب نے بنت یعنی دنیا کی طلب اس قدر جو ضرورت سے زائد ہو۔ سوادل کی خدمت نہیں ، نی کی خدمت ہے کہ وہ کہ اس کی مقصود رفع ضرورت ہے اب جو دنیا اس کے لئے حاصل کی جائے گی وہ مقصود بالغیر ہوگی اور جواس سے آگے بڑھے گا تو وہ مطلوب بالذات ہوگی اور دنیا کو مطلوب بالذات بنانا یہی قائل خدمت ہے۔

#### أيك شبه كاجواب

منت کم من برید الدنیا و منکم من برید الاخوة. بیترا ناکاجمله بال پرشد بوتا ب کرمی صابد نیا کیجی طالب تھے۔ اس کے علماء نے بہت سے جواب دیئے ہیں۔ گرسب سے اچھا جواب ابن عطاء استندری کا ہے۔ وہ یہ کہ اگر جم مان مجی لیس کہ بعض صحابد نیا کے طالب تھے تو جواب یہ ہے کہ ارادہ دنیا مطلقا فرمون ہیں۔ ایک ارادہ دنیا کی دوشمیس ہیں۔ ایک ارادہ دنیا للد نیا اور ایک ارادہ دنیا للا فرت۔ پہلا ارادہ فدموم ہے دومرا فدمون ہیں۔ چنانچ حضرت مولانا جائی کا قصد ہے کہ وہ خواجہ عبداللہ احرار کی خدمت ہیں بیعت کے ارادہ سے کے خواجہ صاحب کے یاس بری شروت کی۔

مولانا جامی چونکہ طالب نتھ اور طالب بے باک ہوائی کرتا ہے اس وجہ سے ان کی یہ حالت و کمچے کر مولانا جامی نے میم مرع پڑھا۔ \_\_\_ ندمروست آئکہ دنیا دوست دارد اوروائیں جلے آئے اور مجد میں آکر سورے تھے نواب میں دیکھا کہ میدان حشر پر پا ہے۔ ای حالت میں کی صاحب معاملہ نے آکران کو پکڑلیا اور کہادو جیلاؤ۔ فلال معاملہ میں و نیا بھی تمہارے فرمدہ گئے تھے۔ اب یہ برچند پیچھا چھڑاتے ہیں وہ چھوڑ تائیس۔ اتنے میں ویکھا کہ نواجہ صاحب کی سوادی آئی آپ نے فرمایا کہ فقیر کو کول تنگ کر رکھا ہے۔ ہم نے جو یہاں خزانہ جع کیا ہوا ہوہ کی واسطے ہوان کے ذمہ معتا مطالبہ ہاں میں سے ادا کر دوان کے کہنے سے آئیس رہائی تلی۔ جب ان کی آ کھی آو ویکھا خواجہ صاحب کی سوادی آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی ججوب ہیں۔ خواجہ صاحب کی سوادی آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی ججوب ہیں۔ خواجہ صاحب نے برجا تھا کہ دوار کرنے پرجا تھا۔ اب یہ شرم کے مارے پڑھے نہیں اصرار کرنے پرجا ہے۔ یہ دوست وار د

آپ نے فرمایا کہ ابھی بیناتمام ہے۔ اس کے ماتھ بیادر ہونا چاہیے یا گردار دیرائے دوست دارد طلب و شیا فرموم نہیں طلب و شیا فرموم نہیں

تواس مقام پر تو ٹرون ارشادفر مایا تطلبون یا تکسبون ارشادئی فر مایا یعنی یہیں فر مایا ہل تطلبون السحیومة الدنیا کرتم حیات دنیا کوظلب کرتے ہو یا تکسبون الدنیا کرتم دنیا کماتے ہو بلکہ یفر مایا کرتم ترجے دیتے ہو حیات دنیا کو سواور الفاظ کو چھوڈ کر جو تو ٹرون فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چھوڈ الی ہیں جاتی ۔ دنیا کمانے کومنے ہیں کیا جاتا ۔ قرآن شریف میں تو خود ہی ایسالفظ موجود ہے جس سے اشارہ ہو گیا اس طرف کہ دنیا کا طلب کرتا نہ مومنیں ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو فدمت کرد ہے ہیں قو دنیا کی ترجے دینے پر کرد ہے ہیں۔ نہ دنیا کی طلب اور اس کی تصل ہے۔

#### حیات آخرت

اب ایک جمونی ی بات اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کرقر آن شریف میں دنیا کے ساتھ تو لفظ حیات لائے۔ مثلاً فر ایا العبوة المدنیا اور فرت کے ساتھ لفظ حیات ندلائے۔ یوں نیس فر مایا و حیوة الا حرة خیر و ابقی پر کیابات ہے؟

مواس میں بہتلایا ہے کہ قرت حیات ہی حیات ہو ہاں ممات کا بچھکام نیں۔ پس اس می حیات کا لفظ لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیات آخرت تو جب کہا جادے گا جب کہ اس میں غیر حیات کوئی اور شئے بھی ہو۔ پس جب کہ حیات آخرت آئی جے اور لوگ پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے ۔ تو اب میں کہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے آخرت کو پہچانا ہی نہیں ورنداس کی طرف توجہتا م کرتے بلکہ دنیا کو بھی نہیں بہچانا ورنداس کی طرف رخ بھی نہ کرتے ۔ دنیا بی کو بہچان لو۔ ای کو موجود آگر اس کی بوری حقیقت مجھوتو اس مروار کانام بھی نہ لور تم جود نیا

کے عاشق ہوئے ہو۔ ذرااس کود کھموتوسمی۔

ای کی تو ایسی مثال ہے جیسے کی برہجیت عورت نے پوڈرٹل رکھا ہواور دو جارچند ھے اس پر عاشق ہو جاویں ۔ حضرت دنیا کی بالکل ایسی حالت ہے۔

والت دنیا رابہ پرسیم من از فرزانہ گفت یا خوابے ست یا بادے ست یا افسانہ باز گفت مال آئکس کو کہ دلدروئے بہ بست گفت یا غولے ست یا دیوانہ

حقیقت می دنیا کی ایس مثال ہے۔ ای واسط تن تعالی نے شکا مت فرمائی ہے۔ بسل نو نسرون المحسو ة الدنیا والا خوة خیرو و ابقی کردنیا ایس دنیل چزکر جج دیتے ہو حالانک قرت فیراور اللی ہے۔ خلاصہ بیہ کدنیا کور نیا کور جج و یئا یہ کا مت کی بات ہے ندونیا کو طلب کرنا۔ ای لئے ہوں ارشادفر مایا بسل تو ثرون الحیوة الدنیا اور یہیں فر مایا۔ بل تطلبون الدنیا آ گے فرماتے ہیں والا خوة خیر و ابقی (یعنی منیا کور جج و یتا جائے ندونیا کو کیونکہ ویتی منیا کور جج و یتا جائے ندونیا کو کیونکہ آخرت دوجہ سے دنیا کور جج و یتا جائے ندونیا کو کیونکہ آخرت دوجہ سے دنیا یونسیلت رکھتی ہے۔

ایک تواس وجہ سے کہ خیر لیتنی بہتر ہے دنیا ہے کہ ل اعلی درجہ کے باغ میری بہتی ہوئی جن کا پانی برف سے زیادہ شندا نہایت شیری غرض برنعت اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ دوسر ساس وجہ سے کہ اتھی ہوگی کہ یہ تمام نعسیس ہیشہ بمیشہ کے لئے ہوں گی بھی زائل نہ ہوں گی۔ تندرتی ایسی کہ بھی سر میں درد تک نہ ہوگا۔

د نيوي زندگي کوآخرت پرمقدم کرنا

اس آیت میں جی تعد الی نے ہماری ایک حالت کا بیان فرمایا ہے پھراس پرشکایت فرمائی ہے اورجس طرح

اس حالت کے درجات محتف ہیں کداس کا ایک درجہ کفار کے مہاتھ مخصوص ہے اور ایک درجہ اٹل ایمان وائل کفر
دولوں میں مشترک ہے اس طرح شکایت کے بھی درجات محتف ہیں بڑے درجہ میں زیاوہ شکایت ہے اور
چھوٹے درجہ میں کم لیکن تچھوٹا درجہ اٹل ایمان اور کفر میں مشترک ہے۔ اس لئے اس درجہ میں شکایت بھی مشترک
ہے۔ اب سننے وہ حالت کیا ہے اور اس پرشکایت کیا ہے۔ جی تعالی فرماتے ہیں بسل تو ثوون الحدواۃ الدنیا
دیکہ تم نے دندی زندگی کو آخرت پرتر نجے دی ہے) اس میں لفظ بل اعراض کے لئے ہے یعنی بہلی بات سے
اعراض کر کے اس کے مقابل دوسری بات کا ذکر ہے اس سے پہلے ارشاد ہے قد افسلے میں تسز کسی و
ذکر اسم رہ یہ فصلی ۔ اس میں فلاح کا طریقہ بتالیا ہے کہ بامراد ہواوہ شخص جو (قرآن من کر خبیث عقائدو
اظاتی اور ہا شائستہ اعمال ہے کیا کہ وگیا اور اپ درب کا نام لیتا اور تماز پڑھتار ہا۔ اس کے بعد لفظ بل اعراض
کے لئے لایا گیا یعنی محراے مشکر وتم قرآن من کر اے نہیں مائے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ و دیوی

کرتے ہو کیونکہ اس میں زیادہ ملنے کی امیدے پھر آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے اس وصف کو کیوں دیکھتے ہو کہ ووع جل ہےاور بدآ جل ہےارے وہ آجل ایس ہے کداس کے سامنے دنیا کسی قابل بھی نہیں اور دوسری صفت آخرت مل سے کدوہ افتی ہے بہت پائدار ہے اور پائداری بھی خود ایسا وصف ہے کداس کے مقابلہ میں وصف علت کوئی چیز نبیں چنا نچے و نیا میں اس کی صد ہانظیریں ہیں ایک محص آپ کومکان دینا جا ہتا ہے مراس کے یا س دومکان بیں ایک تو کیا بنا ہوا ہے اور چھوٹا بھی ہے اور دوسر ابختہ اور عالیشان ہے ادر دسیع بھی ہے دو آ پ ے كہتا ہے كہا كرتم پختہ مكان ليما جا موتو ميں رہمى دے سكتا ہوں مكر جارسال كے بعد بيدواپس لے ليا جائے گا اور اگر کیا مکان لینا جا ہوتو وہ ہمیشہ کے لئے تمہاری ملک کردوں گا اب بتلایئے آپ کیا کریں گے۔ یقیناً ہر عاقل مہی کہ گا کہ بھائی عالی شان کل ہے جو عاربیۃ ملتا ہووہ کیا مکان اچھا جودوا ما ملک ہو گمرافسوں تم دنیا وآخرت کے معاملہ میں اس فیصلہ کونظر انداز کرتے ہو کہ آخرت کو جودوامی ہے دنیا کے لئے جمہوڑتے ہوجو چندروز ہ ہے انسان کی حیات ہی کیا ہے۔ بعض لوگ رات کوا چھے خاصے سوئے ادر صبح کومرے ہوئے یائے گئے اس نا یا میدار مردار کے لئے تم اپنااصلی وطن بر باوکر تے ہوجو ہمیشہ کیلئے حق تعالی تمبارے نام کرنا جا ہے ہیں۔ (ترجیح الاخرہ) اس میں فلاح کے حصول تزکی بر موقوف فرمایا ہے بتلا دیا کہ کو مامور بہ تزکیہ ہے تزکی مامور بہیں ممر تزكيدوبي مامور بهاہے جس يرتز كى مرتب ہوجائے اور وہ ايبا تزكيہ ہے جس بين تكيل اعمال كا اہتمام ہوا ختيار اسباب يحيل سے غفلت اور تكاسل ند ہو۔ حاصل يه ہوا كه ناتص عمل كو كافى مت مجھو۔ بلكه يحيل اعمال ميں کوشش کرتے رہواوران کواس صدتک پہنچاؤ جس پرتز کی مرتب ہو جائے گی۔اگر چیتز کیہ کےوقت ثمر وہز کی پر نظر ندکر و بلکه نظرعمل بی پر رکھولیکن عمل وہی اختیار کر وجوموثر ہوحسول تزکی ہیں۔

#### طالب جابل اور قانع جابل

پس ایک آیت میں طالب جائل کی اصلاح ہا اور دوسری آیت میں قائع جائل کی۔ طالب جائل وہ ہے جو تاقع علی ہوتا عت کر لے۔ اب یہاں ایک شبداور ہوت نہ ہونے ہے مل کوچھوڑ دے اور قائع جائل وہ ہے جو تاقع عمل پر قناعت کر لے۔ اب یہاں ایک شبداور ہو ویہ کہ جب بڑکی تدرجیا حاصل ہموتی ہے اور وہاں فلاح اس کی ہوگی جو ترکی حاصل کر چکا ہو۔ تو ممکن ہے کو کی خص ترکیہ میں شغول ہواور تدریجا اسے ترکی حاصل ہور ہی ہوجود درجہ کمال کو ابھی نہیں پہنچی تھی کہ یہ بہلے ہی مرکیا تو کیا اس کو فلاح نہ ہوگی۔ جو اب اس کا میہ ہے کہ قلد افلح من تو کبی میں جو حصول ترکی پر فلاح کو موقوف کیا گیا ہے ہیاں شخص کے لئے جس کو اتناوقت ملاتھا کہ اگر وہ ہرا ہر ترکیہ میں مشغول رہتا تو ترکی حاصل ہو جاتی۔ یہ خصول رہتا تو ترکی حاصل ہو جاتی۔ یہ خصول آر بی حصول ترکی مرکیا تو تا کام مرے گا۔ اور جس کو اتناوقت تکی در کی حاصل ہو جاتی۔ یہ خصول رہتا تو تک مرکیا تو تا کام مرے گا۔ اور جس کو اتناوقت تکی در در کیا تو تا کام مربین اس کے قلد افلح من ذرکھا ترکی در میں ترکی حاصل کر لیتا وہ اگر قبل حصول مقصود مرجائے تو تا کام میں اس کے قلد افلح من ذرکھا تی در دلا جاتی در میں ترکی حاصل کر لیتا وہ اگر قبل حصول مقصود مرجائے تو تا کام میں اس کے قلد افلح من ذرکھا

(جس نے اپنفس کا تزکیہ کرلیاوہ پاک ہوگیا) کے موافق بیرز کیہ بی تزکی کے علم بیں ہے۔ گر بشرط عدم انقطاع نامرادی کومولانا بعد کم فرماتے ہیں۔ گرمرادت راغداق شکر است ہے مرادی نے مراد دلبراست

تخليهاورتحليه

حق تعالى نے قد افلى من تىزكى (جس نے تزكى عاصل كرلى كامياب موكيا) كے بعدفر مايا ب وذكراسم ربه فصلى (ايخربكانام ذكركيابى تمازيرهى)اس من تزى كوذكروصلوة يرمقدم كيا كياب اس سے تصوف کا ایک مسئلہ مستدم ہوتا ہے وہ یہ کہ سلوک میں دوعمل ہوتے ہیں ایک تخلید ایک تحلید اور تخلید کو تجلید و تصفیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ تخلیہ کے معنی ہیں رذائل کوزائل کرنا ادر تحلیہ کے معنی ہیں فضائل کو حاصل کرنا تو لفظ تزکی می اس طرف اثاره مے کرو اکل کوز اکل کرواور ذکر اسم ربه فصلی (اس فی این رب کام کاذکر کیا پس نماز پڑھی) میں اس طرف اشارہ ہے کہ فضائل کو حاصل کرواور ہر چند کے تصیل فضائل بھی تزکی میں واخل ہو سكتا ہے كيونكرنزى كے معنى ترك روائل بيں اور فضائل كاترك بھى اس بيس آھيا اور ترك الترك ايجاد ہے اس لے محصیل فضائل بھی تزکی میں داخل ہو گیا اور محقیق اس کی ہے ہے کہ ترک کے دو در ہے ہیں ایک ترک وجودی دوسرے ترک عدمی۔ ترک وجودی بیہ ہے کہ کسی امر کوخواہ مامور بہ ہو یامنی عنداخمال وجود کے وقت ترک کیا جائے مثلاً ایک عورت سامنے سے گزری اوراس نظر کواس طرف سے ہٹالیا اور بالکل نظرندی تو یہاں ترک نظرترك منيى عندكى مثال ب\_بانماز كاوتت آياوراس في نمازترك كروى يترك صلوة ترك ماموربدكى مثال ہاورترک عدمی سے کہاسباب وجود کے ندہوں اور کسی کام کوترک کیا جائے جیسے ایک وقت بہت سے افعال منهی عنها سے آ دی بیار ہتا ہے اور احتراز کا قصد بھی نہیں ہوتا۔ پس بہلا ترک تو مجھی طاعت ہے اور بھی معصیت اور دومرا ترک ندمعصیت ہے نہ طاعت اس لئے تزکی ہے ترک عدمی تو مراو ہوسکتانہیں کیونکہ کل مدح میں فر مانا دلیل ہےاس کی اطاعت ہونے کی اور ترک عدمی طاعت بھی نہیں۔ یس یقیناً ترک وجودی ہی مراد ہے لینی اختال وجود کے وفت رذ اکل کا ترک کرنا اور معصیت بھی رذائل کا فرد ہے۔ پس تزکی میں تمام معاصی کا ترك داخل بوكميا اورمعاصى ميس طاعت كاترك بحى واخل بيتواس طرح سے قد افسلح من توكى (بامراد ہواوہ تخص جو یاک ہوگیا ) ہی بیں ترک معاصی وا متثال طاعات سب داخل ہوجا تا ہے۔ مگر چونکہ بیاشتمال ظاہر نة قااس كے القد تعالى جل شاند نے تحصیل طاعات كو و ذكر اسم ربه فصلى (اورائے رب كانام ليتا اور تماز یر هتار ما) میں ذکر فرما دیا۔ بس اب تزکی میں ترک منہیات ہی داخل ر مااور ان دونوں کے مجموعہ کو مدار فلاح تھبرایا گیا تو ٹابت ہوا کہ فلاح کا مدارتخلیہ وتحلیہ دونوں کے بچموعہ ہر ہےاور اتفاق ہے کہ ہدوں ان دونوں کے سلوک کامل نہیں ہوسکتا۔

# سورةالغاشية

## بِسَسَّ عُواللَّهُ الْرَحْمِنِ البَّرَجِيمِ

افلا يه خطرون إلى الإبل كيف خلقت والى الكارش كيف رفعت فق والى التهام كيف رفعت فق والى الكهام كيف رفعت فق والى الكروض كيف سطعت في والى الكروض كيف سطعت في والى الكروض كيف سطعت في المراجية في الكروبي الميان المون كوبين و يميم كرس المراجيب طور بربيدا كيا كيا مان كا المرف كوده كيم المندكرديا كيا ماور بها وال كا المرف كروه كيم كا زهد ي كا ورزين كا المرف كروه كيم بجادي أن

### تفييري نكات

#### دلا**ئل قدرت**

اس میں سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اٹل عرب کثرت سے ای پر سوار ہوتے ہیں اور را کب جمل کو زیادہ تلبس اونٹ ہی ہے ہوتا ہے بھر اٹل عرب کو اونٹ سے محبت بھی بہت ہے چٹا نچو ایک شاعر اسے محبوب کے خال رفسار کی تشبید میں کہتا ہے کہ رفسارہ پرتل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالو کے میدان میں اونٹ کی میگنی پڑی ہواس ہے اونٹ کے میاتھ اس کا تعلق ظاہر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے۔

احبها و تحبني و يحب ناقتها بعيري

میں محبوب سے محبت رکھتا ہوں اور دہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میر سے اونٹ کواس کی اونٹی سے محبت ہے۔ اس لئے حق تعالی فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہمارے دلائل قدرت کو اونٹ میں نہیں و کیھتے کہ اس کو کیسا مجیب الخلقت بنایا ہے اور کیسا جفائش اور صابر و بر دبار کر دیا ہے۔ پھر اونٹ پر سوار ہوتے تی آ دمی او نیجا ہو جاتا ہے قوس سے آسان نظر آتا ہے اس لئے اس کے بعد فرماتے ہیں والی السماء کیف دفعت اور آسان کو مہیں دیکھتے کیونکر بلند کیا گیا ہے پھر سفر شروع کرنے کے بعد وائیں بائیں پیاڑ نظر آتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں والمی السحال کیف مصبت اور پیاڑوں کوئیس دیکھتے کی طرح زیمن بیل نصب کے گئے ہیں پھر گاہ بھا ہواری کی حالت میں زمین پر بھی نظر پڑھاتی ہے سامنے بڑے بڑے بڑے میدان آتے ہیں جن کو مسافر طے کرتا جاتا ہے تو فرماتے ہیں والمی الاوض کیف مسطحت اور زمین کوئیس دیکھتے کی طرح کے پہلے کو فرماتے ہیں والمی الاوض کیف مسطحت اور زمین کوئیس دیکھتے کہ کرطرح کی کی چھٹ کے اس کو المی الاوض کیف مسطحت اور زمین کوئیس دیکھتے کہ کی طرح کی کھٹے کہ کو بی المون کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس تر تیب کی فو بی ایسی کی خوبی المی کی خوبی کی حالت میں تامل کیا ہو وہ اس تر تیب کی فوبی المی کھڑ نیس کی گھڑ کی کھڑ کی کا کیونکہ رکوب کی حالت میں اگم فرائی تر تیب ہے واقع ہوتی ہے۔

اماردے بدنظری کی مذمت

بقراط کی حکایت شخ سعد کی شیراز کی نے لکھی ہے کہ چلا جار ہا تھا ایک شخص کودیکھا کہ پینہ پینہ ہے خود ہو
رہا ہے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ہے اس نے ایک حسین لڑ کے کودیکھ ہیں ہیں جن تعالی نے صرف یمی لڑکا ہی اپنی قدرت کے
میں جن تعالی کی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے بقراط نے کہا کیا جن تعالی نے صرف یمی لڑکا ہی اپنی قدرت کے
اظہار کے سئے پیدا کیا ہموا ہے اور کوئی نہیں ایک دن کا بچ بھی تو اس کا پیدا کیا ہموا ہے اس کود کھ کر حال منتغیر نہ ہوا۔
محقق ہماں بیند اندر اہل کے درخوب رویان چین و چھگل

یعنی جو شخص حقیقت ہیں ہے وہ اونٹ ہیں بھی وہ و کھتا ہے جو چین چنگل میں خوبصور توں میں و کھت ہے بلکہ اونٹ کے دیکھنے ہیں فتنہ کا احتمال بھی غالب ہے اس سے اونٹ کے بلکہ اونٹ کے دیکھنے ہیں فتنہ کا احتمال بھی غالب ہے اس سے اونٹ کے دیکھنے کا امر ہے۔ جبیبا آیت مذکورہ ہیں گزرا نیہ بین فرمایا افسلایہ نظروں الی امار د کیف خلقوا ( کیاوہ امر دوں کہیں دیکھنے کہ س طرح بیدا کئے گئے ہیں) یہ جہلاصوفیا کفار قرایش سے بھی بڑھ گئے۔

# صُوْرةِ الْعُنَجُ ر

## بِسَسَّ عَرَالِلَّهُ الرَّحْرِنَ الرَّحِيمِ

#### فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلَهُ رَبُهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْمَهُ فَيُقُولُ رَبِّى ٱكْرُمُن فَوَامَا إِذَامَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهِ رِنْ قَهُ فَيُقُولُ رَبِّى ٱكْرُمُن فَوَامَا إِذَامَا ابْتَلَهُ فَقَالُ رَعَلَيْهِ رِنْ قَهُ فَيُقُولُ رُبِّى آمَانِي فَ

تَرْتَحْتُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وردگار آزماتا ہے بینی اس کوظامر أاکرام وانعام دیتا ہے تو وہ بطور فخر آ کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر بڑھادی اور جب اس کودومری طرح آزماتا ہے بینی اس کی روزی تنگ کردیتا ہے تو وہ (شکایتاً) کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر گھٹاوی۔

### تفییری نکات نک وید کی تمیز کاطریقه

فرمایا کہ جولوگ بلا اور مصیبت میں بہتلا ہوں ان کی نبست بینہ بھٹا چاہیے کہ بیخدا کے زدیک مبغوض ہیں اور ہم چونکہ بلا میں بہتلانہیں اس لئے مرحوم ہیں اس لئے کہ بھی ٹیک لوگوں پر بھی بلا نازل ہوتی ہے تاکہ پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے پاس جا نیں اور بعض کو اتمام جست عذاب کے لئے وئیا ہیں ججوڑ دیا جا تا ہے اور فرمایا کہ یہ تعت و بلا نیک و بدکو بہجانے کا طریقہ نہیں ہے چنا نچاس کا علامت شہونا ارشاد ہے ف احسا الانسان اذا ما ابتلاہ و بعد فاکر معہ و نعمہ فیقول رہی اکو من و اما اذا ما ابتلاہ فقلو علیه رزقه فیقول رہی اھان کلا اس سے معلوم ہواکہ تیز کا طریقہ بیس ہے بلکہ طریقہ اس کا گھن فرمانہ داری اور نافر مانی ہے۔ (انرف القالات)

### وَتَأْكُلُونَ النُّرَاكَ آكُلًا لَيًّا فَوَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَتًّا فَ

تَرْجَعَيْنُ أُورَمَ مِيراتُ كاسارامال سميث كركها جاتے ہواور مال ہے تم لوگ بہت ہی محبت رکھتے ہو\_

### تفییر**ی نکات** دوشکایات کاذ کر

اس آیت میں حق تعالی نے دوشکا پیش فرمائی ہیں ایک بیرکہ پرایاحق کھا جاتے ہود دسرے مال سے محبت رکھتے ہو بیدونوں جداجدامضمون نہیں بلکہ ٹانی اول کے لئے علت ہے بیٹنی تق تعالی کومیراث کھا جانے کی وجہ بیان فر مانا بھی مقصود ہے اس کی وجہ بیار شاوفر مائی کہتم کو مال ہے بہت محبت ہے اکل میراث کا غدموم ہوتا کو یا دوحیثیتوں ہے بیان فرمایا کدیفل خود بھی براہاوراس کا خشاء جس سے یہ بیدا ہوا ہے دہ بھی براہ جیسے کسی کی ندمت کرنا ہو تو کہتے ہیں کہتم بھی نالائق ہواورتمہارا باپ بھی نالائق تھا اس میں بلاغت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس جب موقع شكايت ين وت كلون التواث فرماياتوجس كي طبيعت بن ذرابهي سلامتي مود وخور بجهد لي كاكه يغل براب نفس ندمومیت تواس سے مجھ میں آئٹی کیکن حق تعالی نے اس پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کا سبب بھی بتایا کہ وتعبون المعال حباجما. اوروه سبب ايها بكروه خودجي كناه بقواس ساس كاندموم موتااورزياده بوجه المغ واضح ہوگی۔ پس ایک حکمت توعلت بیان کرنے سے متھی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقام میں نظر صرف پرایا مال کھا جانے ہی پر متصور ندر ہے بلکہ اصل علت برہمی نظر ہوجاوے تا کہ اس سے اس کے علاوہ جننی شاخیس متفرع ہوتی ہیں سب پیش نظر ہوجادیں اور حق تعالی کے نزدیک سب کا غدموم ہونا واضح ہوجاوے تیسرے ایک اور حکمت اس ونت مجھ میں آئی دویہ ہے کہ گناہ دوستم کے ہیں۔ایک وہ جوظا ہرنظر میں بھی گناہ ہیں اورا کٹر لوگ ان کوہی گناہ مجھتے ہیں جیسے چوری زنا بقتل ناحی ظلم پرایا مال کھا جانا شراب بینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہ لوگ ان کو گناہ بیس سمجھتے اور شاس طرف بھی ان کاذبن جاتا ہے کہ بیر گناہ ہیں مثلا مال کالا کی ہونا خدا کے سواکس سے محبت ہونا اللہ کی یا و سے غافل ہوتا ہوہ چیزیں ہیں کہان کے گناہ ہونے کاشبہ تک بھی نہیں ہوتا چنانچہ جب بھی اینے گناہوں کو یاد کرتے ہیں توظلم چوری چنلی غیبت وغیرواتو یادا تے ہیں گریہ ہرگزیادہیں آتا کہ جارے دل میں لا کچ ہے ہماری تمام ممر غفلت میں گزرگئی اور تمام عمر اس کوشش میں گزرگئی کہ ہم بڑے بن کرر میں ٹاک او نجی ہوان کو وہی لوگ گناہ بجھتے ہیں جو جاننے والے ہیں اور جاننے والوں سے میری مرادوہ ہیں جوعلم دین کال رکھتے ہیں نہ صرف حرف شناس یا ے بعضے جاال یا اکثر عور تیں جو کچھ ترف شناس ہوجاتی ہیں وہ اپنے کوعالم اور محقق سمجھنے تی ہیں۔

#### جوارح اوردل کے گناہ

لی تسا کلون النسوات تو ہاتھ مند کا گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کوسب جانتے ہیں اور تسحسوں الممال ول کا گناہ ہے جس سے مین طاہری گناہ متفرع ہوا۔

بلاغت كلام بارى تعالى

اورد میکھے رحمت حق تعالی کی کدشکایت صرف حب مال کی نہیں فرمائی بلکداس کومقید فرمایا ہے حبا جما ہے مطلب میہ ہے کنفس حب مال کی ہم شکایت نہیں کرتے بلکہ شکایت اس بات کی ہے کہ مال کی بہت زیادہ محبت ر کھتے ہوان ہی رعایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہ کلام تو آ دمی کانہیں ہے۔ آ دمی اپنے کلام میں خواہ کتنی ہی رے بیت کرے محر ہر پہلو پر اس کی نظر نہیں رہتی جس ایک پہلوکو لیتا ہے اس میں حدے بڑھ جاتا ہے مثلا ہم ہوگ غصہ میں کسی کی تو ہین یا کسی کا نقص یا ملامت کریں گے تو حداعتدال ہے بہت آ گے بڑھ جاتے ہیں اگر اس وقت حدرر بنے ک کوئی تدبیر بھی کرنا جا ہتے ہیں توسمجھ میں نہیں آتا یا ہمت نہیں ہوتی بخلاف کلام باری تعالیٰ کے اور وجداس کی میہ ہے کہ ہم لوگ تو مفلوب ہیں طبیعت کے اور حق تعالی اس سے یاک ہیں دیکھنے ملامت فرمار ہے جیں کیکن اس میں بھی کیار حمت ہے کفس حب پر ملامت نہیں اگرنفس حب مال پر شکایت ہوتی تو مخ طبین سخت سوچ اور فکر میں پڑجاتے اس لئے کہ ایسا کون ہے جس کو مال سے تعلق نہیں اس لئے بیفکر ہوجاتی کہ بس جی ہم تو بالكل بى مردود ميں چنانچ بعضے سالك جہل يا غلبه حال سے يا نادانف مشائخ كے باتھ ميں كھنس جانے سے مجی سمجھ بیٹھے کہ غیراللہ ہے کسی درجہ کا بھی تعلق رکھنا ندموم ہے۔بس ان کی بیرحالت ہوئی کہ بیوی کوچھوڑ دیا مال کولٹا دیا اور تماشا ہے کدان کے ناواقف مشاکخ اینے مریدوں کی اس حالت پر ناز کرتے ہیں سویہ بوگ خود ہی اس قابل ہیں کہان کی اصلاح کی جاد ہے خدا اور رسول الله صلی الله ملیہ وسلم ہے زیادہ احجی کس کی تربیت ہوگی سوئ کیجئے ایک سحافی دن کو بمیشدروز ور مصنے اور شب کو قیام بہت کرتے ۔ حضور علی فیے نے ان کونصیحت فر مائی كة تبهاري جان كا بھي تم پرخل ہے كمزور ہوجاؤ كے۔ آئكھ كا بھي حل ہے مہمان كا بھي حق ہے خدا تعالى كا بھي حق ادا كرواور دومرے حقوق بھى ادا كرو۔حضور عليہ كى تربيت توبيہ اور الله تعالى كى تربيت ديكھے كه دشمنوں كو خطاب ہور ہا ہے کہ مال کی محبت تم کوزیادہ کیول ہاور یمی فدموم ہے باقی حب مال مطعقاً فدموم نبیل۔

گناہوں کی قتمیں

آ بت مبارکہ وُ تَأْکُلُوْنَ النِّرَاتَ اَکُلًا لَیَۃًا ﴿ وَتَجْدِیْنَ الْمُالَ حَبَّاجَۃًا کَالِکَ حَبَّاجَۃًا آئی وہ یہ کہ گناہ دوشم کے ہیں ایک وہ جوظا ہر میں بھی گناہ ہیں اور اکثر لوگ ان بی کو گناہ بجھتے ہیں جیسے چوری' ز تا 'قل 'ناحق ظلم پر ایا مال کھانا جانا' شراب چینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہ لوگ ان کو گناہ بیس سمجھتے اور نہ بھی اس طرف ان کا ذبحن جاتا ہے وہ یہ گناہ جیں مثلاً مال کا لا کے ہونا خدا کے سواکسی ہے محبت ہونا' اللہ کی یا د سے عافل ہونا' یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا۔ (آیت مبارکہ بیں ای پر تنبیہ ہے)

# يَأْيَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً

### مَرْضِيَّةً فَالْدُخُلُ فِي عِبْدِي فَوادْخُلِي جَنَّوِي هَ

### تف*نیری نکات* دوستول کی ملا قات میں عجیب لذت

ابالیک نکت بھی بیان کردول وہ برکہ آئیت میں ادخسلی فی عبادی کو ادخسلی جنتی پرمقدم کیا گیا ہے۔ اس کی کیا ہو ہے ہواس کی تو جیہ حضرت امام شافعی کے قول سے بچھ میں آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے بیدنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت اور طاقات ہوگی اس وقت سے جھے جنت کا اشتمیاتی ہو گیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوستوں طاقات میں جنت ہے بھی زیادہ لذت ہے گر شطرنج بازگنجفہ باز دوست نہیں بلکہ امام شافعی جے دوست جوشافعی ہوں یا شافع ہوں۔ اور یا ءو بین دونوں جمع ہو جا کیں تو نور کی نور ہاور آئر ایسے دوست نہوں بلکہ محض دغوی دوئی ہوتو وہ آثرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔ الاخلاء یو صفلہ اگرا سے دوست نہوں بلکہ محض دغوی دوئی ہوتو وہ آثرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔ الاخلاء یو صفلہ بعضہ مبد بعض عدو الا المتنقین تمام دنیاوی دوست اس دوزا کیک دوسرے کوئش ہوجا کی گیروں کے ساتھ منا المام شافعی ہو گئی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہیں گئی ہوا کے منا کہ دوسرے کوئش ہوجا کی ہوتا ہوگی ہوتا ہیں گئی ہوتا کہ منا کہ دوسرے کوئش ہوجا کی ہوتا ہوگی ہو

مرخض کا قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل ہے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویاں ہوتا ہے۔ حضرت عارف جامی کہتے ہیں۔

دلاتا کے دریں کاخ مجازی کنی ما نند طفلاں خاک بازی جرازاں آشیاں بیگانہ گشتی چودوہاں چغدایں وہرا (اے دل تو کب تک اس مجازی لینی عارضی کل میں لڑکوں کی طرح مٹی سے کھیلتار ہے گا اوراس آشیاں میں آخرت ہے تو کیوں اجنبی بن گیا اور تا اہل کی طرح ہے اس دنیا کے وہرانہ کو الو بن کردہ گیا )

#### دنیاسے حصہ آخرت لے آنے کی عجیب مثال

اباس سے میکی بحداد کہ جرتم کو کیاد نیاد آخرت کے ساتھ کیا معالمہ کرتا چاہے اوراس کواس مثال سے سمجھو کہتم بھی جلال آباد سے مظفر تکر جاتے ہوتو جو چیز وہاں اچھی ہوتی ہے اس کو یہاں ناکر برتے ہو پھر یہاں دنیا بھی آگر آخرت سے کیوں اجنی ہوگئے۔ چاہئے یہ کہ دنیا بھی لحج تو آخرت ہی کے واسطے لے جاؤ۔ قارون کو خطاب ہے و ابسنے فیصما الساک اللہ اللہ اللہ اللاحوة و لا قنس نصیب من اللہ نیا و احسن کھا احسن اللہ اللہ کو لا تبنع الفساد فی الارض الایة ترجمہ: ونیا بھی سے پھے دھمہ و احسن کے ما احسن اللہ اللہ کو لا تبنع الفساد فی الارض الایة ترجمہ: ونیا بھی سے پھے دھمہ سے کما کرلاتے ہواور یہاں کھاتے ہواس طرح آخرت کے لئے یہاں سے کمائی کر کے اور بٹور بٹار کر وہاں سے کمائی کر کے اور بٹور بٹار کر وہاں لے جاؤ۔ یہاں سے کمائی کر کے اور بٹور بٹار کر وہاں لے جاؤ۔ یہاں سے ذخیرہ آخرت کی گئر سے غافل مت رہو کی وکہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ کر جانا ہے اور یہاں سے لوٹ کر وہاں جاؤ تو کس طرح آگے۔ مس طرح آگے اس شمن کے خطاب بھی فرماتے ہیں۔

اهل الله يتعلق كي ضرورت

تم اللہ سے راضی ہواللہ تم سے راضی دیکھئے ہمت لوگ لاکھون رو بیبہ حکام کی خوشنو دی طلب کرنے کو ترج کرتے ہیں۔ کیا ہر جاکم کی خوشنو دی تو مطلوب ہواور جاکم حقیقی ہی کی خوشنو دی مطلوب نہ ہو۔ پھرارشا دہوتا ہے۔ فعالد خصلسی فی عبادی و الدخلی جنتی میر سے خاص بندول میں داخل ہوجا و استفر مطمئنہ اور داخل ہوجا میری جنت میں جن تعالی نے یہاں دو تمر سے ذکر قرمائے ہیں خاص بندوں میں شامل ہونا اور جنت میں داخل ہونا ۔ ذراغور سیجئے خاص بندوں میں داخل ہونے کو پہلے قرمایا ہے پھر جنت میں داخل ہونا نہ کور ہے۔ میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندوں میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت میں داخل ہونا نہ کور ہے۔ بیاں معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز خاص بندوں میں شامل ہونا ہے جس کی بدولت جنت میں داخل ہوجا و گے۔ اس جگہ اشار ق بیا است بھی ظاہر فرمادی کہ آگر دیمار سے خاص بندوں کے سماتھ گئے رہو گئے جنت میں داخل ہوجا و گے۔

# مشؤرة البكك

## إستن عُم الله الرَّمُ إِنْ الرَّحِيمِ

لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبُكُونُ وَانْتَ حِلٌّ إِهْذَا الْبُكُونُ وَوَالِدٍ ومَا وَلَدُ فَلَقَالَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبُدٍ فَ أَيْحُسُبُ أَنْ لَنْ يَقُدِدُ عَلَيْهِ آحَدُ ۞ يَقُولُ اَهُ لَكَتُ مَالًا لَهُ لَا ايحسب أن لَمْ يَرُهُ احَلُّ المُ يَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنَ وَولِسَانًا

ٷۺٛڡؘؾۺ۞ۅؘڡۘۘۘؽڹؙ؋ؙٳڵڹۜؽؙۯۺۣ٥

لَتَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تا ہوں اس شہر ( مکه ) کی اور (بطور جمله معترضه کے لیے بیشین کوئی فرماتے ہیں کہ ) آپ کواس شہر میں الزائی حلال ہونے والی ہے۔ اور شم ہے باب کی اور اولا وکی کہ ہم نے انسان کو ہڑی مشقت میں پیدا کیا ہے کیاوہ یہ خیال کرتا ہے اس برکسی کابس نہ مطے گا اور کہتا ہے کہ میں نے اتنامال خرج کر ڈالا وہ بینیال کرتا ہے کہ اس کوکس نے دیکھانہیں کیا ہم نے اس کوروآ تکھیں اورزبان اوردو ہونٹ جیس دیے اور ہم نے اس کودونوں راستے (خیروشر کے ) بتلادیے۔

اهل ذوق کے لئے ایک علمی نکتہ

کی رہایت سے کھائی جاتی ہے اور یہ کمی نکت ہے گرائل ذوق اس سے متاثر ہوتے ہیں بھارا ذوق سیح نہیں ہے ورنہ ہمار سے بھی اور اللہ استوی من المؤمنین انفسهم و اموالهم ماں لهم المجنة کوئن کر بھی گروئیں جھکاویں۔

علمى اورتار يخى توجيه

میں اس میں گفتگو کر رہاتھا کے فزول کی حدیث میں طاہر مین تو لفظ کی تحقیق میں پڑ گئے اور اہل بصیرت نے اس کے مقتضا و بڑمل کیا کہ اس وقت کی قدر کی وہ ای طرح ہم الافسیم میں لاکوزا کد کہد کرنازاں ہوں گاورا پڑا پ آپ کو مقتی سے مقتضا و بڑمل کیا کہ وہ مرک چیز کی نشر ورت ہے بینی لی کو مقتی سے میں کو مقتی ہی کیا ہوئے اور ہوئے بھی تو الفاظ کے مگر یہاں تو دو مرک چیز کی نشر ورت ہے بینی لی کی کے فوب کہا ہے۔

مغرد رخن مثوك توحيد خدا واحد ديدن بود نه واحد مخرد رخن مثوك توحيد خدا (دهوكهمت كهاوُتوحيد خداكوايك مائے كانام بندايك كهنےكا)

 جاتار ہا کہ غیراللہ کا تھے کہ کول کھائی گئی ہی اب خور کرنا جا ہے کہ تقسم برکو تقسم علیہ سے تا ئید کا کس طرح علاقہ ہوات جا سواس جگہ تقسم علیہ لفقہ خلفنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کوشقت میں پیدا کیا ہے بین ہم نے انسان کوئی میں پیدا کیا ہے اب تقسم ہی خور کیا جاوے کہ اس سے اس مضمون کی تا ئید ہوتی ہے یا نہیں سوقت میں ہدکہ معظمہ ہے اور اس کی شان فی نفسہ و نیز باعتبار اضافت کے خت ہے کوئکہ وہ واد غیر ذی زرع (جنگل بلا کھیتی والل ) اور وہاں گرمی ہی ہیزی خت ہے ہی اس سے خود مشقت کا پند لگتا ہے ہی صاف معلوم ہوگیا کہ اس مقسم برکو وال ہے تقسم علیہ کے اثبات میں بطورا ثابت النظیر بالنظیر کے بیتو اس کی شدت تھی فی نفسہ اور اض فی شدت یہ ہے کہ مکہ میں حضور ملک ہی تا اور اض فی شدت یہ ہے کہ مکہ میں حضور ملک ہی ان ان بہت مشقت کا تقاتو اس کاذکر ذکور ہوگیا مشقتوں کا خاص کر جبکہ طل شدت یہ ہے کہ مکہ میں حضور ملک ہے گا اور میں مکہ کے ذمانہ میں مکہ کوئٹم کھائی بیتو علمی اور تاریخی تو جیہ ہے۔ اور عشاق میں ان ان سے بی کے اور سمجھا ہے اور قرآن مجید کی بیر حالت ہے۔

بہار عالم مسئش ول و جاں تازہ دارد برگ اصحاب صورت را بروار باب معنی عشاق نے بہت بھا کہ اس میں حضورا کرم علیق کی جلالت ثمان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مطلقا مکہ کی مشم مشاق نے بہت بھا کہ اس میں دونق افروز ہوں۔عشاق کے محاورہ میں گویا آپ علیق کے خاک پاکی مشم کھائی اور اس میں عربیت متروک نہیں ہوئی بلکہ لغت ہے متاید ہاں گئے بی حض نکتہ نہیں بس عشاق کا ذہن اس طرف گیا کہ آپ علیق کی ذات سے مکہ قابل میں موگیا۔

شرکا بتلا نا بھی نعمت ہے

ایسحسب ان لم یوہ احد کے کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کوئم اور تکالیف سے بنیٹیں ہوا۔ آگے تعتیں یا دولاتے ہیں السم نسجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینه النجدین کہ اس کوئیم سے بھی بنیٹیں ہوا۔ اس استفہام میں تکیرشد یہ ہاں نعموں کے بھلا دیئے پر اور بھی آ بیت اس وقت مقصود بالبیان ہے گر سے ضروری نہیں کہ مقصود مطول ہو۔ اور اس آ بت کا ترجمہ بیسے کیا ہم نے اس (انسان) کے واسطے دوآ تکھیں نہیں بنا کیں اور کیا ایک ذبان اور دوہ وزئی بین بنائے اور اس کو دور استوں سے مراو خیر وشر ہیں سو خیر تو اس لئے بتلائی کہ اس کو اختیار کیا جاو ہے۔ اور شراس واسطے بتلایا کہ اس سے پر ہیز کیا جبر وشر ہیں سو خیر تو اس لئے بتلائی کہ اس کو اختیار کیا جاو ہے۔ اور شراس واسطے بتلایا کہ اس سے پر ہیز کیا جاو ہے۔ ہی شرکا بتلائی کہ اس سے پر ہیز کیا جو یہ دیں اور بید کی بین اور بید و بعد میں بتلاؤں گا کہ آ بیت میں کن کن فعروں کا بیان ہے بہلے یہ جمور کرتی تعالی نے مع و بھر کہیں تو مفرد کے صیخوں سے بینی ایسار و آ ذون بہر حال شنیہ کہیں کے صیخوں سے بینی ایسار و آ ذون بہر حال شنیہ کہیں کے صیخوں سے بینی ایسار و آ ذون بہر حال شنیہ کہیں کے صیخوں سے بینی ایسار و آ ذون بہر حال شنیہ کہیں

نہیں فر مایا گیا بجز اس جگد کے سواس میں کیا نکتہ ہے واللہ اعلم بحقیقة الحال محرمیرے ذہن میں بیآتا ہے کہ مخاطب غی کو خاص تنبید کردی کہ آ نکھ دی اور ایک پراکتفانیس کیا بلکہ دوعنایت کیس بیں اور دوسرا نکتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اشار وہوا یک سئلہ طبیعہ کی طرف قرآن شریف کی بیشان ہے۔

بهار عالم مسنش ول و جان تازه ميدارد برنگ اصحاب صورت را بوار باب معنی را

(اس عالم حسن کی بہار ظاہر پر ستول کے دل و جال کورنگ ہے اور حقیقت پر ستول کے دل و جال کو بو ہے تاز ور کھتی ہے وہ مسئلہ دو ہیں گر بھز لہ ایک کے کیونکہ دونوں آئے تھیں ایک وقت ہیں ایک بی چیز کو د کھے سکتی ہیں ایسے تی شختین کہ دونوں ہے ایک بی کلام ہو سکتا ہے بیٹیں کہ ایک آ تھے ہے ایک چیز کود کھے لیں اور دوسری ہے دوسری کو ایک ہونٹ سے ایک بات کرتے رہیں اور دوسرے سے دوسری بات کرنے تگیں اور کوئی ہے نہ کے کہ تم تو قرآن شریف ہیں حکمة طبعیہ کے مسائل نکا لئے ہے من کیا کرتے ہو بات یہ ہے کہ قرآن شریف ہیں حکمت کے مسائل مقصود نہیں باتی کہیں نکل آویں تو اس ہے جھے کو انکار نہیں البتہ المضروری بعقد و المضرورة فرآن مقدر منروری ہوتی ہے کا کیا خاضروری امرے بیتو نکتہ شنیکا ہول

# صورة الشكس

# بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الدَّحْمِلْ الدَّحَمِلُ الدَّحِيمِ

### وُنَفْسٍ وَمَاسَوْبِهَا أَنَّ

نَرْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اوراس ذات كى جس نے اس كو پيدا كيا۔

### تفی*یری نکات* تفییری نکته

الم المحنى من ہے۔ اور يہال نفس كے ماتھ فتم كوتم بالرب پر جومقدم كيا كيا ہے تواس ميں اشارہ ہوسكتا ہے الله امر كی طرف كد من عرف نف فقد عوف د به كفس برى چيز ہے يہ ہمارى فتم كامقىم بہ بننے كے قابل ہے تم اس كو پہان او كر بھي ان او كے جو تكرمعرفت نفس وسيلہ ہم حرفت دب كاس لئے نفس كوتم مي پہان او كے جو تكرمعرفت نفس وسيلہ ہم حرفت دب كاس لئے نفس كوتم ميا كيا جي مقدم ذكر على مقدم ہوتا ہے كوئق موديت على موثر ہواور يہ بهى كاتہ ہوكوئى علم مقدور بيس اس حديث على موثر ہواور يہ بهى كاتہ ہوكوئى علم مقدور بيس اس حديث على حضور عبيان كرنے كے بعد صراحة بيدار شاد فر مايا ہے كہ اس كى تقد بي كتاب اللہ كى اس تب بهلى حديث على بير عمراحت نقى مرف اتى بات تقى كرآ ہے نے سئلہ تقد بي كواس آ بيت كے مضمون سے مناسبت تقد بير كے بعد اليك آ بيت كى تلاوت كى تو وہاں اس بات بر كہ مسئلہ تقد بير كواس آ بيت كے مضمون سے مناسبت حاصل ہے صرف قريد حاليہ تھا اور بہال قريد مقاليہ موجود ہے گراب موال بيہ وتا ہے كہ اس آ بيت ميں بھى تقد بير كام سئلہ كاذ كرنبيں ہے بكہ صرف قريد مقاليہ موجود ہے گراب موال بيہ وتا ہے كہ اس آ بيت ميں بھى تقد بر كہ مسئلہ كاد كرنبيں ہے بكہ صرف بير مضمون ہے كہ اللہ تعالى نے نفس كى اور خال تفسى كا مر خالى ہو اس کے مسئلہ كاد كرنبيں ہے بكہ صرف فير ورها و تقو ها .

کہ خدا نے نفس کو پیدا کر کے اس کو خیرو شرکا الہام کیا لینی انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی ووطاقتیں فطر تأر کھ دی ہیں اس سے مسئلہ نقذ ریکی تا ئید تقمد این کیونکر ہوئی۔ شاہ صحب نے یہاں بھی وی جواب دیا ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے یہاں بھی علم المتبار کے طور پر شبیہ دی ہے کہ جس طرح فجور و تقوی القا ہوا ہے ای طرح اعمال کو مقدر بھی کر دیا ہے۔ پس بقول شہ صاحب کے ان دو حدیثوں میں رسول علی نے نے علم اعتبار کا استعمال فر مایا ہے بن شخص کے سرد کھ کر میں رہے کہ در ہا مول خود آئی بن کی بات نہیں کہتا کی وقکہ یہ بن اوروگی ہے اوراگر کوئی شخص شاہ صاحب کے ول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کر دے یقینا ان حدیثوں اور آنےوں میں اور کوئی وجد ربط بجزاس کے جو شاہ صاحب نے فر مایا بیان نہیں کر سکے گا۔ یہ شاہ صاحب کا علم وہی ہے میں نے ان حدیثوں کا ایماط کس کے میں میں دیکھ ایمان کی ایمان کے اس کے جو کلام میں نہیں دیکھا۔ (نایت النکاح فی آیت النکاح کی میں میں کے ان حدیثوں کا ایمان کسی کے کلام میں نہیں دیکھا۔ (نایت النکاح فی آیت النکاح کی میں خوال اور وہیں)

### قَالُ أَفْلَحُ مَنْ زُكُّهَا أَنَّ

#### تزكيه كى فضيلت

بہر حال آیت کا دلول عام لیا جادے یا خاص گرمیرالتھوود یہاں پر وہ اعمال ہیں جن ہے ترکیہ باواسط ہوتا ہے بیج بیں ایک شبہ کو دفع کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر چہشبہ عامیانہ ہے لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہرخص جہتد ہے اگر تر جمدارد وقر آن وحدیث کے دیکھنے کا شوق ہے بیشوق تو برائیس کین ہرکام کی تدبیر اور قاعدہ دنیا بیس ہے کہ ہرکام کا ایک استاد ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ کس استاد سے یہ ترجمہ پڑھیں اپنی رائے کو دخل شد میں شبہ یہ ہے کہ جن تعالی نے یہاں تو ترکیدی فضیلت بیان فر مائی ہے اور ایک مقام پرارشاد ہے فلا تنو کو الفسسکم تو بظاہر یہاں ترکیہ ہے نبی ہوتاس ہاردوتر جمہ دیکھنے والے کو جبداس کو علم نہ ہوخت جرائی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہے بات یہ ہے کہ ترکیہ کے دومعنی اور جباں میں جائی ہی کہ دور بیان فضیلت بیان فر مائی ہے وہاں تو معنی اول مراد ہیں اور جباں شمی ہو جو اس کا مشہدہ کرتا ہے بس غرض فسلانے کہ بیا کہ فضیلت بیان فر مائی ہو وہ الت گر ترقی ہو وہ اس کا مشہدہ کرتا ہے بس غرض فسلانے کی حالت ہو کو کی مانعت کی گئی ہے جن خود مانعت کی گئی ہے جن خود میں اور جباں قریداس کا مشہدہ کرتا ہے بس غرض فسلانے زکو الفسسکم میں دوگئی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے چن نچے قریداس کا مشہدہ کرتا ہے بس غرض فسلانے بیں ہو طوالے ہو کہ کردن کے معنے ہوتے تو اس کا مشہدہ کرتا ہے بس غرض فسلانے بی محمد القبی اگر آ دی خود کر بے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جس درجہ کی بھی اعلی کی درگاہ کے لائن کی طرح نہیں ہو گئی۔ (احبذ یہ)

#### فلاح كامدارتز كيهب

یہ ایک کیادہ کا میں ہے جس میں اللہ تعالی نے تزکیہ کو مدار فلاح تظہرایا ہے جس سے تزکیہ کی ضرورت طاہر ہے۔ یونکہ فلاح کی ضرورت سب کو ہا دراس کا مدار تزکیہ کو تھہرایا گیا ہے بہاں ایک خفیف ساشہ ہے ممکن ہے کہ جن لوگوں نے درسیات با قاعدہ نہ پڑھی ہوں ان کو بیشہ ہو جائے اور جمکن ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد بھی اپنے شبہ کوئل نہ کر سکیں کیونکہ قرآن سجھنے کے لئے علوم عربیہ کی ضرورت ہے اور جو تحف عربیہ سے ناواقف ہے وہ قرآن کو بیس سجو سکتا لیکن جملاً اس تقریر سے ان کے شبہ کا غلط ہوتا تو معلوم ہو جائے گا اور اتنا بھی کا فی ہوں شہر ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالی نے فلہ افلح من زکھا (جس نے اپنے نفس کور ذائل سے باک کیادہ کا میں ہو جائے گا در ائل ہے۔ یاک کیادہ کا میں ہو جائے گا در ائل ہے۔ یاک کیادہ کا میں ہو جائے گا در ائل ہے۔ یاک کیادہ کا میں ہوگیا ) فر مایا ہے جس سے تزکیہ کا مدار فلاح اور مامور ہونا ٹا بت ہوتا ہے۔

اوردوسرے مقام پرارشادے لاتن کو انفسکم هو اعلم بمن اتقی (تم این نفول پرتز کید ند کرو کیونکہ حق تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون متقی ہے) جس کا ترجمہ نا دانف یوں کرے گا کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو کیونکدلائز کوانمی کا صیغہ ہے مشتق تزکیہ ہے تو اب اس کواشکال واقع ہوگا کدایک جگہ تو تزکیہ کا امر ہے اور ایک جگداس سے نبی ہاس کے کیامعنی جواب اس کا بیہ کداگرای آیت پس لاتز کو انفسکم (تم این نفسوں کا تزکیدنہ بیان کرو) کواس کے مابعد ہے ملا کرغور کیا جائے تو شبطل ہو جائے گا۔ قرآن میں اکثر شبہات ماسبق اور مابعد کوند ملائے سے پیدا ہوتے ہیں اگر شہدوار دہونے کے وقت آیت کے ماسبق اور مابعد میں غور کر لیا كرين توخود قرآن بى سے شدر فع ہو جايا كر ساوراى جكه شبه كاجواب موجود ہوگا۔ كيونكه الله تعالى في قرآن میں ہرشبہ کا جواب بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ تکوینیات میں بھی حق تعالیٰ کی بہی عادت ہے چنا نچہ جن لوگوں نے خواص ادوری کی تحقیق کی ہو و کہتے ہیں کہ جن نباتات میں کی تشم کا ضرر ہے جس مقام پروہ پیدا ہوتی ہیں ای مقام پرایک دومری نباتات بھی حق تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں جس میں اس ضرر کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچ میں نے سنا ہے کدایک گھاس زہر کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس میں بچھوکی ی خاصیت ہے اس کے چھونے سے بچھو کا سااڑ ہوتا ہے تو جس مقام پروہ بیدا ہوتی ہے ای مقام پراس کے پاس بی القد تعالیٰ نے دوسری گھاس اس کی اصلاح کرنے والی پیدا کردی ہے کہ اس کے ملنے سے وہ اثر زائل ہوجا تا ہے خیر بھو مینات میں تو ہم کوزیادہ تحقیق نبیں اور اس کی چندال ضرورت بھی نبیں کہ سب چیز وں کی خاصیات دریافت کی جا کمیں اور ہر تشم کی دوائیں جمع کی جائیں کیونکہ زیادہ ہے زیادہ یہ وگا کہ عدم تحقیق کی وجہے سے سی مصر کواستعمال کرلے گااور

### دین ضررایک خساره عظیم ہے

مرشرعیات میں بیضروری ہے کہ جوامور معر ہیں ان کو جائے کیونکہ ان کے نہ جائے ہے د پی ضرر ہوتا ہے جو کہ خسار وعظیم ہے اس کا ضرر موت ہے جی ختم نہ ہوگا بلکہ مرنے کے بعد بھی باتی رہے گا اور بیخت ضرر ہے جس کا تخل نہیں ہوسکیا ای لئے حضرت صفہ یفدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کانو بسنلو نه عن المعبو و کنت استعاد عن المسود محافة ان يعدو کتنی لئی اور محاليق ہے جر کی تحقیق کیا کرتے تھا اور میں شرکی تحقیق زیادہ کیا کرتا تھا اس خوف ہے کہ ہیں شرطی جبال نہ ہوجا وال اس لئے جو چیز دیں کو معز ہواس میں شرکی تحقیق کر لیما لازم ہے۔ من جملہ اس کے وہ شبہات بھی ہیں جو قرآن و حدیث ہیں لوگوں کو پیش آیا کرتے ہیں ان کا رفع کر نا ضروری ہے اور اس میں تی تعالی نے بیاعات فرمائی ہے کہ جس جگر قرآن میں شبہوتا ہے ہیں ان کا رفع کر نا ضروری ہے اور اس میں تی تعالی نے بیاعات فرمائی ہے کہ جس جگر قرآن میں شبہوتا ہے وہیں جواب بھی نہ کور ہوتا ہے لیمان نہ کہ اسٹر کی خوب ہوا تھا اس کا خصو اعلم بعن اتفی (وہ خوب جانے ہیں کہ کور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ بیہ کرتم اپنے نفوں کا تزکیہ نہ کہ کہ کور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ بیہ ہے کہ آم اپنے نفوں کا تزکیہ نہ کور کی علت کا ذکر ہے اور ترجمہ بیہ کرتم اپنے نفوں کا تزکیہ نہ کرد کے دو باتمی میان فرمائی ہیں کہ کون شبھی ہونا دو مرے من اتفی کے کہ اتھ می کا تو کہ نہ کہ کون کر جواب کے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنی ان فرمائی ہیں۔ ایک کہ کون متعلق ہونا۔

کیونکہ جن اور مرے من اتفی کے ساتھ علم کا متعلق ہونا۔

تقوی باطنی مل ہے

نصوص شرعیہ میں خور کرنے ہے یہ بات ظاہر ہے کہ تقوی باطنی مل ہے چنا نچہ حدیث میں صراحة نداور ہے الا ان النقوی ههنا و اشار الی صدرہ یعنی مضور علی ہے نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سنوتقوی یہاں ہے۔

#### تقوی صلاحیت قلب کانام ہے

نیز تقوی کے معنی لفت میں ڈرنے اور پر بیز کرنے کے بیں ایسی معاصی سے پچنا اور ڈرنا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی سے نیخے کی ڈرخو داصلاح باطنی ہے۔ چنا نچے ایک دوسری حدیث میں اس کی پوری تصریح ہے ان فی جسد ابن ادم مضغة اذا صلحت صلح البحسد کله الاو هی القلب کہ انسان کے بدن میں ایک گزاہے جب وہ درست ہوجاتا ہے تو تمام بدن درست ہوجاتا ہے۔ سن لووہ ول ہے

اس سب سے تقوی کی حقیقت واضح ہوگئی کہ تقویل صلاحیت قلب کا نام ہے پس اب تقویل اور تزکی دونوں مرادف ہوئے تو آیت کا حاصل ہے ہوا علم بعن نز کبی (وہ خود جانے ہیں کہ س نے تزکیفس کیا ہے) ایک مقدمہ تو ہے ہوا۔

تقوی معل اختیاری ہے

اب یہ بجموک اس بی ترکی کوعدی طرف منسوب کیا گیا ہے جس سے اس کا داخل اختیار ہونا منہوم ہوتا ہے۔ تو وہ مقدور ہوا پھر یہ کا علم فر مایا۔ اقد رئیس فر مایا (اس سے بھی) اشارة معلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی نمی معقدونیس ہے ہیں اس سے بھی تقویل ورتی کا مقدور عبد برہ واور ندا علم نفر ماتے بلکہ افسد علمی معقون یا اس کے مناسب اور پھو فر ماتے۔ جب تقویل اور ترکی آیک تھی سے اور مقدور عبو تھی سے بھی اس کے مناسب اور پھو فر ماتے۔ جب تقویل اور ترکی آیک تھی سے اور مقدور عبو تھی اس کورکر تا چاہیے کہ ھو اعلم بسمن اتفی لا تو کو انفسکم کی علمت بن کی ہے ہیں لاتو کوا انفس کم کی علمت بن کی ہے یا ہیں لاتو کوا کو ایک من کی کورٹ کی کوشش ندگر وقو ھو اعلم بسمن اتفی دو و فو و اعلم بسمن اتفی کی مناسب ہوگا کہ اپنانوں کورو آئل سے پاک کرنے کی کوشش ندگر وقو ھو اعلم بسمن اتفی کی علمت نہیں ہوگئی کی ورث کی اور تقویل کیا ہے اور ایک بے جوڑی سے پاک ندگر وال کے کہ اللہ توالی خوب جانتے ہیں کہ کس نے توکی اور تقویل کیا ہے اور ایک بے جوڑی بات ہے بیتوا سے ہوا جے یونکہ وقتی ورث پھر سب افعال کو بات ہے بیتوا سے بواج ہے کونکہ متقین او نحو و (وہ اللہ زیادہ قادر ہیں تبدارے تقی بنانے پر ) لیتی یوں فرماتے ہیں کہ کم خوب کو کھر تھی ہو گئی ہو ہو کورٹ توالی نورو قادر ہیں تم پورے تی در تا ہی جعلکم متقین او نحو و (وہ اللہ زیادہ قادر ہیں تبدارے تقی بنانے پر ) لیتی یوں فرماتے ہیں کہ نش کورڈ اکل سے پاک ندگر و کیونکہ تم کوشی بنانے پر حق توالی زیادہ قادر ہیں تم پورے تا ورثیس ہو پھر ہیں کورڈ اکل سے پاک ندگر و کیونکہ تم کوشی بنانے پر حق توالی زیادہ قادر ہیں تم پورے تا ورثیس ہو پھر ہیں کورڈ اکل سے پاک ندگر و کیونکہ تم کو تھیں۔

اینے نفس کو باک کہنے کی ممانعت

جب بون بین فرمایا بلکہ اعملیم بسمن اتمقی (ووزیادوواتف بین کرکون تقی ہے) فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تزکیہ کے دوم فن بین بلکہ کھاور معنی بین جس کے ترک کی علت ہوا عملیم بن سکے سوو و معنی بیہ بین کہا ہے کہ اور گئی اور کی خدکوں توالی بی کوخوب معلوم ہے کہ کون تقی ہے (اور کون یاک ہوا ہے) یہ بات تم کو معلوم نہیں اس لئے دعوے بلاتھیں مت کرو۔ اب کلام میں پورا جوڑ ہے اور علمت و معلول میں کامل ارتباط ہے۔ اور حقیقت اس کی بیہ ہے کہ تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کی بیہ ہے کہ تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کی بیہ ہے کہ تزکیہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور تفعیل کی

فاصیتیں مخلف ہیں جس طرح اس کی ایک فاصیت تعدیہ ہائ طرح ایک فاصیت نبعت ہمی ہے۔ پس فلا افسلسے من ذکھا بھی تزکیہ کا استفال فاصیت تعدیہ کے سماتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے نفس کو رفائل سے پاک کرنے کا امر ہے۔ لانسز کو الفسسکم من ذائل سے پاک کیاوہ کا میاب ہوگیا اس بھی نفس کور ذائل سے پاک کرنے کا امر ہے۔ لانسز کو الفسسکم بھی تزکیہ کا استعال فاصیت نبعت کے ساتھ ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوں کو پاک نہ کہواس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہے۔ اب ان دونوں میں کچھ بھی تعارض ہیں کیونکہ جس چزکا ایک جگرام ہے دوسری جگرائی کی کہا ہے۔ اور ممانعت پاک دوسری جگرائی کے اس کے معنی ہے ہیں کہا گئی جزکی ممانعت ہے۔ تھم تونفس کے پاک کرنے کا ہے اور ممانعت پاک دوسری جگرائی کا ہے اور ممانعت پاک

فہم قرآن کے لئے عربیت سے واقفیت ضروری ہے

مراس کو وہی ہجوسکتا ہے جو عربیت سے واقف ہاس لئے فہم قرآن کے لئے عربی جانے کی بخت مرورت ہے۔ بدول زبان عربی کا کافی علم حاصل کے قرآن کا صحیح ترجمہ بجو بین بین آسکتا۔ اردو میں جب عربی زبان کا ترجمہ کی آجاتا ہے تو چونکہ اردوادر عربی زبانیں مختلف ہیں دونوں کے مادرات الگ ہیں اس لئے اگر کسی کو عربی علم کافی نہیں اس کے ترجمہ میں بعض جگہ ایہا مرد جائے گا جس سے شہمات پیدا ہوں کے اور بعض جگہ ایہا مرد جائے گا جس سے شہمات پیدا ہوں کے اور بعض جگہ ایہا مرد جائے گا جس سے شہمات پیدا ہوں کے اور بعض جگہ ترجمہ غلط ہوجائے گا۔

لوگ حضور علی کے کا طرف بکٹرت رجوع کرتے تھے) ہیں بے علمی ہے بھی تر جمہ مناسب نہیں بلکہ بے خبری ہی سے ترجمہ کرنا مناسب ہے۔ اور کسی بات ہے بے خبری بچھ عیب نہیں کیونکہ علم ذاتی علم محیط سوا خداتھ الی کے کسی کوئیں مختص علم میں تعلیم الی کامختاج ہے (بالحقوص علوم سمعیہ نقلیہ علی جن کے اور اک کے لئے عقل تحق ناکانی ہے) اور ہر شخص کو جوعم حاصل ہوتا ہے معلوم کرنے ہے ہیلے وہ غیر معمول ہی ہوتا ہے ہی علم بعد عدم علم کوئی عیب نہیں۔

میں مقیم میں تعلیم کرنے ہے ہیلے وہ غیر معمول ہی ہوتا ہے ہی علم بعد عدم علم کوئی عیب نہیں۔

میں میں تعلیم کے کہ کی عیب نہیں ہے۔

چنانچری تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بھی فرماتے ہیں و کے خانک نسری ابسواھیم ملکوت المسموات والارض ولیکون من المعوقنین (ہم نے ایسے ہی طور پرابراہیم کوآ سانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلا کی تاکہ وہ عارف ہوجا کیں اور تاکہ کالی یقین کرنے والوں میں ہوجا کیں اس آ بہت ہے یہ بات فاہت ہوجا کیں اس آ بہت ہوجا کی اس کو بیا محاصل ہوا ہیں بے فہری پھو عیب نہیں تو مناسب ترجمہ ضالا کا اس جگہ ناواتف ہے ہی اس انفظ کا سمج مرجود وقعا۔ مگر مترجمین کی نظر اس پڑیں پنجی اور وہ ضالا کا ترجمہ گراہ کر مجے حاصل یہ کہ الفاظ عربیا کا ترجمہ میں موجود تھا۔ موجود تھا۔ وردو اس کے فود عربی کا ترجمہ میں موجود تھا۔ کو فود عربی کا مجمع ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا وردو میں اس کے فود عربی کا مجمع پوری طرح جانا اوران کے کا وراحت ہے جی جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے پوراواتف ہوتا ضروری ہے۔

#### انامومن ان شاءالله كہنے میں اختلاف

بیالیا ہے جیسا کیا مام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسا مومن حقا ( پی یقینا مومن ہوں ) نہ کہنا جا ہے بلکہ انسا عومن ان شاء اللہ ( پی ان شاء اللہ ( پی ان شاء اللہ و کی کہنا جا ہے اور انہوں نے بھی حقیقت پی دو ہوں ہوں ) کہنا جا ہے انسان شاء اللہ کہنا جا ہے یا اور امام ابو انا مومن حقا تو اشعری کے نزد یک انا مومن ان شاء اللہ ( پی ان شاء اللہ مومن ہوں ) کہنا جا ہے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ انا مومن حقا ( پی واقعی مومن ہوں ) کہنا جا ہے شہور تول میں تو اس اختلاف صنیفہ رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ انا مومن حقا ( پی واقعی مومن ہوں ) کہنا جا ہے شہور تول میں تو اس اختلاف کا منشاء ہیہ کہ جن لوگوں نے انا مومن حقا ہے شعر فرمایا ہے اور انا مومن ان شاء اللہ کہنا ہوں نے مال پر نظر کی ہواور جونکہ مال معلوم نہیں کہ ہم مال میں مومن ہیں یا نہیں اس لئے ان شاء اللہ بوصا نے کہ تا کید کی ہوا کہ ان مومن حقا کہنا جا ہے ان کی نظر حال پر ہوا ور فی الحال اپ بوصا نے کی تا کید کی ہوا کہ ان ہوا اللہ بوصا نے کہنا کہ ان شاء اللہ بوصا نے کہنا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بوصا نے کہنا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بوصا نے کہنا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بوصا نے کی تا کید کی سے ان کا کہنا ہوں کے جی کہنا کہ کو کی منا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بو مانے کو کوئی منا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بو مانے کو کوئی منا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بو مانے کو کوئی منا کہنا جا ہے ان شاء اللہ بو مانے کو کوئی منا کہنا جا ہے اے ٹی الحال اور میزا بی حقال کو کوئی منا کہنا جا ہے اے ٹی الحال اور میزا بی حقال کو کوئی منا کے اعتبار ہوان شاء اللہ بو مانے کو کوئی منا

نہیں کرسکتا اور رحال کے اعتبارے انامون تقاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ مگرمیرے ذوق میں یہ ہے کہ جیسے انا مومن حقا حال کے اعتبارے ہے ای طرح انا مومن ان شاء اللہ بھی حال بی کے اعتبارے ہمآل کے اعتبار سے نہیں۔امام صاحب فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار ہے بھی انا مومن ان شاءاللہ ہی کہنا جا ہے اور مطلب اشعری کابیہ ہے کہ انا مومن حقاد عوی کے طورے نہ کہنا جاہے بلکہ دعویٰ سے بیخے کے لئے ان شاء اللہ كبتا جا ہے۔ اور بدان شاء اللہ محض بركت كے لئے ہوگا تعلق وتر ود كے لئے بيں ہوگا جس مقصور تفويض وتوكل ہے۔ كيونكدان شاء اللہ جيسے تعلق في أستقبل كے لئے آتا ہے بعى حال كے لئے بعى مستعمل موتا ہے جس سيعلق مقعود بيس موتى چنانچاس مت ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان بشاء الله (آپ كى كام كى نسبت يون ندكها سيجة كه ش ال كوكل كرون كا مرخداك واست كوطاد يا سيجة ) ش بعى حضور علی کو برکت بی کے لئے ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ بیان شاء اللہ تعلیق کے لئے ہیں ہے كيونكرآ كارشادم واذكر ربك اذا نيست (ايزركاذكركردجير بمول جاد) كراكر بحى ان شاء الله كهنا مجول جاؤتو جب يادة ع اى وقت ان شاء الله كهدليا كرو يعني أيك بات كهدكر دو كمنشد كے بعد ان شاء الله كاخيال آئے تواس ونت بھى امر ہے كان شاء الله كهداوتو ظاہر ہے كداس صورت ميں بيلفظ تعليق كے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ تعلیق کے لئے کلام سابق ہے موصول ہونا عقلا ضروری ہے اور اگر ان شاء اللہ کلام سے مفصول بوتوتعلين كومفيريس بوسكار قبلت و بقيد العقل خرج جوابا عما قبل ان هذا انما يصلح الزاما على الحنفية القائلين بعدم جواز الفصل بان المعلق والتعليق والقائل أن يقول أن لفظة الاان يشاء الله فيه التعليق والاستثناء كما هوالاصل فيهاثم قوله واذكر ربك اذا نيست يبجيز الفصل بين المعلق والتعليق والمستثنى منه والا استثناء كما هو مذهب ابن عبام رضى المله عنه ہى يہال بھى يىنى انامۇكن ان شاءاللەشى لفظ ان شاءاللە كان تويش كے لئے ہے ندكتعليق وتردد كے لئے اورمطلب اشعرى رحمة الله كابيب كمانامومن حق مس ايك حم كاوكوئى ب-

اینے کودعو بے کے طور پرموحدنہ کہو

اس لئے دعوے سے بچنا جا ہے اور تغویض کے لئے ان شاءاللہ کہنا جا ہیں مطلب صوفیہ کا ہوگا اس قول ہے

مغرور سنعن مشو که تو حید خدا و احد دیدن بو د نه و احد گفتن (تو حید خدا کادمولی مت کرد کرتو حید خدا داصد جانبا ہے ندداصد کہنا) یہاں بھی داحد گفتن کے معنی دموے کے کردن بیل تو صوفیہ کی مرادیہ ہے کہا ہے کو دموے کے طور پر موصدنہ کہواور جنہوں نے تقا کہنے کوفر مایا ہے مرادوہ کہنا ہے جوبطور اقرار بالایمان کے ہواور یمی مطلب لائز کوا
کا ہے کہ دعوے کے طور پراپنے کو پاک نہ کہوجس پر قرینہ عواعلم ہے یعنی خدائی کو فبر ہے کہ کون پاک ہے ہیں
دعویٰ پاکی کا نہ کرویہ قرینہ اس پر دال ہے کہ یماں تزکیہ کے معنی پاک کہنے کے جس نہ پاک کرنے کے جیسا
فصلاا ویر نہ کور ہوجے کا۔

بہر حال تزکیہ میں سالکیں کودوطر تک کالملی واقع ہوتی ہے ایک یہ کرتزی کومطلوب ہجمتا ہے اور جلدی مرتب عمل کال نہ ہونے کی وجہ سے مغموم ہو کرعمل ہی ہے معطل ہوجاتا ہے اور دوسری یہ کہ تزکی کو مطلب نہیں سہمتا۔ اس لئے عمل ناتص پر جس پر تزکی مرتب نہیں ہوتی اکتفا کرتا ہے۔ سوید دونوں جماعتیں غلطی پر ہیں جن تعالیٰ نے مہلی جماعت کی خطی کو قعد افسلع من زکھا (جس نے اپنے نفس کوئز کیہ کرایا کامیاب ہوگیا) میں رفع فر مایا ہے کہ تم خود تزکیہ کو مقصور مجمونز کی کا انتظار نہ کر وضر ورکا میاب ہوجاؤ گے اور دوسری جماعت کی خطی ایک دوسری آ یت میں دفع فر مادی۔ قد افلع من قزکی (جس کانفس یاک ہوگیا)

# سنورة الكيل

# بِسَتُ عُرِاللَّهُ الرَّحْمِنْ الرَّحِيمِ

### فَأَمَّا مَنْ اعْظَى وَاتَّفَى ﴿ وَصَدَّى بِالْحُسْنَى ﴿

### تفسیر**ی نکات** علم اعتبار

فر مایا کیم استبار کوشاہ و کی الشصاحب نے فوز الکبیر ہیں اس واقعہ عابت فر مایا ہے فاما من اعطی
والقی الاید (والحدیث فرکور فی المشکوة) لیکن اس ہے بھی زیادہ واضح طور سے اس واقعہ سے ٹابت ہوتا ہے
کہ حضور نے حضرت الی کو پکار ااور وہ نماز ہیں تھے اس لئے انہوں نے جواب نہیں دیا بعد نماز کے جب وہ
آئے اور انہوں نے نماز ہیں ہونے کا عذر کیا تو آپ نے فر مایا کہ کیا تم نے قرآن ہیں ہی آ بہت نہیں پڑھی
یا بھا المذین امنو ا استحیبو الله و لمرسول اذا دعا کم لما یحیب کم تواس آیت کا تلاوت فر ما نااور
اس سے استدلال بطور علم اعتبار کے ہے کونک بیڈ طاہر ہے کہ اس آیت میں دعوت اور استجابۃ سے خاص دعوت
اور خاص استجابۃ مراد ہے لینی احکام شرعیہ ہیں اطاعت تواس آیت کی تلاوت سے مقصود یہ تھا کہ تو عالم فقیہ
اور خاص استجابۃ ہمی شرعیہ ہی شرحیہ ہیں بڑی قیاحت سے کہ اگروہ و یوی مصالح کی دوسر سے
طریقے سے حاصل ہونے لگیں اور اسلام پران کے مرتب ہونے کی تو تع نہ رہ تو چونکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسر سے طریقے کو اختیار کر
رکھا ہے اور مصالح و نے کومقصود بالذات اس لئے نتیج سے ہوگا کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسر سے طریقے کو اختیار کر
لیس کے ۔ تیسر سے یہ مصالح میں تخمین اور تخمیریات بہت آسانی سے خدوش ہو سکتے ہیں تو اگریہ بھی مخدوش ہو

جائیں تو چونکہ عکم شری اس پر بنی سمجھا گیا تھالہذاوہ علم بھی مخدوش ہوجائے گا بھر فرمایا کہ اگریہ علوم مقصود ہوتے تو حضرات صحابۂ ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے لیکن صحابہ نے بھی ایسے سوال نہیں کئے۔

### وَمَالِا حَدِي عِنْ لَا مِنْ يَعْمَاةٍ تُجْزَى قَالَا ابْنِعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَىٰ قَ وَلَسُوْفَ يَرْضَى فَ

نَرِ ﴿ كَالَ كَالْمَ عَلَى مَانَ بِروردگار كَارضا جو كَى كَ (كَالَ كَالْمَقْعُود بِي ہِ )اس كے ذمه كى كا احسان نه تقا كدائے ہے اس كابدلدا تارنا مقصود ہو۔اور مین عقریب خوش ہوجاوے گا۔

### تفییر**ی نکات** شان صدیق اکبر

فرمایا کہ جولوگ مصالے مختر عدکو بناءاحکام شرعیہ تعبد یہ کقر اردیتے ہیں ان کارداس آ بت سے ہوتا ہے کہ خداتھ لی حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند کی تعریف میں فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے حضرت بلال کوفر پدکر آزاد کردیا تھا۔ و ما الاحد عندہ من نعمہ تجزی الا ابتغاء و جه ربه الا علی تواس میں ان کے تعلی کا سبب نی اوراستناء کر کے محصر فرمادیا ہے۔ ابت علوجہ ربه حالا تکداس میں یہ می ایک مصلحت تھی کے قومی مدردی ہے اورایک کا فرکے تھم ان کو چھڑ ایا دوسرے اس مدلول آیت کے ہے۔ (اشرف القالات)

# شؤرة الطّنحي

## إستن عُراللهُ الرَّمَانُ الرَّحِيمِ

## وَجَدُكُ عَآبِلًا فَأَغْنَى ٥

ترجیجی بیر در گارنے آپ کوچھوڑاندا پ ہے دشمنی کی اور آخرت آپ کیلئے دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے (ایس کے پروردگارنے آپ کوچھوڑاندا پ ہے دشمنی کی اور آخرت آپ کیلئے دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے (پس وہاں آپ کواس سے زیادہ دولتیں ملیں گی) اور منقریب اللہ تعالیٰ آپ کواش خرت میں بکٹرت تعتیں دے گا سوآپ کو خوش مونا جاہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیتم نہیں بایا پھر آپ کو ممکانا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بہتر بایا پھر آپ کو شریعت کا بہتہ بتلادیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناوار بایا سو مالدار بنادیا۔

### تفييري لكات

چنانچائ میں کے بے جینی پریہ سورۃ نازل ہوئی تھی جس کی آنیوں کی تلاوت کی گئی ہے جس کے زول کا تصداحادیث میں اس طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ چندروز تک وی منقطع ہوگئی جس پر کفار طرح طرح کے طعن کرتے تھے بڑاطعن ان الفاظ میں تھا تر کک شیطا نک (تیرے شیطان نے تھے کو چھوڑ دیا) نعوذ باللہ آپ کو

انقطاع وی سے بھی صدمہ ہوا جیسے مجوب کے خط میں در ہونے سے عاشق کوصدمہ ہوتا ہے اور محبوب در کیو ل كرتا ہے اس لئے تا كوشق كى آگ اور بجڑ كے اس كے علاوہ اور بھى حكمتيں تقيس تو ايك صدمه تو آپ كو انقطاع وی سے تھائی حزید برآ ل بیر کہ کفار نے طعن دینا شروع کیا کہ بس خدا نے آپ کو چھوڑ دیا بعض نالائقوں نے خدا کی شان میں گستا خانہ کلمات کیجاس کا بھی آپ کوصد مہوانداس واسطے کہ معتقد کم ہوجاویں مے یفکرتو ہم جیسوں کو ہواکرتی ہے۔حضور علیقہ کی شان اس سے ارفع ہےدوسرے کفار معتقد بی کہال تھے بلكة بكوكفاركى ان حركات ساس كتصدمه واكة بكوامت تعلق شفقت بهت بى زياده بة ب کی خواہش وتمنا پھی کہ میرا کوئی مخاطب جہنم میں نہ جائے سب کے سب جنتی بن جادیں پھراس شفقت کے ساتھ کفار کی بدحالی پر جتنارنج بھی آپ کوہوتھوڑا ہے تن تعالیٰ نے بار باراس رنج کوقر آن میں دورفر مایا ہے المين فرماتے بين الاست عن اصحاب الجحيم (دوز خيول كے باره من آب سے سوال ندكيا جائے كا) كرآب كفارى حركات يرا تنارنج كيول كرتے بين آب سے بيسوال ند موكا كرائے آوى جہنم ميں كيول مے کہیں ارشاد ہوتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین شایر آ باس ری میں اپی جان کو ہلاک ہی کردیں گے کہ بیکا فرایمان نبیس لاتے۔اس آیت سے انداز و رے دیا ہے فرماتے ہیں ان السلسه لايعبرما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم لينى تتالى كي قوم الإبارتا ومبين بدلتے جب تك كدوه لوگ خود ہی اپنا برتا و خدا تعالی سے نہ بدل دیں ہی جولوگ مرتد ہورہے ہیں یا نیکی وتفوی کے بعد معاصی میں مبتلا ہورہے ہیں اول خودان لوگوں نے اپناتعلق منقطع کرلیا تب حق تعالیٰ نے بھی اپنی نعت کومنقطع کر دیا اب یہاں ایک مقدمہ اور ماننا پڑے گاوہ بیکہ آپ نے اپناتعلق حق تعالی ہے کم نہیں کیا اور مقدمہ بالا کی بناء بر کریم کی عادت ہے کہ وہ ازخودائے برتاؤ کوئیں بدلا کرتا۔اس مجموعہ سے بیٹا بت ہو گیا کہ انقطاع وہی سے قطع تعلق كا وسوسه برگزندلا ئميں ريابيسوال كه پھروحي منقطع كيوں ہو في تقى اس بيس كيا حكمت تقى جواس كوحق تعالى نے اس سورت کے شروع بی می اثارة بیان فرمادیا ہے و السحدی و اللیل اذا مسجی متم ہون ک روشی کی اور رات کی جبکہ و وقر ارپکڑ ہے) ہیں جس میں دن اور رات کی قتم ہے اس میں انقطاع وحی کی حکمت بی کی طرف اشارہ ہے قرآن کی اقسام میں علوم ہوتے ہیں تھم سے محض تاکید کلام بی مقصور نہیں ہوتی بلکه ان میں جواب متم برات دلال ہوا کرتا ہے۔

ايك شبه كاجواب

حضور علی ہے کہ منقیر ہونے کو بیان کرنے سے اظہار تقص کا شبہ ہوتا ہے اس کا جواب اول تویہ ہے

رسول اكرم عليسة يرتنين خصوصي احسانات كاذكر

تیبوں کی طرح نہیں پالا بلکہ اپنی اولا دے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا۔ دومرااحان باطنی ہے ووجہدک
صالا فہدی لینی خداتعالی نے آپ کو (امور قطعیہ سمدیہ ہے) تا واتف پایا پھر خردار کر دیا یہ تجود میں نے اس
کے بڑھا کمیں کہ امور عقلیہ کے علم میں انہا علیم السلام بدو قطرت بی ہے کا اللہ ہوتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے
کہ انہا علیم السلام عقل میں سب لوگوں ہے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حض دعوی بی نہیں بلکہ ہرزمانہ کہ
عقلاء کو یہ بات تسلیم کرنا پڑی ہے کہ واقعی انہا علیم السلام کا اللہ العقل ہوتے ہیں ہیں آب امور عقلیہ ہے کسی
وقت تا واقف نہ تھے۔ البتہ وہ علوم جو عقل کے ادراک سے باہر ہیں جسے بعض صفات واجب واحوال جنت و
نارومقاد پرعبادات وغیرہ ان سے قبل از وتی آپ بے بخبر تھے دتی کے بعد خبر دار ہوئے اور بعض امور عقلیہ ظدیہ
علی کوقبل از وی بھی آپ کوعلم حاصل تھا گرفتی تھا پھر وتی ہے ان کی تا کید کر دی گئی تا کہ دتی ہے وہ علم تعلی ہو ہے ہیں ان میں خلط دہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا اندیشر ہتا ہے اور وتی ہیں کہ ہم کا تو تی ہیں۔

#### انقطاع وحي مين حكمت

خرض اس جگری تعالی نے تین احسان بیان فرمائے ہیں ایک جسمانی بیج ہیں روحانی افحر ہیں پھر جسمانی الیعنی و و جدک عائلاً فاغنی کی آپ کو حاجت مند پایا تو تو گرکردیا اس ہی حکت بیہ کداگرا مور جسمانی کو امور دوحانیہ سے تلبس ہو جاوے تو وہ جسمانیا سے بھی روحانیات ہی ہیں داخل ہو جاتے ہیں چنا نچہ دنیا کو اگر دین میں داخل ہو جاتے ہیں چنا نچہ دنیا کو اگر دین میں داخل ہو جاتے ہیں ورت کیا جاری کو تن میں داخل ہو جاتی ہیں احسانات کی یا در ہائی سے مطلب بیہ ہوا کہ ہم نے آپ پر بیا حسانات کئے ہیں اور ایک مقدمہ بہاں محد دف ہائی کہ دار ہائی سے مطلب بیہ ہوا کہ ہم نے آپ پر بیا حسانات کئے ہیں اور ایک مقدمہ بہاں محد دف ہائی کو المالیا جائے وہ میہ کہ کریم اپنی عادت کوئیس بدلا کرتا ہائی آپ پر افعامات و رہیں کہ جو برتا کہ ہمارا آپ کے ساتھ اب بھی وہوست لا بیا ہی مقدمہ پر بیہ ہو کہ ہم تو بعض دفعہ انقطاع کر احسان ہوتے رہیں گے تو تعلی کو موست لا بیا ہے ہمیشہ وہی برتا کہ ہمارا آپ پر افعامات و احسانات ہوتے رہیں گو گو تعلی دہو ہو تعلی دفعہ انقطاع کہ محت در بیس ہو گو تعلی دفعہ انقطاع کے مرتد ہو جاتے ہیں جن کی نظیریں آج کل بہت نظر آ رہی ہیں اس شبر کا جواب ایک آبیت ہیں خورجی تعالی کی میں مقدر کر اس ہوا کہ وہو تھی تھی تو آپ کو خواب کو کہ ہم تو ہوا کہ ہم کی تعلی کو کہ ہم تھی کو دو سام تریش کو ادار نہ کرتے ہے تو آپ کو خواب کی نیت ہوا کہ اس کی کو دو سام تا کی کو دو سام کی کو ادار ہوا ہو ہوں ہوا ہو کہ کہ کو ادار ہوا ہو ہوں ہو کہ کہ کو دو سام کی کو ادار ہوا ہوں کی کو دو سام کی کو ادار ہوا ہوں گو کو ادار ہوا ہوں گو کو ادار ہوا ہو کی کو دو سیا گو کہ ہوا کو کا آنا کی دو تو بر دو کی ہوں کی کو دو سیاس کو دو سیاس کو دو سیاس کی کو دو سیاس کی کو دو سیاس کی کو دو سیاس کو دو سیاس کی کو دو سیاس کو دو سیاس کی کو دو سیاس کی کو دو سیاس کو دو سیاس کی کو دو سیاس کی کو دو سیاس کو دو سیاس کو دو سیاس کی کو دو سیاس کو دو سیاس کو دو سیاس کو دو سیاس کو دو سی

### غنائے قلب کا مدارتو کل اور تعلق مع اللہ برہے

ای طرح جب آپ و مفلس پایا تو حق تعالی نے غنی کردیا تو بیغنا مجھی کامل بی ہوگا کیونکہ حق تعالی خوداس کا ہمتمام فر مایا اس پر شاید کسی کوشبہ کو کہ حضور علی ہے گئی کے پاس مال اتنازیادہ کہاں تھا جس ہے آپ کے فنا کو کامل کہا جاوے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اول تو حضور علی کے فرغنائے کا ہمری کی ضرورت نہتی اور جواصل غنائے یعنی غنائے قلب دواتو آپ کے پاس بدوفطرت سے موجود تھی اور نبوت کے بعداس میں اس قدرتر تی ہوئی کہ کی کو بھی آپ کے برابر غنائے قلب حاصل نہ ہوگا۔ ( کیونکہ اس کا مدار تو کل اور تعلق مع اللہ پر ہے اوران صفات میں حضور علی ہے نیادہ کوئی کامل نہیں اس لئے آپ کے غناء قلب کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا بلکہ طاہری غنائے تو اللہ تعلی کو اور اللہ تعلی کو از اللہ تعلی کو اور کی دور ساب کے حقوق کا خیال کر کے یہ پریشانی اور ذیادہ بڑھ جاتی ہے از اللہ کے لئے حق تعالی نے خطاء نا فامن او امسک بغیر حساب ( یہ بے شار ہماری عطا ہے دویا نہ دور) اس کی دو تغیر ہیں گئی ہیں ایک ہے کہ ہدفا عطاء نا بغیر حساب یہ ہماری عطا

ہاور بے حساب یعنی بے شار بغیر حساب سے کثرت کا بتلانا مقصود ہے اور ایک تغییر رہیہ ہے کہ بغیر حساب معمول ے فامنن او امسک کالیمنی بیماری عطامے خواہ دویاندوآ بے سے اس کے حقوق کے متعلق کوئی سوال اور باز برس نه موگی دو یا نه دوجس طرح چا موتصرف کروکلی اختیار ہے۔ دوسری تغییر مجھے زیادہ پہند ہے اور واقعی حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے اتنی بڑی سلطنت اوراس کا ساز وسامان خارجان ہوجا تا اگران کی تسلی اس طرح نہ کی جاتی جب بغیر حساب فرما کر بارغم بلکا کردیا گیا اس کے بعد انہوں نے بے فکری سے سلطنت کی اس ے ظاہری سامان کی کثرت کاموجب پریشان ہونا ٹابت ہوگیا تب بی تواس کااز الد کیا گیاای واسطے جب حق تعالی نے حضور صلی الله عليه وسلم كواختيار ديا كه جاہے نبي ملك مونا اختيار كرليس يانبي عبد مونا حضور علي فيات جبرئیل علیدالسلام کے مشورہ سے نبی عبد ہوتا اختیار کیا اگر آ ب بھی نبی ملک ہونا جا ہے تو آ ب سے بھی یہی ارشاد موتا هلذا عطا و نا فامنن او امسك بغير حساب (بيب شارهارى عطاب دوياندو) اوراس ا آب ک بھی تسلی کردی جاتی مکرآ ب نے سلطنت پر عبدیت کوتر جے دی اور غنائے ظاہری کوا ختیار نہیں فرمایا دوسرے اگر غنائے ظاہری ہی مراولی جائے جیسامشہور مفسرین میں یہی ہے تو گوآ ب کے یاس ال جمع شد جنا تھا اور اس سے شبه عدم غناء ظا ہری کا ہوسکتا ہے مرجومقصود ہے غنائے ظاہری سے کہ کوئی مصلحت ان کی ندر ہے و مقصوداس طرح حاصل نفا كدوقاً فو قنّاس طرح مال آتا تعاكد سلاطين وامراء كي طرح آپ خرج فرماتے تھے جس ميں يہمي حكمت تھی کہ آپ مقتداء تھے اور مقتداء کے لئے وقعت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ عرفا تمول سے ہوتی ہے بشر طیکہ تمول پرتول بھی مسلط ہو (لینی سخاوت بھی ہو کہ لوگوں کودیا دلاتارہے جس سے ال چانا پھرتارہے) چانا نجے حضور علاقے ے ظاہری غنا کی بھی بیر صالت تھی کہ آ ب نے ج وداع بیں سواونٹ قربانی کے جن بیس تر يسته اين وست مبارک سے خرکے جس کی کیفیت مدیث میں آئی ہے کملھن بسز دلفن الیک کہ ہراونٹ حضور علیہ کی طرف ابن گردن بوها تاتها كو بابرايك مدجا بهناتها كه پهلے مجھے ذرئ سيجئے سجان الله كياشان مجوبيت تقى۔ مامید آ ککه روزے بشکار خوابی آمد بمدآ موان حصرا سرخود نهاده يركف (جنگل کے تمام ہرنول نے اپناسر تھیلی پر رکھ لیا ہے اس امید پر کہ کی دن تو شکار کو آ وے گا) میشعرحضور علی بی کی شان میں زیادہ چسیال ہے واقعی آب تو ایسے تی تھے کہ جانور اپنی گرونیں خوو آ مے بڑھاتے تھے اور ہرایک چاہتا تھا کہ کاش پہلے میں آپ کے ہاتھ سے ذریح ہوجاؤں تواتنے اونٹوں کا ذ نج ہونا بدوں طاہری غناکے کب ممکن ہے ای طرح آپ کی عطاء اور تفاوت کی بیرحالت تھی کہ بعض دفعہ آپ نے سوسود دورسوا دنٹ ایک ایک شخص کوعطا فرمائے ایک اعرانی کو بکریوں کا بجراجنگل عمتایت فرما دیا۔ بحرین سے جب مال آیا تو دوا تناتھا کہ مجد میں سونے جاندی کا ڈھیرلگ گیا اور حضور علیہ نے سب کاسب ایک دم

انقطاع وحي مين حكمت

والصحى والليل افا صحى بين جم بين دن اوردات كي هم جاس بين انقطاع وي كي حكت بى كل طرف اشاره ہے۔ قرآن كي اقسام بين علوم ہوتے ہيں هم ہے محض تاكيد كلام بى مقصور نہيں ہوتى۔ بلك ان بين جواب هم پراستدلال ہواكرتا ہے چنانچ اس مورة بين بجى جوشی ويلی گئم ہے تواس بين بجى اشاره ہے۔ انقطاع وتى كي حكمت پرجس ہے شہبہ وكيا تھا۔ قطع تعلق اور ناداختى تى كا۔ فرماتے ہيں اے محر علي تعلق وي مشل چاست كے ہاور انقطاع وتى مشل رات كے ہاور جس طرح عالم جسمانى كے لئے ليل ونهار كا تعاقب على واشت كے ہاور بہت كام كرتا تھا ہے اور جس طرح عالم جسمانى كے لئے ليل ونهار كا تعاقب ناگز ہر ہے۔ اور بہت كام حمر دن ہى دہا كرے ہواكس ہوں كا تو تعلق ہوں ہو تي ميں دو ان ہوں ہوئے ہيں كو تر حاصل ہوں كي راگر ہيں جا ہوں جا ہے ہيں كہ تمام مردن ہى دو اس صورت ميں بھلارات كي حسيس كو تر حاصل ہوں كي راگر ہما كرتا تو انسان ايسا ہے گام كا تربي ہے كہ تمام دن كام كرتا چاہتا۔ تاجر تجارت ميں لگار ہمتا ہوں تا ہوت ہيں لگار ہمتا۔ ہر چھے والا اپنے چھے ہيں شخول رہتا چنا تي ہمتا ہو ہے كہ جاڑوں ہيں جونا دن ہوتا ہے اس بين تو تمام كام كرتے ہى ہيں۔ گرميوں ہيں ہوا دن ہوتا ہے وہ بحى سارا كام ہى ہيں جونا دن ہوتا ہے اس بين تو تمام كام كرتے ہى ہيں۔ گرميوں ہيں ہوا دن ہوتا ہے وہ بحى سارا كام ہى ہيں جونا دن ہوتا ہے اس ميں تو تمام كام كرتے ہى ہيں۔ گرميوں ہيں ہوا دن ہوتا ہے وہ بحى سارا كام ہى ہيں جونا دن ہوتا ہے اس ميں تو تمام كام كرتے ہى ہيں۔ گرميوں ہيں ہوا دن ہوتا ہے وہ بحى سارا كام ہى ہيں

صرف ہوجاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بڑا دن ہوتا۔ انسان اس کواینے کام بی میں صرف كرتا - جان كوآ رام ندويتا حق تعالى نے اس كى راحت كے لئے دن كے ساتھ رات بھى لگادى جس بيل جا ہے كتناى روشى كاانظام كياجائے محردن كى طرح كام نبيس ہوسكتا۔ پھردن بي تواگر نيندكو ثالنا جا ہو ثال سكتے ہومكر رات كويدايها چوكيدار بك كدخود بخو دوفعة آ تكمول يرقبضه كرليما بي التناى الونبين السكاراي طرح بسط مي عبادات كاشوق بهت موتا ب طاعات من خوب دل لكآب كام الجيم طرح موتا ب أكرسالك ير بميشه بسط عى رباكر يويد بروقت عبادات عى يش مشغول ربنا جاب ادرائي جان كوة رام ندد ، ادرابيا كرنے سے شوق ختم ہو جاتا۔ پھرعبادت سے معطل ہو جاتا۔ كيونكه عبى امر بے۔ اگر سارا شوق ايك دم سے يوراكرليا جاوے۔ تو چروہ باتی نہیں روسکتا۔ غرض چونکہ طاعات وعبادات کا کام ساری عمر کا ہے ایک دودن کانہیں اور يسط من شوق زياده موتا ہے جس سے سالك جروفت كام ليها عابتا اوراس كا انجام تعطل موتا اس لئے حق تعالى مجمی بھی قبض طاری کرویتے ہیں جس میں چندروز کے لئے سالک کام کی زیادتی ہے رک جاتا ہے۔ کسی کام م دانس لگتار كيفيات وواردات ش كى آجاتى بكام كرنائجى جابتا بي تونيس بوسكتارجس ميس سالك بيد سمجمتا ہے کہ طاعات میں کی آئی محرحقیقت میں وہ طاعات کی ترقی ہے۔ کیونکہ قبض کے بعد جو بسط آئے گا تو مجرخوب بی کام ہوگا۔اورا گرقبض بھی نہ ہوا کرے تو چندروز کے بعد شوق جب بورا ہوجائے گا مجرساری عمر کام نہ ہو سے گا۔ کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کا جوش اور شوق پورا ہو جاتا ہے پھراس سے کام نیس ہوتا۔اس کے قبض بھی ضروری ہے تا کہ سارا شوق ایک بی دفعہ نم جو جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ بن کا ورود دراصل بسط كے لئے ہے۔ اس كے قبض سے يريشان ندمونا جاہے۔ بلكاس كے بعد جو بسط آئے گااس كا خیال کر کے دل کوسلی دیا جا ہے۔اس کومولا نافر ماتے ہیں۔

چوں تبض آمد تو دروے بسط بیں تازہ باش و چیں سیفکن برجبیں پونکہ تبنے آبیت اے راہ رہ آل صلاح تست آبیں دل مشو پونکہ تبنے آبیت اے راہ رہ آل صلاح تست آبیں دل مشو بی حکمت می انقطاع دی جی جس کی طرف والسند سے والیل اذا سجی جی جس می کی میں اثبارہ ووجدک ضالا فہدی

لفظ صلالت كالمقهوم

 نسرح لک صدرک کیاہم نے آپ کی خاطر آپ کاسید کشادہ ہیں کردیا۔ میں دصول مقصود ہے ہی ہے وہ بھٹک کہ جس کی وجہ سے حضور نے کئی مرتبہ خود کئی کاارادہ فر مایا۔ ای تئم کی بھٹک سما لک کوچیش آتی ہے۔ تواگر کوئی مرشد کامل موجود ہوتو وہ تیلی کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کوئے تو میدی مرو کامید ہاست سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست ناامیدی کی راومت چلو کیونکہ خدا کے فضل ہے بہت ک امیدیں ہیں ظلمت لیعنی مرعیان مزور کی طرف مت جاؤ خورشید نیعنی منور باطن لوگ موجود ہیں۔اوریہ بھٹک ابتدا شی ہوتی ہے۔

#### لفظ صلالت كااستعال

چنانچ وطن میں ایک مخص نے میرے سامنے ایک اشکال پیش کیا۔ اس طرح سے کہ پہلے جھے سے ہو جھا
و و جدک صالا فہدی کا ترجر کردو۔ پھراشکال کرون گا۔ میں بچھ کیا کہ کیا اشکال ان کو پیش آیا ہے۔ منشاء
اشکال کا بیتھا کہ قرآن مجید کے بعض تراجم میں ضال کے معنی گراہ کے لکھے ہوئے جیں۔ پیش شہدیتھا کہ اس
میں حضور کو گراہ کہا گیا ہے میں نے کہا کہ آیت کا ترجمہ یہے کہ پایا آپ کونا دافف ہیں واقف بنا دیا۔ اب وہ
میرامنہ تکنے لگا میں نے کہا میاں بتلاؤ کیا اشکال تھا؟ کہنے لگا اب تو میجھ بھی نہیں۔

اس جگردازیہ ہے کہ مثالات کا استعال دو متی جس ہوتا ہے ایک قدوم جس چنانچہ و لا العضائین جس جو ضال

کہا گیا ہے وہاں تو قدموم جس مستعمل ہے۔ یعنی جو بعد وضوح حق بھی اجاع حق ندکرے اور ایک غیر قدموم

ہے۔ یہ کداب تک وضوح حق نہیں ہوا۔ اس کے معنی نا واقعی کے جس جو تعقی نہیں۔ کیوں کہ حضور پر ایک زبانہ
ایسا بھی گزرا ہے جس جس آپ پر حقائق واضح نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ تی تعالی فرماتے جی صاحبت تعددی
ما المحتاب و لا الایمان لیسی نزول وی ہے پہلے آپ ان علوم کو پھر بھی نہیں جاتے ہے و و جدگ
صالا فیصدی جس بجی دوجہ مراد ہے کہ پہلے آپ ان علوم کو پھر بھی نہیں ہوائے اسب ہم نے وتی نازل کر کے
حفائق کو واضح کردیا اور و لا المصالين جی وہ وہ دجہ مراد ہے کہ وضوح حق تی ہو چکا تھا گر بعد وضوح حق بھی بھی
افتیار کی تو جس طرح صفائت کے دومتی جی اس کا طرح لفظ گراہ بھی فاری جس دونوں معنوں کو شامل ہے۔ اس
لیاظ ہے بعض متر جموں نے ضال کا ترجہ گراہ کیا ہے گراب ہمارے تھا وہ جس گراہ کا لفظ زیادہ ترجمت تائی جس مستعمل ہوتا ہا س کے اب ضرورت ہے ترجمہ یہ لئے کی کہ ایسے الفاظ ہے ترجمہ ذکیا جاوے۔ جس سے
عوام دھوکہ جس پڑیں۔ ای طرح لات کو فن من المجاھلین کے متی ہی جی ہے کہ کہ کہ وہ کہ وہ کہ اور مرغ کہ نے تو وہ جزک المتا

ے غضب ناک ہوتا ہے گویا آگ لگادی اور اگر کہوا و چوز ہے تو ہنس دیتا ہے اور پہلفظ کس قدر بیار امعلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ کس بیر عاش نہ ہوگیا ہوتو و کھے لغت کے بدلنے ہاڑ بدل جاتا ہے اس کے بلکہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ ترجمہ ایسا کیا جائے جس ہے سامعین کو وحشت نہ ہو۔ (آ دابتین )
سورة الشحی کا فقطی ترجمہ

ار شاوفر مایا کدایک صاحب نے جھے سے در خواست کی کہ وہ و و جدک صالا فہدی کالفظی ترجہ کر دو۔ پھر پچھ سوال کروں گا۔ وہ سجھے تھے کہ ضال کا ترجمہ گراہ کریں گے ادر جس اعتراض کروں گا۔ جس نے ترجمہ میں کیا۔ پایا آپ کو آپ کے رب نے ناوانف پس وانف بتا دیا۔ اس ترجمہ یہ کا در جھے سے ان کے سب اعتراض پا در ہوا ہوگئے اور حقیقت جس لفظ ضال محاورۃ عرب جس عام ہے تجو و بعد الہدایت اور بے خبری قبل الہدایت کو اور اس طفظ گراہ فاری محاورہ جس عام ہے۔ گرار دوجس اکثر استعال اس کا معنی اول جس ہے اس لئے ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ گراہ فشاء اشکال ہوتا ہے۔ (الفیٰ آپ سے نبرے)

# شؤرة الإنتيساح

بِسَسَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

## إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرُّانَ

### تفييري لكات

مع العسر يسراك تشير

مکہ میں آپ مطابقہ کو بخت ایڈ اکمی پہنچی تھیں جیکے متعلق اس آیت میں بن تعالی نے آپ کو سلی فرمائی ہے فرمائی ہے فرمائے ہیں ان مع العمر بسرااس میں الف لام عہد کا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جوایڈ اکمی اس وقت آپ کو دی جاری ہیں اور جودشواری اس وقت موجود ہے اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔

یہ تفیری تعالی نے میرے قلب پرالقا وفر مائی ہے۔ اس سے بہت سے اشکالات رفع ہو گئے اگر لام عہد کے لئے نہ مانا جائے تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کی مشکلات کوآ سان ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے خیر مسلمانوں کے مصائب کے متعلق تو یہ جواب بھی دے سکتے ہیں کہ آخرت میں بیر ہوجائے گا۔ لیکن اگر العسر کو عام رکھا جائے تو اس میں کفاد کے مصائب بھی داخل ہوں گے اور طاہر ہے کہ ان کے مصائب قیامت میں بھی حل نہوں گے۔ اب لام کوعہد کے لئے مانے سے کوئی اشکال نہ دہا۔

کیکناس پر میروال باتی دے گا کہ پھر پر دگول نے اس کوعام طور پر ہرجگہ کیوں پیش کیا ہے۔ جیما کہ مفرت ملی ہے مردی ہے کہ ایک شخص نے اپنی پریٹانی عرض کی و آپ نے فرمایا لسن یعلب عسر بسرین اور طاہر ہے کہ بیا شارہ اس آ یت کی اطرف ہے کہ ایک عمر دو پسر پرعالب تیس آ سکتابوستان کیان اشعاریس۔ کے مشکلے برد چیش علی الح

تسلی حاصل کرویہ حاصل ہوگا حضرت علیٰ کے قول کا ۔ تو وہ میری تغییر کے منافی نہیں ۔

بہرحال ال آیت میں تفور کو لی ہے نیز میر نے دق میں طاہر یہ ہے کہ ال میں ان مع العسو یسو اکا کرار کھن تاکید کیا ہے ہورتا کید میں تقدید ہے کہ دسول اللہ علیا کہ کہ میں مختلف حم کی تکلیفیں تھیں تو ایک مرتبہ ان مع العسویسوا فرمانے سے بیشہ ہوسکا تھا کہ شاید کی خاص نوع مرکز دال کی فہردی گئی ہے کر اوجملہ سے بیشہرونع ہوگیا کہ ہرحم کے لیکھر ہوتا کہ نامعلوم کوئی عرر کے زوال کی فہردی گئی ہے کر اوجملہ سے بیشہرونع ہوگیا کہ ہرحم کے مرکز استفراق وعموم ہوگیا کہ ہرحم کے مرکز کر اور اور معلوم ہوگیا کہ ہرحم اور لیظ مع میں تکتہ یہ ہے کہ گوم اور میا ستفراق عبد کے منافی نہیں مرادافرافرافرام معودہ کا استفراق وعموم ہوگیا کہ ہوتا ہے کہ نہ معلوم کتنی دہ ہے کہ گوم اور معلی میں تعدید ہوگا اس لئے لفظ مع اختیار فرمایا کہ کچھوزیادہ و در فرمیس ایک بعد سے ہوتا ہے کہ نہ معلوم کتنی دہ ہوئی میں تو مدعین ضد اس لئے لفظ مع اختیار فرمایا کہ کچھوزیادہ و در فرمیس ایک بعد سے ہوگا جائے بلکہ معاملات باطن میں تو ضدعین ضد کہ بستی اور زول میں ترقی تقوض میں تو ضد میں استعمال میں اور معلوم ہوتا ہے کہ نہ معاملات باطن میں جو اللہ میں مقد کو سبیت پر دلالت و معمون ہوتا ہے کہ نہ تواس میں لفظ مع کو سبیت پر دلالت جاتھ ہیں کرتا محسل افتر ان پر دال ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہے کین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہے کین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہے کین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہے کین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان پر دال ہے کین غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا قتر ان میں افغانی نہیں بلکھر کو اسر

میں دخل ہے کیونکہ عربے نفس پامال ہوتا ہے اور عارف کواس وقت اپنا بجر وفنا مشاہد ہوتا ہے نیز صربہ ہل ورضا

بالقصنا حاصل ہوتا ہے بیرسب بسر وفرح کا سبب بن جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ حدیث طالی جائے کہ

انبیاء پر تکالیف وشدا کداس کئے زیادہ آتے ہیں تا کہ ان کے درجات بلند ہوں پھر تو عسر کے سبب بسر ہونے

میں کوئی بھی اشکال ندر ہے گااس کے ساتھ اتنا اور بجھ لیجئے کہ عسر یسر باطنی کا سبب تو ہوتا ہی ہے کیونکہ درجات

برجے ہیں گراکٹر یسر ظاہری کا بھی سبب ہوجاتا ہے۔ آخرت متقین کے واسطے ہاور ہم اپنے رسولوں کی اور

موشین کی مدوخر ورکریں گے اور اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اجھے کمل کے کہ

ان کوخرورزین میں خلیفہ بناؤں گااور بے شک ذیمن کے میرے بندے جاشیں ہوں گے۔

ان کوخرورزین میں خلیفہ بناؤں گااور بے شک ذیمن کے میرے بندے جاشیں ہوں گے۔

عمو ما انبیاء نیم السلام اوران کے تبعین کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے کہ اول ان پرعسر ہوا پھرانجام کار ہر طرح بسر حاصل ہوا کہ ظاہر میں بھی وہ اپنے اعداء پر غالب ہوئے پس بسر باطنی کے اعتبار ہے تو مع المعسو بسسر اہیں مع اپنے حقیقی معنوں میں ہے کے عسر کے ساتھ ساتھ بسر ہے کیونکہ انبیاء کی ترقی درجات میں عسر کی حالت میں ہوتی رہتی ہے۔

یسر ظاہری کے اعتبارے بمعنی بعد ہے تعبیر فرمایا جو تفسیر کیجئے گادیے بی مع کے معنی لے کیجئے بہر حال اولاً یہ مسئلہ خود بخو دمیرے دل میں آیا تھا کہ ضد سبب ضد بھی ہو جاتی ہے پھراس آیت میں بھی اس کی طرف ذہن چلا میں جس کی تقریر ابھی کر چکا ہوں۔ الجمد دلتہ مضمون کلی بھی بیان ہوگیا اور آیت سے اس کا تعلق بھی بیان ہوگیا۔

## شۇرة العكق

بِسَتَ عُمِ اللَّهِ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

#### خَلَقَ الْإِنْسُانَ مِنْ عَلَقَ أَ

لاَنْتِيجَيْنُ : جس نے انسان کوخون کے نوٹھڑے ہے پیدا کیا۔

#### کسی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا

ایک صاحب نے منی بیل کیڑے ہونے کا جُوت قرآن کریم ہے دیا۔ سورۃ اقراء بیل لفظ من علق جو نک کو کہتے ہیں اور کیڑا ایک ہی چیز ہے ہمارے قرآن بیل وہ چیز ہیں موجود ہیں جواب ہیرہ سو برس کے بعد لوگوں کو معلوم ہو کیس۔ دین بیل ایک جرات ہوئی ہوگوں کو کہ جرخص دخل دینے کو تیار ہے لفت تک کے علم کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑا آتو جو تک نہیں اور منی بیل جو تک نہیں اور مجازی کوئی دلیل نہیں پھر السف آن کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑا آتو جو تک نہیں اور منی بیل جو تک نہیں اور مجازی کوئی دلیل نہیں پھر السف آن سے سفت ہوتا ہونے ہوا کہ علق اور دو سری آیات بیل فرمایا ہے مین نبط فقہ شم میں علقہ شم میں مضعفہ جس سے صاف واضح ہوا کہ علق الی کوئی چیز ہے جو نظفہ و مضغہ کے در میان بیل ہے تو وہ خون بستہ ہے اور وہ کیڑا آتو نظفہ کے احدادر مضغہ کے تیل ہی علق بیل جن کو اس کی زبان بھی شامل نہیں کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس جس وہ چیز ہیں واخل کی جاتی ہیں جن کو اس کی زبان بھی شامل نہیں اور اس خرافات کو حمایت دین کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی مالامت جو میں ۱۳۸۵ کا میں کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی میں الامت جو میں ۱۸۵۷ کا میں کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی میں الامت جو میں ۱۸۵۷ کا میں کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی میں الامت جو میں ۱۸۵۷ کا میں کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی میں الامت جو میں ۱۸۵۷ کا میں کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی میں الامت جو میں ۱۸۵۷ کی اس کو کہا ہوتا ہے۔ ( کو فات کی کہا جاتا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا ہے۔ ( کو فات کے کہا کہا کہا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کے کہا کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کو کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کی کہا کہا تا تا ہے۔ ( کو فات کہا تا کہا کہا تا کہا تا کہا تا کہا کہا تا کو کہا تا کہا تا

#### والنبيل واقترب

نَتَ اور (برستور) نماز پڑھتے رہےاور (خداکا) قرب حاصل کرتے رہے۔

# تفسیر*ی نکات* نماز کااصلی مقصود

واسجدوا قترب اورنماز پڑھتے رہے اورخدا کا قرب حاصل کرتے رہے۔ سونماز کاف کدہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں واسبعدواقتوب لین مجدہ کرواوراللہ کے قریب ہوجاؤ۔ پس نماز کا اصلی مقصود قرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

قرب تر پہتی ہے بالا رفتن است بلکہ قرب از قید ہستی رستن ست بعین قرب ان قید ہستی رستن ست بعین قرب اس کا نام ہیں ہے کہ یچے ہے او پر کو چلے جاؤ بلکہ قرب رہ ہے کہ قید ہستی ہے چھوٹ جاؤاس کے کہ اوپر جانا قرب جب ہوتا کہ خدا تعالی کا مکان اوپر ہوتا۔ خدا تعالی مکان سے پاک ہے۔ پس اس کا قرب ہی ہے کہا چی ہیں۔ قرب ہی ہے کہا چی ہوناک میں طادواس کو صل کہتے ہیں۔

بعض لوگ وسل کے خدا جانے کیا کیا معنی سجھتے ہیں وسل کے معنی الل فن سے پوچھے کئے شیرازی

روسین کے بیات و بے حاصلی چو پیوند ہا مکسلی واصلی ایسٹی فیر کے سات و بے حاصلی ایسٹی فیر کے ساتھ علاقے جب تطلع کردو مے واصلی ہوجاؤ گے۔ یہی تعلق تجاب ہے پس مجدہ کی غرض اپنی اس ہستی و تعلق کو مزانا اور ہستی کا مزانا بیس ہے کہ سکھیا کھا کر مررجو ۔ مطلب بیہ ہے کہ دعویٰ اور انا نمیت د ماغ میں سے نکالو یہ بجدہ اس کا سمامان ہے اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور پھرتمام اعتماء انسان کے اندراشرف چہرہ ہے کہ واسلے چہرہ پر مارنا حرام ہے۔

تھم ہے کہ بھرم کے بھی چیرہ برمت ماور آل کرنا جائز اور چیرہ پر مارنا نا جائز۔ اس لئے کہ چیرہ معظم ہے تو ایسے شریف عضو کو تھم ہے کہ اردل الاشیاء کے سات ملصق کردولینی زمین کے ساتھ جو بہت ہے وجوہ ہے اور نیز باغتبار چیز کے پس ترین مخلوق ہے تو بیرکا ہے کی تعلیم ہے اس کی تعلیم ہے کہ اپنے کو مٹادواور استی کو کھودو کہ تمہاری استی تمہارا تجاب بن رہی ہے حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

میاں عاشق و معثوق نیج حائل نیست تو خود تجاب خودی حافظ از میاں برخیز پس نماز کی بیے حکم جرمنی صاحب نے چونکہ ورزش اس کی حکمت بیان کی ہے تو ہمارے بھائی اس محقیق بڑھی ہیں۔

اےصاحبو! آپ کے یہاں ساری دونتیں موجود ہیں کیول فقیروں سے مانتکتے ہو کیوں جرمنیوں کا کاسئدلیس کرتے ہو۔

# سُوْرة القَدُر

# بِسَبُ عُواللَّهُ الرَّمْإِنَّ الرَّحِيمِ

## لَيْلَةُ الْقَدُرِهُ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِةً

لَوْجَيِّينُ : شب لدر بزارمينے سے بہتر ہے

#### تفییر*ی نکات* شب قدر کا تواب

اور بہی خیال میرالیسلة المقدد کے متعلق ہے کہ وہاں جوالف شہر فرمایا وہ الف تحدید کے لئے نہیں بلکہ تحقیر کیر کیر کیر کر در کی ضرور کد دوہ وگا کیونکہ کسل میں ء عندہ بعقدار منصوص ہے اور جب خدا کے نزدیک محدود ہے تو واقع میں بھی محدود ہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کاعلم واقع کے مطابق ہے ( بلکہ یوں کہنے کہ واقع خداتھ الی کے علم کے مطابق ہے ) لیں واقع میں تو تو اب لیسلة المقدد محدود ہے مگر یہاں تحدید نہ کورنیس اورا کر فیر محدود و فیر می بی معنے الاسقیف عند حد کہوتو یہ فی نفسہ مکن ہے کر لیانہ القدر کے تو اب کا بایں معنی فیر متابی ہونامحان ولیل ہے اور اس پر دلیل قائم ہونے کی ضرورت ہے جب دلیل نہیں تو تو اب کا بایں معنی فیر متابی ہونامحان ولیل ہے اور اس پر دلیل قائم ہونے کی ضرورت ہے جب دلیل نہیں تو اس کا دعوی نہیں کیا جا سکتا ہی خال میں اورا گرفی نور کے دلیل ہے کہ دوہ واقع میں محدود بھنی موقو ف عند صدے کر وہ دافت نہیں اب سوال ر ہا کہ جب الف کو تو الف شہر کیوں فر ما بیا اس کے متعلق میرا خیال بیہ ہے کہ لغت عرب میں عدد کے لئے الف ہے تر اید کے بیاں مہا سکہ ہے آگر کوئی لفظ نہیں اس سے تار کے بیاں مہا سکہ ہے آگر کوئی لفظ نور کی اور لفت نہیں بیان کر سال ای طرح اہل عرب الف کے آگر میں عدد کو بیان کریں کے لفظ الف بی کے ذریعہ سے بیان کریں کے جیمالف الف عور بالف کے آگر مطلب یہ ہوا کہ جوعد د

تہارے زویک اعداد کی عابت اور منتیل ہے لیلۃ القدراس ہے بھی بڑھ کر ہے پھر لفظ خبرا ہم تفضیل ہے معنے یہ ہوئے کہ بہت بڑھ کر سواب تو اگر الف تحدید کے لئے بھی تب بھی خبر عدم تحدید پر دال ہے خبرید تضاعف الی غیر المحد دونو قانونی طور پڑیس بلکہ بطریق فضل ہے محروس گونہ ملتا تو قانون ہے جو کہ واقعہ صلوۃ میں شروع ہوا۔

عبادات شب قدر كاثواب لامحدود ہے

# مورة البينكة

#### بِسَنْ عُرَالِلْهُ الْرَحْمِنْ الرَّحِيمِ

#### اِتَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَمَنَّهُ خِلْدِيْنَ فِيْهَا الْوَلِيكَ هُمُ شُرُّ الْبُرِيَاةِ ٥ جَمَنَّهُ خِلْدِيْنَ فِيْهَا الْوَلِيكَ هُمُ شُرُّ الْبُرِيَاةِ ٥

لَوْ الْحَجِيمُ : بِ ثَلَ جُولُوك الل كمّاب اورمشركين من ك كافر موئ وه آتش دوزخ من جائين كع جهال بميشه بميشدرين كي بيلوك بدرين خلائق بين-

#### تفبيري نكات كفاراورمشركين كوخلود في النار كاثبوت

ان الله لايغفران يشرك به (سورة نساء ٣٨)

گرشایدکوئی اس پریشبرک کدیبال قوصرف شرک کاذکر ہے کفر کاذکر نیس اور بعض کافرا ہے بھی ہیں جوشرک نہیں بلکہ موحد ہیں۔ گراسلام سے اباء کرتے ہیں ان کی مغفرت نہ ہونا اس آ ہے ہیں کہاں نہ کور ہے؟

تو سنے دومری جگہ نہ کور ہے ان السلیس کے فور امن اہل الکتاب و المعشو کین فی نار جہنم خلدین فی نار جہنم خلدین فیھا اولنگ ہم شر البویه (البینة ۲) اس می کافر کوائل آب و شرکین کامقیم قرار دیا گیا ہے اور دونوں کے لئے خلود فی جہنم نہ کور ہے جس سے کافری مغفرت نہ ہونا جی معلوم ہوگئ اور بیشبر نہیں ہوسکتا کہ یہاں تو صرف خلود کاذکر ہے۔ جس کے معنے مکٹ طویل کے ہیں اور اس کے لئے دوام لازم نہیں۔ جواب یہ ہو کہ دوام خلود کے منافی بھی نہیں ہیں اگر کوئی قرید قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا ہواد یہاں خلود بھنے دوام ہونے پرقرید قائم ہوتو خلود سے دوام کا قصد ہوسکتا

کا فرومشرک دونوں کا تھم ندکورہے جب مشرک کے لئے خلود جمعنی دوام ہے تو کا فرکے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ ورنہ کلام واحد میں ایک لفظ ہے جدا جدا معنی کا قصد لا زم آئے گا۔اور میمتنع ہے۔

اور بہاں ہے ایک افکال کے لئے مند فع ہونے پر تنجیہ کے دیا ہوں وہ یہ کے فود کے معنے مکھ طویل ہونے ہے اس آ بت کی تغییر واضح ہوگی جو قاتل تھ کے بارہ ش وارد ہے و من بقت ل مو منا متعمد المعجد او جھنم خالداً فیھا کہ اس سے آل تھ کی تو بکا مقبول نہ ہو تالا زم نہیں آتا کیونکہ اس شی ظور بدوں المحجد او جھنم خالداً فیھا کہ اس سے آل تھ کی تو بکا مقبول نہ ہو تالا زم نہیں آتا کیونکہ اس شی ظور بدول تیردوام فہ کور ہے اور فلود دوام کو تشریم ہیں۔ نہ یہاں کوئی قریندا دادہ دوام کے لئے مرز آ ہے۔ اس لئے دلول آ کہت صرف اس قدر ہے کہ قاتل تھ کو کو نائٹ دواز تک عذاب جہنم ہوگا ( طرکی وقت نجات ہو جائے گی کو مدت دراز کے بعد ہواور جب وہ سے تی نجات ہے تو اس کی تو بھی تبول ہوئی چا ہے اس بی عبداللہ بن عباس مرض اللہ عنہا کا اختلاف ہے کہ ان کے زو کے تا تا ہو کہ تا تال میں گرجہور صحابہ کے بعد تا بعین و تا تم جبح تی کا اس پر اجماع ہوگیا کہ اس کی تو بہ مقبول ہو کئی ہے جب کہ محابہ کے بعد تا بعین و تا تم جبح تی کا اس پر اجماع ہوگیا کہ اس کی تو بہ مقبول ہو کئی ہے جب کہ تا عدہ شرعیہ ہے ہواور قاعدہ ہے کہ اجماع متا خراختلاف حقد م کا رافع ہوتا ہے لہذا اب بیمسئلہ جائی ہے کہ کہ کہ قاطرہ شرکین کے دواص کے دوائل ہوں گے جس کا انقطاع تی نہ ہوگا اور خا ہر ہے کہ گفر کہتے میں خلاف اس کہ کہ کہ انقطاع تی نہ ہوگا اور خا ہر ہے کہ گفر کہتے ہیں خلاف اسلام کو خواہ اس کے ساتھ شرکہ بھی ہو یا شہو۔ دونوں کیلئے سراابد الآبار جبنم ہے۔

كفري براجرم

جب ترک اسمام کی سمزامیہ ہے کہ تو اس سے اسمام کی عظمت وفضیلت اور اس کی ضرورت کا درجہ معلوم ہو محیا اور ترک اسمام کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ اول بی سے اسمام قبول نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد قبول کر کے ترک کر دے۔ دونوں صورتوں میں میں سمی سمزا ہے بلکہ دوسری صورت مہل سے اشد ہے چنانچہ تو انین سلطنت میں بھی باغی کی سزاان لوگوں ہے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی ہے اس سلطنت کی رعایا تہیں ہیں بلکہ کسی مخالف سلطنت کی رعایا میں ایسے لوگوں پر اگر بھی غلبہ و جاد ہے تو ان کوغلام بتالیتے ہیں یا احسان کر کے رہا کر دیتے ہیں یاعزت کے ساتھ نظر بند کردیتے ہیں گر باغی کے لئے بجر تل یاعبور دریائے شور کے پچے سزائی ہیں۔ اوراس کی وجہ رہے ہے کہ رعایا بن کر باغی ہوجانے میں سلطنت کی زیادہ تو بین ہے ای طرح اسلام لا کر مربد ہو جائے میں اسلام کی بخت تو بین ہے اور اس کی تعلیم کو دوسروں کی نظروں میں حقیر کرنا ہے۔ دیکھتے ایک تو وہ تحض ہے جس ہے بھی آ پ کی دوئی ہیں ہوئی بلکہ بمیشہ ہے مخالفت ہے اس کی مخالفت ہے آ پ کا اتنا ضرر نہیں ہوتا اور کمھی وو آ پ کی غدمت و ججو کرے تو لوگوں کی نظر دن میں اس کی پچھے دقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس کوتو ہمیشہ ہے اس کے ساتھ عداوت ہے۔ رشمنی میں ایسی با تبس کرتا ہے اور ایک و ہخص ہے جوسالہا سال آپ کا دوست رہا۔ پھرکسی وقت مخالف بن گیا اس کی مخالفت ہے بہت ضرر پہنچا ہے اوروہ جو پچھ برائیاں آپ کی کرتا ہے۔لوگ ان پر توجہ کرتے ہیں اور یوں بچھتے ہیں کہ میخص جو کہدر ہاہے اس کا منشاء محض عداوت نہیں ہےاگر دشمن ہوتا تو سالہا سال تک دوست کیوں بنرآ؟معلوم ہوتا ہے کہاس کو دوی کے بعد فلال تخص کے اتر ہے پتر معلوم ہو گئے ہیں اس لئے مخالف ہو گیا ( حالانکہ بیضر ورنہیں ہے کہ جو شخص ووتی کے بعد دشمن بنا ہووہ اترے پتر ہے معلوم کرنے کے بعد ہی دشمن بنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس شخص نے دوتی ہی اس نبیت ہے کی ہو کہ لوگ دوئی کے زیانہ میں مجھے اس کاراز دار سمجھ لیس سے تو پھرمخالفت کی حالت میں جو پچھ کہوں گااس کو میہ بجھ کر قبول کرلیں گے کہ میخص راز داررہ چکا ہےاس کوضر در پچھنا گوار با تیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس لئے خالف ہوگیا چنا نج بعض يبود نے اسلام كے ساتھ ايسابرتاؤكر نے كادراده كيا تھا۔ وف الست طائفة من اهمل الكتباب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم بسر جمعون پس ہر چند كددوست كى خالفت ميں بيا حمال بھى ہے كر) عادة لوگ دوستول كى مخالفت سے عموماً جلد متاثر ہو جاتے ہیں (اوراس احمال پرنظرنہیں کرتے )اس لئے عقلاً وشرعاً وقانو ناوہ تحض بہت بڑا مجرم شار ہوتا ہے جوموافقت کے بعد خالفت کرے ای لئے شریعت میں مرتد کے لئے وغوی سز ابھی سخت ہے اور عذاب آخرت بھی اشد ہے۔

اک تقریرے آیت کے ترجمہ وتفسیر کابیان تو ہو گیا کیونکہ اس آیت میں اصل مقصود اسلام کی فضیلت ہی کابیان ہے گر مجھے اس وقت صرف بیان فضیلت پراکتفامقصو دنہیں بلکہ اس پرایک دوسرے مضمون کومرتب کر نا ہے جس کو آئند و بتلاؤں گا۔

ل عبارت ما بين القوسين من ائد مع ١١٠

#### محدود كفريرغيرمحدو دعذاب شبه كاجواب

اس سے پہلے ایک شبہ عقلی کا جواب دیدینا چاہتا ہوں۔ شبہ سے کہ شریعت میں کفر کی سزا دائمی عذاب جہنم کیوں ہے؟ حالانکہ سزامناسب جنایت ہونی چاہیے۔ اور یہاں جنایت متناہی ہے کیونکہ عمر کا فرکی متناہی ہے تو سزاہمی متناہی ہونی چاہیے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ تمہارا میں مقد مہ تو مسلم ہے کہ سزا جنایت کے مناسب ہونی جائے گرکیا تناسب کے میمنی بین کہ جنایت اور سزا دونوں کا زمانہ بھی مناسب ہوا کر بھی بات ہے تو چاہیے کہ جس جگہ دو گھنٹہ تک فریمنی پڑی ہواور ڈاکو کر فقار ہو کر آئیں تو حاکم ڈاکو وکس کو صرف دو گھنٹہ کی سزا دے دے آگر حاکم ایسا کر نے تو کیا آب اس کوانصاف ما نیس گے؟ اور سزا کو عنایت کے مناسب ما نیس گے؟ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ سزا و جنایت میں مناسب ہو جکہ اس کا مطلب میہ وتا ہے کہ سزا و جنایت میں مناسب ہو جکہ اس کا مطلب میہ وتا ہے کہ سزا و جنایت میں مناسب ہو جگہ اس کا مطلب میہ وتا ہے کہ سزا و جنایت میں مناسب ہو جگہ اس کا مطلب میں ہوتا ہے کہ سزا و جنایت میں مناسب ہو جگہ اس کا مطلب میں ہوتا ہے کہ سزا و جنایت میں مناسب ہوشد میں ہوتا ہے کہ سزا ہو سکت کے مناسب ہوشد سے یانہیں اور میہ جرم شدید ہے یانہیں؟

#### جواب جزاوسزامين نبيت كادخل

شایدآپ ہیں کہ جرم شدید ق بھر نداییا شدید کداس کی سر اابدالآ بادجہنم ہو بیل کہوں گا کہ یہ خیال آپ کواس لئے پیدا ہوا کہ تم نے صرف فعل کی سر اظاہری صورت پر نظر کی ہے حالا نکہ سر اوج اکا مدار خیص اس کی خلابری صورت پر نظر کی ہے جالا نکہ سری مورت پر نظر کی ہے جالا کہ دار نہ بی کہ فول ہری صورت گرایک شخص دھو کہ ہے شراب پی لے تواس کو گناہ ہیں ہوا گوصورت گناہ موجود ہے کیونکہ نہت نہ تھی اور اگرایک شخص شراب پینے کے لئے دو کان پر جائے اور دو کا ندار بجائے شراب کے کوئی شربت اس کو دید سے بیشراب ہی کہ کوئی شربت اس کو دید کے بیشر ہوا گوسوں کی نیت تو شراب پینے بی کی تھی ۔ ای لئے فقہاء نے فر مایا ہے کداگر کوئی شخص ابنی بیوی ہے معت کر ہے گر دواند چر سے بھی ہے جہتا ہے کہ بیمر کی بوئی ہیں لئے کوئی اجبی کوئی اور اگر شب زفاف جس میں جوزت اس کی جوزت و بی باس خطی معت کر رہا ہوں اور اس کی صورت و بین علی صورت و بین علی صورت کی بیاس خطی معت کر رہا ہوں اور اس کی صورت و بین علی صورت و بین علی صورت و بین علی میں جوئی ہے کہ کہ دور کی کورت کو بھیج و یا جس کے ساتھ پیشوں سے بچوت نہ بی کہ کوئی اور اگر شب زفاف بیل کوئی اور کہ کہ کی دوسری عورت کو بھیج و یا جس کے ساتھ پیشوں سے بچوت نہ بیا کہ میں جو جاتا ہے اور اس کی کر دور انداز کی جو جاتا ہے اور اس کی حوالے کی دور کی کر دور کی جو بیا جس کی جو کی جو جاتا ہے کوئی کی دور کی کوئی کی دور کی کر دور کر کر دور

عدت بھی لازم ہوتی ہے جب یہ بات معلوم ہوگئ تو سمجھو کہ ظاہر میں کفر کا فرمتنای ہے گراس کی نیت یہ تھی کہ اگر زندہ رہاتو میں ابدالاً باواس حالت پر رہوں گااس لئے اپنی نیت کے موافق اس کوابدالاً باوجہنم کاعذاب ہوگا اورای طرح مسلمان کا اسلام کو بظاہر متناہی ہے گراس کی نیت رہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو ہمیشہ اسلام پرمتنقیم رہوں گااس لئے اس کے لئے ابدالاً باوثواب جنت ہے۔

اتلاف حقوق الهي كي سزاجواب

اورا کے دقتی جواب میہ ہے کہ کفرے حقوق الی کی تقویت ہے اور حقوق الی غیر تنای ہیں تو ان کی تقویت ہے اور حقوق الی غیر تنای ہیں تو ان کی تقویت کی سزا بھی غیر تنای ہونی جا ہے اور اسلام میں حقوق الی کی رعایت ہوہ غیر تنای ہیں تو ان کی رعایت کا بدلہ بھی غیر تنای ہوتا جا ہے۔ الحمد للداب میاشکال بالکل مرتفع ہوگیا

اب میں اس مقعود کو بیان کرنا چاہتا ہوں جونفسیلت اسلام پر بجھے متفرع کرنا ہے اور وہ دومقعود ہیں ایک راجع ہے اپنی طرف دوسرارا جع ہے دوسروں کی طرف یعنی ایک مقصود لا زم ہے ایک متحدی۔ (محاس الاسلام کمحقہ مواعذا محاس اسلام کمحقہ مواعذا محاس اسلام کمحقہ مواعذا محاس اسلام کا ۲۵۴ م

# شۇرة الىزلزال

بِسَسَّ عُمِ اللَّهُ الْرَحْمِنَ الرَّحِيمِ

#### فَهُنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُةِ خَيْرًا يُرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرُةِ ثُرُّا يُرُهُ ﴿

ن کی جو می جو می درابرابریکی کرے گاوہ اس کود مکھ لے گااور جو منفس ذرابرابر بدی کرے گاوہ اس کود کھے لے گا۔

#### تقبیری ن**کات** اہل عفلت کی غلطیاں

#### ابل غفلت كاحال

ان لوگوں نے اپ لئے قو فیمن یعمل مثقال ذرہ خیوابوہ پرنظر کھی لینی خودا گر تھوڑا سکل نیک
کیا تو اس پرنظر ہے اور دوسروں کے لئے و من یعمل مثقال ذرہ شوابوہ چین نظر ہے لینی ان کے اعمال
نیک پرنظر نہ کر کے ان کے برے ہی اعمال پرنظر ہے اور سب کو تقیر جانے ہیں ایک نماز انہوں نے کیا شروع
کی کہ سارے جہان کو تقیر جانے گے اور خودان حضرات کی حالت خواہ کچھ ہی ہو۔ چنانچ بہت لوگ ایسے
و کھے جاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور و ظفے گھو نٹے ہیں اور اپ کو مقدی جانے ہیں اور حقوق العباد ض نع کر
د ہے ہیں۔ وجو کے دیکر لوگوں کے مال چھین رہے ہیں اور اس پر بھی دوسروں کو حقیر جانے ہیں حالانکہ جسے
مرک صلوۃ حرام ہے حقوق العبادادانہ کرنااور دوسروں کو تقیر جاننااور دیا بھی حرام ہے۔ (عمل الذرہ)

#### عذاب تطهير

ظلاصہ ہے ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی کی خیرا گرچہ وہ ذرابی ہی ہوضائع ہو جائے گی اور نہ کسی کی شر اگر چہ بہت کم ہوغائب ہوگ۔ میں نے خیر کے ساتھ ضائع کا افظ اور شرکے لئے لفظ غائب اس لئے استعال کی ہے کہ خیر پر تو انڈر تھائی جزادیں گاس لئے وہ ضائع نہ ہوگی۔ بخلاف شرکے کہ گوظا برضر ورہوگی الد تعالی سے کہیں چھے گی نہیں کیان بیضر وری نہیں کہ اس برضر وری عمّاب ہو۔ بلکدا کشروں کے لئے امید ہے ہے کہ فضل و کرم ہی ہوگا مقبولین پر دنیا کے مصائب تو فضل ورحم ہی ہوگا مقبولین پر دنیا کے مصائب تو فضل ورحمت ہیں گار ان پر اجر و تو اب ہے چنا نچواس کوسب جائے ہیں گئی ہیں کہتا ہوں کہ مقبولین پر آخرت میں بھی اگر کوئی کلفت ہوگی تو وہ بھی رحمت ہی ہے اس کوئی کرشا یہ تجب ہوا ہوگا۔ لیکن قرآن سے خوداس کا اثبات ہوتا ہے چنا نچو کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لا بدکلم میم اللہ ہوم القیامة و لا یز کہ بھم سے خوداس کا اثبات ہوتا ہے چنا نچو کفار کے بارہ میں ارشاد ہے لا بدکلم میم اللہ ہوم القیامة و لا یز کہ بھم کے نزدیک مقار سے قیامت کے روز نہ کلام فرماویں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے۔مفہوم مخالف تمام علاء سے کنزد کے موقع وعید میں معتبر ہے ہیں معلوم ہوا کہ میر آیت کھار کے ساتھ مخصوص ہے اور مسلمانوں سے کلام میں ہوگی دور و کئی عذاب کی صورت میں ہے حقیقت میں بھی فرماویں گے اور ان کو پاک کریا مقصود ہے گناہوں ہے۔

آ خرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں است سے بیروں تھے میں ارز سے است

پس آخرت کی تکالیف بھی مسلمانوں کے لئے رحمت ہیں ان کے تق میں وہ جہنم نہیں ہے جہنم کفار کے لئے ہے چنا نچای واسطے ارشاد ہے اعدت للد محقورین مینی تیار کی گئی ہے کفار کے لئے پس جہنم من حیث می جہنم اور

عقوبت من حیث بی عقوبت صرف کافرین بی کے لئے ہادر ہمارے لئے وہ تزکیداور تطبیر ہے باتی تکلیف اس لئے ہوں گی کہ میل ہمارا بے حد ہے جب تک خوب تیز پانی سے شل نددیا جادے گامیل علیحدہ ندہوگا۔اور میل کے رہتے ہوئے جنت میں جاناممکن تبیں اس لئے کہ جنت کا خاصہ ہے کہ نجاست لے کرکوئی وہاں نہیں جاسکتا۔

خروج آ دم کی حکمت

بعض حفرات محققین نے فرمایا ہے کہ وہ علیہ السلام کے جنت سے نظنے کاباعث مقیقت عمّا بہیں تھا بلکہ جس درخت سے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی تھی اس کی خاصیت بیتی کہ اس کے کھانے سے فضلہ بہیا ہوتا تھا جب آ دم علیہ السلام نے اس کو کھایا تو استنج کی ضرورت ہوئی اور وہ کل اس کا تھانیس اس لئے نظنے کا تھم ہوااس لئے کہ جنت میں پولیس تو تھی نہیں یہال دنیا میں پائٹا نہ چرنے آئے تھے۔ واقع میں حقیقی عمّاب اس کا سبب نہ ہوا تھا۔ مثلاً یہال جامع مجد میں کی کو پائٹانہ کی ضرورت ہوتو اس کو یہال سے نکالیس کے۔ اس لئے کہ مجد پائٹانہ کی حکم نہیں۔

اوراس پرایک مقولہ حضرت مولا نامحہ لیعقوب صاحب کایاد آھیا فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا لکلناوا تع میں رحمت ہے کیونکہ آگر آدم علیہ السلام نہ نکلتے اوران کی اولا دجوتی تو اولا دھی سے ضرورا ہے ہوتے کہ وہ نکلتے اس لئے کہ جب آدم علیہ السلام ہی سے اس کے کھائے سے مبر نہ ہوا تو اولا دی تو بطریتی اولے نہ ہوتا۔ پھر اگر اولا دھی سے نکلتے تو ایس حالت میں نکلتے کہ جنت بحری ہوئی ہوتی ۔ وہ نکلنے والاکس کا بیٹا ہوتاکس کا باپ ہوتا کسی کی مال ہوتی تو اس کے نکلنے سے ایک کہرام مج جاتا اور جنت جنت ندر ہتی بلکہ زحمت ہوجاتی ۔ جق تو الی کا جیب دحمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بھیج دیا اور اولا دکھم ہوا کہ پاک ہوگر ہمارے پاس آویں۔

چنانچارشاد ہے و من تنو کی فاضعا ینز کی لنفسه یس جن ان اوامر کو بجھ لیا اور گناہوں اور شوائب نفس سے مسل کر کے پاک ہو گیا اور تقوی کا لباس بینا وہ پھر جنت میں جو ہورا اسلی ٹھکانہ ہے چلا جائے گا اور جس نے مسل نہ کیا اور نہ کپڑے بدلے تو اس کوجمام ضرور کرایا جاوے گاتا کہ جنت میں جانے کی المبیت اس میں ہوجاوے گاتا کہ جنت میں جانے کی المبیت اس میں ہوجاوے پی مسلمانوں کے لئے دوز خ میں جانا بھی فضل ہوا۔

دلیل اس کی سیآیت ہے ف من یعمل متھال خرۃ خیر ایوہ و من یعمل متھال خرۃ شرایرہ (جو محض ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گااس کے (فائدے) کودیکھے گااور جو تحض ایک ذرابھی برائی کرے گاوہ اس کو بھی نظر آئے گی۔

مفهوم آبيت

لفظ من عام ہے مطیعین کو بھی اور عاصین کو بھی تو جب یہ فرمایا کہ جو تخص کرے گا تو اس کے عموم بھی گنہ گاراور فرمانبرداردونوں واقل ہوگئے۔ اس سے مساف طور پرے معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے پر ہر حالمت بھی آؤاب ملے گاکسی وقت بھی اس کا تو اب منا کع نہ ہوگیا جسے وقت بھی اس کا تو اب منا کع نہ ہوگیا جسے ہوگیا جسے ہوگیا جسے میں من میں فرمانبردار بھی داقل ہول کے بینی آگر کوئی بڑا وٹی کا ل بھی گناہ پہلے من سے مایوں کا علاج ہوگیا تھا دومرے من بھی فرمانبردار بھی داقل ہول کے بینی آگر کوئی بڑا وٹی کال بھی گناہ کر ہے تو اس کوئی گناہ ہوگیا۔ (الزارال)

شاید کوئی یہ کے کر آن شریف میں ہے واقعہ لحب المخیر لشدید (بینک و مال کی مجت میں بہت خت ہے) کتب علیکم اذا حضر احد کم الموت ان ترک خیر اللوصیة (تم پرضروری کی گئی ہے وصیت جب کی کوموت آئے گے اگروہ مال تجوزے) یہاں مال کو خیر فر مایا ہے۔ لہذا مال کی ترقی مجی خیراور بھلائی میں ترقی ہوئی اور فعامست فو المخیر ات (بھلائیوں میں ایک دومرے ہے آئے برمو) میں یہی آگئی۔

جواب یہ ہے کہ الخیرات میں مطلق خیر مراد ہے بینی جو ہر طرح بھلائی بن بھلائی ہو۔ اور مال ہر طرح بھلائی بن بھلائی ہو۔ اور مال ہر طرح بھلائی نہیں اس کی بھلائی ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی ۔ اس لئے مالی ترتی کو بھلائی میں ترتی نہیں کہ سکتے اور جس درجہ میں مال بھلائی ہے اس درجہ ترتی کوہم بھی نہیں رو کتے جائز بلکہ فرض کہتے ہیں۔

حضور کاار شادہ کسب المحال فریضة بعد الفریضة (طال بال کمانا اور فرضوں کے بعد فرض ہے) (علاج الحرص)

#### نورقلب اورمعاصي سيجاجمع نهيس ہوتے

ایک سلسله گفتگوی فرمایا که معسیت کیماته واعمال صالی تو جمع بوشکتے بیں فسمین بعمل منفال ذرق خیسر ایره و من بعمل منفال ذرق شر ایره لیکن نورقلب اور معاصی ایک جگر جمع نبیس بوت معاصی اس علی خل بیس. (الافاضات الیدید ج۲ ص۵)

# شؤرة العكت

## بِسَتُ عُرالِلْهُ الرَّمْ إِنْ الرَّحِيمِ

# وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِهِ إِلَّا الَّذِينَ الْمُوَّاوَعِلُوا

# الصِّلِي وَتُواصُوا بِالْحُقِّ هُ وَتُواصُوْا بِالصَّبْرِةَ

تر المرائی اللہ اللہ کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے) کہ انسان (بوجہ تعلیج عمر کے)

اور اللہ اللہ اللہ کے کہ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے کہ (بیر مال ہے) اور ایک دوسرے کو (اعمال) کی ایک دوسرے کو (اعمال) کی بابندی کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال) کی بابندی کی فہمائش کرتے ہیں۔

تف*یری لکات* توضیح تشم

قتم کے ساتھ تاکید کلام کی دوصور تھی ہیں ایک ہے کہ جس چیز کی تم کھائی جائے اس کے نام کی عقمت کی وجہ سے تیم کھانے والا جھوٹ سے دکا اور ڈرتا ہے کہ اگر اس کا نام لے کر جھوٹ بولوں گاتو وبال ہی گر قار ہوجاؤں گا ہے صورت تو قر آن ہی اللہ تعالی کی کھائی ہوئی قسموں ہی تہیں ہو گئی کی کہ کا تھا ہے کہ اللہ معظم نہیں جس کا نام لینا خدا کو کی امرے مافع ہو۔ دومری صورت تاکید تیم کی ہے کہ مقسم ہے جواب تیم کی تو ضیح مقصود ہو ہی نے جہال تک خور کیا تو اقسام قر آن میں ہی صورت معلوم ہوئی کہ مقسم ہو جواب تیم کی تو ضیح میں برا خل ہے اور میر ہمقام پر سیاتی و سباتی کو دیکھنا اور خور کر تا پڑتا ہے اور خور کر نے سے تیم وجواب تا ہے اور خور کر ایک تا ہے اور خور کر نا پڑتا ہے اور خور کی کی سے تیم وجواتا ہے۔

اب سورة العصر کی مشم کو منتھے کہ اس کو جواب متم ہے کیا مناسبت ہے۔ بات میہ ہے کہ انسان دو چیزوں میں مقید ہے ایک زمان میں ایک مکان میں لیکن مکان متعقر ہے۔ لینی اس کے لئے انقضا انہیں اور زمان غیر متعقر ب يعنى اس كے لئے انقضاء ب كد كيا وقت مجر باتھ آتائيس -جوزماندگر د كيا تبعنہ سے باہر ہو كيا توحل تعالى ال قتم سے انسان کے خسارہ کی دلیل بتلاتے ہیں کہ بیابیا عاجز ہے کہ جس ظرف میں اس کاعمل مقید ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے اگر کسی وقت میں کوئی عمل اس سے فوت ہوگیا تو اگر بیاس کا مذارک بھی کرے گا تو دوسرے وقت میں کرے گا اور جوز مانٹل ہے خالی گزرگیا دہ ہے کارگیا۔ تو واقعی انسان بڑے خسارہ میں ہے البتدمسلمان اس خسارہ سے بیا ہوا ہے۔ کونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت الی ہے کہ وہ ہر وقت میں باتی ر بن والى بكرايك دفعه ايمان كواختياركر لين سے جب تك معاذ الله اس كى ضدكا عقاد نه موايان قائم ر ب گا اور یہ ہر وقت میں مومن ہو گا۔ سوتے ہوئے بھی چلتے بھرتے بھی ادر کھاتے پہتے ہوئے بھی غرض کوئی وقت اور کوئی ساعت مسلمان کی طاعت ہے خالی نہیں گزرتی۔ اگراس ہے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو۔ تب بھی ایمان توالی طاعت ہے جو ہروفت اس سے صاور جورہی ہے۔ای سے کافر کا خسارہ عظیمہ میں جو نامجی معلوم ہو گیا۔ کہاس کا کوئی وفت معصیت ہے خال نہیں گزرتا۔اگروہ اور بھی پچھے گناہ نہ کرے۔ تو کفر بی اس ہے ہروقت صادر ہوتا رہنا ہے۔ کیونکہ كغرافتياد كرنے كے بعد جب تك ايمان ندلائے كافر ہروفت كافر ہے۔كوئى ساعت اس کی تفرے خالی بیں گزرتی۔ بس اس تتم ہے انسان کے خسارہ کی بڑی دلیل معلوم ہوئی۔ بدوں ایمان کے اس کے خسارہ کی مجھا مہانہیں کہ ہرسیکنڈ اور ہرمنٹ میں اس کے سریر عذاب بڑھتا جارہا ہے اور ایمان کے بعد اس کے نفع کی بچھانتہانہیں۔ کہ ہرساعت میں اس کی طاعت بڑھتی رہتی ہے خلاصہ یہ کہ تمام دنیا ہونتی ہے کہ نفع اور خسارہ زمانہ ہی میں ہوتا ہے ہی اس مخص ہے بڑھ کرکوئی خسارہ میں نہیں۔ جس کا کوئی وقت سیکنڈ خسارہ ہے خالی نہ ہو(اور بیکا فر ہے)اوراس شخص ہے بڑھ کر کوئی تفع میں نہیں۔ جس کا کوئی وقت کوئی سیکنڈ کوئی حالت نفع ے خالی بیں (اوروہ موس ہے)

اور ہر چند کے مسلمان کا نقع صرف ایمان ہی ہے ہروقت ہڑھ دیا ہے گر پورا نقع جب ہڑھے گا جب کہ ایمان کا کے ساتھ کمل صالح بھی ہو۔ کیونکہ کمل صالح ہے ایمان تو کی ہوتا اور گنا ہوں ہے کمزور ہوتا ہے ہی موس فاس کا ہروقت نفع کا ہروقت نفع ہڑھ ناس کا ہروقت نفع کا ہروقت نفع ہڑھ ناس کا ہروقت نفع ہڑھ ناس کا ہروقت نفع ہڑھ نا ایسا ہے جسے کسی کا ہرسکنڈ میں ہزادرو پیدا منافع ہڑھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ پورا نفع ای کا ہر حدیا ہے جس کو ہرسکنڈ میں ہزادرو پیدا منافع ہڑھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ پورا نفع ای کا ہر صالح اختیار کر نال زم ہے۔ ہزادرو پیدا نفع ہوتا ہو۔ کی ہوکرا یک جید بی شدہ جائے۔ کے نفع عظیم کے مقابلہ میں تاکہ ہرسکنڈ میں ہزادوں کی ترقی ہواور ہزار دو بیدے کی ہوکرا یک جید بی شدہ جائے۔ کے نفع عظیم کے مقابلہ میں

یہ می خدارہ ہے کو کافر کے خدارہ کے مقابلہ میں انجان کا نفع بھی الا کھ درجدافضل ہے۔

اور اگر معاملہ میمیں تک رہتا تب بھی کوئی ہے کہ سکتا تھا کہ ہم کو ہزار کا نفع نہ تھی ایک بیب کی گری ترق مصیبت اور خطرہ تو ہے ہے گئا ہوں کی وجہ ہے بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہوجا تا ہے بھر وہ ایک بیب کی بحی ترق نہیں رہتی بلکہ خدارہ بی خدارہ بڑھتا چلاجا تا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ کمل صالح اور تدواصی بالمحتق اور تدواصی بالمصبو کو کیوں بڑھایا۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہرایمان کے محافظ ہیں اور گناہ میں جتالا دیکھ کر کے محافظ ہیں اور گناہ میں جتالا دیکھ کر کے عافظ ہیں اور گناہ وہ جاتی ہے اور وہ گئا ہوں کی نفر ہے کہ جو جاتی ہے اور وہ گئا ہوں کو گناہ ہی جو جاتی ہے اور وہ گئا ہوں کو جاتی ہے اور وہ گئا ہوں کو بات سے محتالات کے دل سے گناہوں کی نفر ہے ۔ غرض اس مقام پر ذمانہ کی حجواب جسم کی تو مشح گناہوں کو جاتی ہو گئا کہ اور ہدوگئی مدل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے خدارہ کے دلیل معلوم ہوگی اور بیدوگئی مدل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے خدارے میں بڑا دخل ہے کہ اس سے خدارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیدوگئی مدل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے خدارہ سے ہورائوں کو بالے کہ اس سے خدارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیدوگئی مدل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے خدارہ سے ہورائوں کی انہ کی ہوتھ کی ہورائوں کو بالے کہ اس سے خدارہ کی دلیل معلوم ہوگی اور بیدوگئی مدل ہوگیا کہ واقعی انسان بڑے خدارہ سے ہورائوں کی دیس ہو جاتی ہورائوں کیا کہ دورت درائی کی انسان بڑے ہورائی ہوگیا کہ انسان بڑے ہورائیاں اور عمل صالح سے محروم ہو۔ (التوامی بائی باختہ دورت درائی

مخلوق کی مشم بنج لغیرہ ہے

اب بیجے کہ تلوق کی تم قبید لغیرہ بے تیج لدینہ نمیں وہ قباحت عارض ایل ہے کہ اگر تلوق تلوق کی تم کھائے تو قباحت نہیں اور وہ شرک اور ایہام شرک ہے۔ اس طرح ہے کہ اس شر شہوتا ہے تعظیم تلوق کا کیونکہ عاد تاقیم معظم چیز کی کھائی جاتی ہے اس لئے ممانعت ہوگئی ہے تھی جو تر ہے کہ اس شرک ہوتا ہے کہ آئی بڑی چیز کی کھائی جاتے ہیں دریاؤں کی پہاڑوں کی مقصودان کا یہ ہوتا ہے کہ آئی بڑی چیز کا کھانے ہے تھی ہوسکتا ہے جو خود چھوٹا کانام لے کر جھوٹ نہیں بولیس گے اس شرایہام شرک ہا شبای شرک کا شبای شرم ہوسکتا ہے جو خود چھوٹا کانام لے کر جھوٹ نہیں بولیس گے اس شرایہام شرک ہوا اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے اس لئے اس شرک ہیں اور اور میں ایہام شرک ہیں اور اور اس کے اس شرک ہوسکتا ہے جو خود چھوٹا جو نکہ اس شرایہام شرک نہیں ایک سوال اور رو گیا کہ قباحت تو لازم نہیں ہوسکتا کی مرا پی تھی مجھوڑ کر چھوٹی شے کہ تم کیوں کھائی ۔ بات سے ہے کہ تم سے تمن غرضیں ہوتی ہیں عالب تو بہ کہ کس شرک ہوگا۔ آئی مگر اپنی تھی ہوئی کر چھوٹ بولیس گو ہم براس کا وہ ل ہوگا۔ دوسری غرض سے کہ اس کا نام کر جھوٹ بولیس تو ہم براس کا وہ ل ہوگا۔ دوسری غرض سے کہ اس کا مام کے کر جھوٹ بولیس گو ہم براس کا وہ ل ہوگا۔ دوسری غرض سے کہ بڑے کا آئی ہو کا اپنی ہے خاص میں کہ تو ہم براس کا وہ ل کے مرافع اس سے خاص تو ہیں گوش ہو کا گر تر بولیں تو ہم کہ ہوتا ہی ہے دہ خواص کی تھی ہوتا تی ہو کہ کہ ہوتا ہی ہے دہ خواص احت ہیں کر شریعت میں مقصود ہے کہ بڑے کا م آئی ہے۔ ہم چند کی گلوت کی ہم کھائے ہیں اس کی طاح کے ہوائی یوں کہنے کہ اس کی فلائی کیا ہے اصطلاح کے موافق یوں کہنے کہ اس کی فلائی کیا ہے کہ سے تیاں کی فلائی کیا ہے کہ اس کا کا ہم ہو کی گلوت کی تھی کہ اس کی فلائی کیا ہے کہ خور کی کھر تر کی گلوت کی کھر تر کی کا گلوت کی سے کہ کھر تر کی کا کہ کہ کہ تر کی کی گلوت کی کہ تر کی گلوت کی کو تر کی گلوت کی اس کا کا کہ کہ کی کھر تر کی کر تر کی گلوت کی کھر تر کی گلوت کی کھر تر کی کھر تر کی کو کھر تر کی کو کہ کو کہ کہ کہ کی کھر تر کی کہ کر تر کی کی کھر تر کی کو کھر تر کی کو کہ کی کھر تر کی کو کھر تر کی کھر تر کی کو کھر تر کی کو کھر کی کھر تر کی کھر تر کی کھر تر کی کھر تر کر کھر کی کھر تر کی کھر تر

وہ یہ کہ پہلی اور دوسری غرض تو وہاں ہے بیں لیکن تیسری غرض لینی حکمت ندکورہ ہے ادر غرض کی تغییر حکمت سے اس لئے کی کہ جن تعالیٰ کوکسی کی کیاغرض ہوئی غرض تو مخلوق کو ہوا کرتی ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کئم لکہ تابر بندگاں جودے کئم لیتی ہم نے اس کے مخلوق کوئیں پیدا کیا کہم اس سے تفع اٹھا کیں یااس سے ہماری کوئی غرض اٹھی ہوئی ہے بلکہ مخض اس لئے کہ مخلوق پر احسان کریں۔ یس خداوندعز وجل جلالہ جس چیز کی تھم کھاتے ہیں اس کے معنی ميهوت بيل كدا سنف والويد شئ كثير النفع بال كاطرف النفات كرواوراس س منتفع مو مفسده كااحمال توبيلي بي وضع موچكا تعاراب مصلحت كاسوال بعي ختم موچكا فداوند جل جلاله نے بہت كثرت \_ يخلول كالتم كمائي ب-مثلًا لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه (التم كما تا ہوں قیامت کے دن کی اور شم کھا تا ہوں میں ایسے نس کی جوائے اوپر ملامت کرے ۱۲) ف انعصفت عصفا لیمن شم ہان ہواؤں کی جوتندی کے ساتھ چلتی ہیں (۱۲) والفجر (قتم ہے فجر کی ۱۲) والفتس (قتم ہے سورج كا) برجكه يمى مراد ب كريداشياء كيرافع بين ان كى جانب القات كردادر فن تعالى كظوق كي تم كمان میں ایک راز خاص اور ہے وہ بیر کہ جس مقام پر تم کھائی ہاس کے بعد ایک جواب تم بھی ہوتا ہے تو غور کرنے ہے معلوم ہوا کہ قسم بہ جواب تنم کی جوالی وعویٰ ہے بمز لددلیل کے ہوتا ہے لینی خداوند جل جلالہ نے جس چیز کاتم کھائی ہاس کے آ مے جواب تم معلوم ہوجاتا ہے کہ بیٹسم باس دعویٰ کی دلیل ہاسے ایک مثال سي بحي مثلًا فرمات بين و السمر سلت عرف النح (تتم إن بوادُن كى جوَلَفْع بهنجان كالحراب بميجى جاتى بين ١١) اس سار كفر ماتي بين انسما توعدون لواقع (ليني جس چيز كاتم سه وعده كياجاتا بوه ضرور ہونے والی ہے) تتم کھا کرفر ماتے ہیں قیامت ضرور آنے والی ہے والمنزعت غوق الخ (یعنی فتم بان فرشتوں کی جو کا فروں کی جان تخت سے نکا لتے ہیں ۱۱) یہاں بھی تئم کھا کرفر ماتے ہیں تیا مت ضرور آنے والی ہےاورای طور پر جابجاتشمیں کھائی ہیں خاص خاص اشیاء کی بہاں ایک دعویٰ ہے تیامت ضرور آئے گی اب اس کی دلیل کی ضرورت ہے مثلاً ہوا ہے کہ اس کے اندر تغیر بتلایا ہے اور ہوا ایک ایس برسی چیز ہے جودم بحریس بڑے بڑے بہاڑوں کو ہلادیتی ہے جے ہوئے درختوں کو اکھاڑ میں تک ہے کیا قدرت اور رحمت ہے جل جلالہ کی ہروقت لا کھول من ہوا ہمارے سریر رہتی ہے کیونکہ جو (آسان وزمین کے درمیان خلام) میں تمام ہوا بحری ہوئی ہے جھٹی جگدہارے جسم ہوئی ہوئی ہے صرف وہ ہوا سے فالی ہے اور باتی تمام ہوائی ہوا ہا درہم کومحیط ہے ادرہم کیلنے ہیں دیتے مرتے ہیں تو اس تغیر سے معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا قادر ہے جو ہواجیسی طاقتور چیزوں کو دم بھر میں الث بلیث کر دیتا ہے اس کو قیامت لانا کیامشکل ہے یہاں منکرین کے پا

مقام ہیں ایک یہ کہ قیامت محال ہاور یہ خیال تھا قلام نے کا امکان تو ہو گر دقوع ہیں امکان ہے دوسرے یہ کہ خرور ہے کہ ہر ممکن واقع ہی ہوا کرے جائز ہے کہ کی شے کا امکان تو ہو گر دقوع ہی کا مستجد ہواور یہ خیال تھا کہ مشرکین عرب کا فلاسفہ کے مقابلے ہی تو امکان کا اثبات در کار ہے اور دفع استبعا ثبات امکان کو سترم تعاور فلاسفہ کے مقابلے ہی تھے۔ اس لئے استعقالا ان کے شیرے تعرض نہیں کیا اور عوام الناس ذیادہ ہیں ہے جو قیامت کو مستبعد تھے کہ خات ہیں بہاں گفتگوان لوگوں کے جواب ہی ہے جو قیامت کو مستبعد تھے ہیں چنا نہیں گا اور ہم بالگل خاک ہو چکس کے اس وقت ہم پھر ذیدہ کے جائم مٹی کے ہماری ہڈیاں جب گل سرم جائیں گا اور ہم بالگل خاک ہو چکس کے اس وقت ہم پھر ذیدہ کے جائیں گا در ہو جائیں گا ہو جائیں گا ہو جائیں گا ہو ہو گئیں گا ہو جائیں گا ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں گا ہو ہو گئیں گا ہو ہو گئیں گا ہو ہو گئیں گا ہو ہو گئیں ہو اب ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو اب ہو گئیں ہو ہو گئی ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو گئیں ہو ہو ہو گئیں ہو ہو گئیں ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہیں ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

بہر حال بیداز تھا خداد تد جل جلالہ کی قسموں کا۔ اس تقریرے معلوم ہوگیا ہوگا کہ جن کی قسمیں کھائی ہیں ان کے احوال نہا ہے۔ قابل تد ہیر ونظر ہیں۔ کو بظاہر وہ کیسی می سرسری و معمولی ہوں جب حق تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے وہ خطر ورقابل اہتمام ہیں۔ اور اس کی دو صور تیں جیں کہیں تو اس کی جو خلاہر میں باوقعت ہیں مثلاً والمسماء (قسم ہے آسان کی) والارض (قسم ہے زیمن) اور کہیں ایک چیزوں کی تم کھائی ہے جو بظاہر ہے وقعت ہیں مثلاً والسماء (قسم ہے آنجر کی مقسمود یہاں ہی بہی ہے کہ انجر کے الفق ہے ہے۔ ہو بظاہر ہے دفعت ہیں مثلاً والسماء کروائی طرح یہاں فرمایا والعصر یعن قسم ہے زیمن کا در اندی زماندی زماندی زماندی نماندو المجموعی ہیں ہے ان اندی زماندی زماندی زماندی زماندی زماندی نماندو المجموعی ہیں ہے اس کے منافع کی طرف النفات کروائی طرح ہے۔ اور ان کی منافع کی طرف النفاک کی ترکت کا نام ہے اور منافعین اور فلاسفہ ہی زماند اس کے منافع کی منافع کی منافع کی منافع کی جو وہ وہ انتوائی میں ہوگر کی تعموم مانت جیں ہوئی زماندا کی وہ منافع کی منافع کی موجودہ والتوائی میں ہوگر ایک ہوگر کی ہوگر کی انہ ایک ہو کہ اس کا تعموم مانے جیں ہوئی زماندا کی دونے ہیں اور خیالی شیخ ہوگر وہ (زمانہ کی تعموم مانے جیں ہوئی زماندا کی دیم کو جو تکہ حملاس با نرمان جیں اس لئے زمانہ بھی قابل نظر ہوا ہیں حق تعالی اس دونے میں اس کے زمانہ بھی قابل نظر ہوا ہیں حق تعالی والوں کے خوال والوں کے خوالی والوں کے خوال

باوقعت چیز ے نے خیال والوں کومیر اممنون ہونا جا ہے کہ میں نے وقت کے باوقعت ہونے کوقر آن سے ثابت كرويا \_ لوگ يدكها كرتے بيل كدائل يورپ وقت كى بهت قدر كرتے بيں اور الل اسلام كے يهال وقت کی قدرنبیں۔ میں کہنا ہوں کہ بڑی قدر ہے اگر نہ ہوتی تو قرآن مجید میں وقت کی تم کیوں نہ کور ہوتی ۔ مگر ہم لوگول نے بالکل اسلام پڑمل ہی چیوڑ دیا ذرا آ تکھا تھا کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیسی عد تعلیم ہے اور جوخوبیاں اہل بورب میں کی جاتی ہیں دہ دراصل انہوں نے اسلام بی سے لی ہیں اور ہم اینے یہاں غورنبیں کرتے اور بچھتے ہیں کہ یہ انہیں کے ملک ہیں۔ ہاں اس معنی کر انہیں کی ملک ہیں جیسا کا شتکار بارہ برس تک اگر زمیندار کی زمین پرتبض رہے تو بیقانون ہے کہ موروثی ہوکر کا شکار بمز لد ملک بھی جاتی ہے۔ای طرح اہل یورپ نے عرصہ سے ان خوبیوں پر قبضہ کر کے ان کواپنا دستور العمل بنالیا تو ہم یہ بجھنے لگے کہ بیہ موروقی موکر انبیس کی ملک موکنیں۔نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج کل اہل بورپ کی تقلید کا اس قدرغلبہ وگیا کدان کے منہ سے کو لی بات نظے اور قرآن بی اس کے خلاف ہوتو اہل بورپ کے قول کا یقین کر لیاجاتا ہے اور قرآن برخلاف واقع ہونے کاشبہ کیاجاتا ہے۔ کتنے انسوں کی بات ہے کہ میں تو فرمائیں کہ انسان کی اصل انسان ہے اور ڈارون جو ایک طحد ہے وہ کیے کہ سب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھر تح کے سے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور شمس وغیرہ بنا اور اس کے بعد پھر نباتات بنے پھر حیوانات بے ان میں بندر بنا۔ یکا بیک جست کر کے انسان بن گیا۔ ای طور پر وہ تمام حیوانات نباتات ہیں ای کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نگلتے چلے آئے تو محمد اللہ کے خرمانے پر تو شبہ کیا جاتا ہے اور ڈارون کے کہنے پریقین کرلیا جاتا ہے یک ایمان ہے۔ اورون تو صافع کا قائل نہیں تھااس لئے الی بعیداور ہے ہود و تاویلیس کرتا تھا گران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صافع کو مانتے ہیں اور پھرالی مہمل تاویلوں ہے قرآن پر شبہ کرتے ہیں۔ شاید کوئی يهال كي كه بهم كوتج قيقات جديده عدقر أن يرشبداك عدم وجاتا بي كه حكماء كوتو مشاهره ب اوراى بناء يرجم كو قرآن پرشہ ہے کہ مشامرہ کے خلاف کول ہے۔ یہ پہلے ہے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے میں کہتا ہوں کہ آب مشاهره کی حقیقت بی کونبیس جانے میں بو چھتا ہون کد کیا یہ می مشاہرہ ہے کہ مادہ خود بخو دمتحرک ہوکراس ے ایک صورت بیدا ہوگئ بھرشم وکوا کب ہوئے نباتات ہوگئی اور نباتات سے حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بنے چر بندر بکا یک جست کر کے انسان ہوگیا۔ بیسب ڈھکو سلے ہیں ہم تو بیا ہے ہیں کہ خو دان مقرین بالقروديت (بندر ہونے كے اقرار كرنے والوں) كو بھى بندر نہ بنے ديں آ دى ہى بتائيں يہى مشاہرات مير انہیں ڈھکوسلوں اورمہمل ادر وہمی باتوں کومشاہوات قرار دے کر خداادر رسول تلکی ہے ہے تہرہات اور پھرا ہے کو

اس سے بحث مبیں کہ س کوسکون ہاور کس کو حرکت کیونکہ ریقر آن کے خالف مبیں مگر میسوچ او کہ اتنابر اوعویٰ کس بنایر ہے دلیل کچھ بھی نہیں گرہم کہیں گے المشہ س تجوی (سورج چلنار ہتاہے) چونکہ قرآن میں وارد ہوا ہاں گئے آپ آفاب کوساکن تھن مانے سے گنبگار ہول گے زمین کو جا ہے آپ ساکن نہ مانے متحرك محض مائئ محرآ فأب كوبعي متحرك مانتايز ع كاشايدك كوييشبه و جسعلنا في الارض رواسي الخ ( یعنی اور ہم نے زمین میں اس لئے بہاڑ بنائے کہ زمین اور لوگوں کو لے کر ملنے نہ لگے ) ہے تو زمین کا سکون ثابت ہوتا ہے پھرید کیوں کہتے ہو کہ حرکت ارض کا ماننا قر آن کے خلاف نبیں جواب یہ ہے کہ اس سے لغی حرکت اضطرابیت کی مراو ہے حرکت غیراضطرابید کی آنی مراد نبیں۔غرض اس کی آپ کوا جازت ہے کہ زمین کو اگرجی جائے متحرک مانیں کچھ حرج نبیں۔ای طرح اس کی خبر دی گئے ہے کہ آسان موجود ہے بیکو نے مشاہدہ کے خلاف ہے کواس نظام طلوع وغروب کے لئے سموات کی ضرورت ندہولیکن نظام خاص کی ضرورت ندہوتا نغی کی تو دلیل نہیں ہوسکتی آسان دوسری مستقل دلیل سے ٹابت ہے۔اس کی نفی کرنا جائز نہیں یہ س مشاہدہ ے ثابت ہوا کہ آ سان نبیں ہے بلکہ ہم آپ کے منون ہیں کہ آپ نے اس نیلکوں صورت کو صد نظر مان کر آسان كي في كاجميل جواب سكهاديا كونكة قرآن مجيد من كبيل ينبيل آياكديد نيلا نيلا جونظرة تاب يهي آسان ب يس اكرآب كمين محكداكرة سان كوئى چيز بو نظر كيون بين آيا- بم يمين محك كفظراس ليخيس تا كة ب نے اس مقف نيلى كو صد نظر مان ليا بس جب بير صد نظر ہے تو آسان اس كة سے ہاور چونكه نظر يهال تك انتها موجاتى باس لئة آئے بحد نظر نبين آئا۔ اب آب كو آسان كفى كرنے كى بالكل منجائش نہیں رہی اب اس شبہ کی بالکل مخبائش نہیں رہی کہ ہم عکما ء کے قول پر قر آن کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ مشاہدہ ک بناء پرجس کی مثال میں یہ چیش کیا کرتے ہیں کہ مشاہرہ سے ثابت ہوا ہے کہ غروب کے وقت آفاب ز مین کے اندرہیں جاتا اور قرآن جید می سکندر ذوالقرنین کے قصہ میں فدکور ہے کہ آ فراب کو بچیر اور دلدل می غروب موتے بایا بھلاد کھوكتامشام و كفلاف بأ قاباك جرم عظيم ب\_ز من سے كتے بى حصه برا ہے کہیں زمین کی دلدل اور کیچڑ میں غروب ہوسکتا ہے کین اگر عقل ہوگی تو اس میں جواب نظر آئے گا یعنی قرآن مجید میں وجدالخ دارد ہواہے۔ بعنی اس کو یا دی النظر میں ایسا پایا۔ بعنی اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیچز میں دھنس رہا ہے۔ یہاں پینیس فر مایا غربت فی ( کیچڑ میں ڈوب گیا) جہاز پرسوار ہو کر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ آ فآب سمندر میں سے نکلیا ہے اورای میں ڈوب رہا ہے ای طور پر ہم روزانہ مشاہرہ کرتے ہیں آ فآب کے طلوع دغروب کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ زین ہی ہے نکلا اور زبین ہی بیں شس گیا۔ بھرمشامہ ہ کے

کرتے ہیں اور قرآن اگر فیڈا غورس کے قول کے نخالف ہوتو قرآن پر خلاف مشاہدہ کا شبہ کرتے ہیں فیڈا غورس کے قول پرخلاف واقع ہونے کا شبہیں ہوتا۔اسلام کی عظمت قلوب سے جاتی رہی۔غرض میہ ہے کہ نے نداق مں بخرائی ہوگئ ہے سائنس والے جو کہدریں اس یر آمناو صلقنا (لینی اس یرہم ایمان لائے اور ہم نے اس کوسے مان لیا) قرآن پرشبہات مرونت کے باوقعت ہونے میں تو فلے وقر آن دونوں منفق ہو گئے کہاس کی فتم کھانے سے خوداس کی وقعت پر دلالت ہوگئی۔اب اس کو قاعدہ پر بھی منطبق کرنا چاہتا ہوں کہ تقسم دلیل ہوتی ہے جواب سم کی سو یہاں جواب سم میں حق تعالی فرماتے ہیں ان الانسسان لفی خسر انسان بوے محارك على همار الااللين امنوا وعملواالصلحت وتواصوابالحق وتواصوبالصبريعي خسارے سے وہ مشتیٰ ہیں جوائیان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوئی اور استقلال کے لئے کہتے اورسنتے رہے۔ پہاں جار چیزیں ذکر فرمائیں ایمان اعمال صالح تواصی بالحق اعتقادی پرایک دوسرے کو قائم رہنے کی فہمائش کرتے رہنا) تواصی بالصر (ایک دوسرے کو پابندی اعمال کی فہمائش کرتے رہنا) سجان اللہ کیسی جامع تعلیم ہے اصل میر کہ انسان جن امور کا مکلف ہوا ہے وہ دو تھم کے ہیں ایک اصول۔ ایک فروع۔ اول عقائد میں دوسرے اعمال اصول وفروع اس لئے کہلاتے ہیں کدامل مدارا بمان کا عقائد ہیں۔ پھراس کا تعمل اعمال مثلاً ایک مخص ہے کہ وہ گورنمنٹ کے شاہانہ افتد ارکو مانتا ہے مگر جمیشہ قانون کے خلاف عمل کرتا ہے۔ چوری بھی کرتا ہے جوابھی کھیلائے اور بدتہذیب بھی ہےا سے خص کے قلب میں چونکہ کورنمنٹ کا افتد ار ہے اس کتے اسے بغاوت کی سزانہ ہوگی اور بمیشہ کے لئے مردود نظر نہ ہوگا بلکہ صرف انعثام سزائے معین اور اس کے بعد پھروہ گورنمنٹ کی محبوب رعایا میں داخل ہو جائے گا برخلاف اس مخص کے کہ جونہایت مہذب و متین ہواورا فعال قبیحہ خلاف قانون ہے بھی بچتا ہو گر گورنمنٹ کے اقتدار شاہانہ کوشلیم نہ کرتا ہوتو اس کو بغاوت كى مزا ہوگى كەعبوردر يائے شوركرديا جائے كايا بجانى دے ديا جائے كااور بميشد كے لئے معتوب رے كا۔ اے صاحبوا سمجھ لیجئے کہ ای طرح اسلامی قانون بھی ہے کہ جس کے عقائدا چھے نہیں وہ باغی ہے اگر جہ نماز وروز و کرے اور کیسائی شائستہ و بمیشہ کے لئے مردود بارگاہ ایز دی ہوگا اگر توبہ نہ کرے۔

وفت کی قند رکرنا جاہیے

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک برف فروش ہے جھ کو بہت عبرت ہوئی وہ جارہ ہوتا کہا ہے لوگو جھ پردتم کرو
کہ میرے پاس ایسا سرمایہ ہے کہ برلحہ تھوڑ اتھوڑ اختم ہوجا تا ہے ای طرح کہ ہماری بھی حالت ہے کہ برلحہ
برف کی طرح تھوڑ کی تھوڑ کی ختم ہوجا تا ہے۔اسے گھلنے سے پہلے بیچنے کی کروس کے ہاتھ؟ جس نے فرمایا ان
لله اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالهم اللخ

یعنی بلاشبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ال کی جانوں اور ال کے مالوں کو اس بات کے وض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی ) اور اس مرکوضا کع مت کرو۔

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست ایر دشته رامسوز که چندی دراز نیست (پیاری عمر ضائع و بر باد کرنے کے لائق نیس اس کو ضائع مت کرواس کا سلسله اتنا دراز نبیس که اس کو نضولیات پس بر باد کیا جائے )

والعصران الإنسان لقي حسر

یا کے سورت چھوٹی می ہے۔ گوالفاظ اس کے کم ہیں گراس میں مغمون بہت ضروری اور عام ضرورت کا ہے۔ سے ویت ہی جامع بھی ہے اور جامع اس منی کر ہے کہ کوئی عمل اور کوئی حالت انسان کی ایسی نہیں جوٹی الوقت شہوا وراس وقت کے متعلق کوئی خاص تھم نہ ہو۔ اس واسط اس وقت اس کو اختیار کیا گیا تی جل شانہ نے اپنی مورت کوشرو کا کیا ہے ایک تھم کے ساتھ آ گے اس کے جواب تم ہے اور تم کھائی ہے ایک ایسی چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی نہیں۔ گرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تعالی نے جو تلوق کی تم کھائی ہے و والی چیز ہیں جن جو نہیں۔ گرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تعالی نے جو تلوق کی تم کھائی ہے و والی چیز ہیں جن جو نہا ہے تا تالی انتفات اور مہتم بالشان ہیں۔ اب رہا یہ کہتی تعالی نے جو تاب تھی سورت کوشروع کیا ہے ایک تم کے ساتھ آ گے اس کے جواب تم ہے اور قسم کھائی ہے ایک جن کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی حتم کھائی ہے ایک انتبال کے ایک انتبال کی چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی حتم کھائی ہے ایک انتبال کے جواب تھی حاص التفات بھی خاص التفات بھی خاص التفات بھی خاص التفات بھی کا محال ہے ایک انتبال کی خاص التفات بھی جا کہ کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی حتم کھائی ہے ایک انتبال کی چیز کی جس کی کوئی وقعت بھی عام قلوب میں نہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص التفات بھی

نہیں۔ مرخور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ فق تعالی نے جو محلوق کی شم کھائی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جونہایت قابل النفات اور مہتم بالشان ہیں۔

اب رہا یہ کہ ت تعالی نے اپنی تم چھوڑ کر تلوق کی تم کیوں کھائی۔ یہا یہ بہایہ جیب اور طل طلب سوال کے ہوہ م تحقراً یہ ہیں گے کہ فعدا کو اختیاد ہے جو جی جا ہے کرے آب کون ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی اس سوال کو یوں بدل کر کیے کہ حق تعالی نے ہمیں غیر تلوق کی تم کھانے ہے کیوں ممانعت کی۔ ممانعت تو اس چیز ہوا کرتی ہو اس بدل کر کیے جو بری ہوا ور جو شے بری ہوئی تعالی ہے اس کا صدور کیے ہوسکتا ہے البتہ اس عنوان سے سوال ہو سکتا ہے۔ بات ہے کہ بعض چیز وں کا جی تھیند (اپنی ذات کے اعتبار ہے) ہوتا ہے اور بعض کا لغیر ہ (غیر کے سکتا ہے۔ بات ہے۔ اور جو چیز یں فیجی احید ہیں مثلاً زنا سرقہ وغیرہ ان کی اجازت کی کوئیس ہوتی اور ان کا احد و خیرہ ان کی اجازت کی کوئیس ہوتی اور ان کا مدرو کیم ہے بھی جیس ہوسکتا اور بعض چیز ہیں فیج لغیر ہ ہیں۔ یعنی ان میں کوئی خاص مفسدہ ہے اور و بی مانع ہے اجازت سے۔ جب وہ مرتفع ہوجائے گا۔

اس كى ايك مثال بجمه ليجيَّ كه مثلاً اذ ان جمعه كے وقت أنتا وشراء (خريد وفروخت) كرنا كه اگر جمعه كی طرف

چلتے ہوئے راہ میں نیج وشراء کری تو جائز ہے۔ گرافسوں ہمارے قصبہ میں بعد ہی کے دفت بازار لگتے ہیں شاید یہ کی بڑے بر شاید یہ کی بڑے بر شاید یہ کی بڑے بوئس کے۔ گر شاید یہ کی بڑے بوئس کے۔ گر حفظت شینا و عابت عنک اشیاء (ایک چیز کا تو خیال کیااور بہت کی چیز دل کونظرانداز کردیا)

ایک چیز کاتو خیال کرلیا که نماز جمعه می شریک ہو تکیں گے گراس کا خیال ندکیا کہ جب تک وہ گاؤں میں ہیں اس وقت تک ان پر جمعہ واجب نہیں۔ اگر جمعہ پڑھنے کے لئے یہاں ندآ نیمی تو بچھ ترج نہیں اور جب یہاں آ گئے تو ان پر جمعہ واجب ہوگیا۔ اب اگر نہ پڑھیں گے تو گنا ہگار ہوں گے اورا ذان جمعہ کے وقت بچھ و شرا اکرنا بھی حرام ہے بھی جنتا ہوں گے خیرانل علم اس مسئلہ کوتو خوب جانے ہیں۔

مرایک خفل نے جھے سے ایک اور مسئلہ اس کے متعلق پوچھا کہ کیا اذان جمعہ کے بعد کھانا بینا بھی حرام ہے۔ سواس مسئلہ پرکسی کوائنفات بھی نہیں حالا نکہ وہ بھی حرام ہے۔ جس کے بعد اہل علم اس پرناز نہ کریں کہ ہم کو بیج سے سابقہ ہی نہیں پڑتا۔ اس لئے ہم اس آیت کے خلاف سے محفوظ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اذان جمعہ کے بعد جیسا نیج وشرا وحرام ہے ویسائی کتاب ویکھنا بھی حرام ہے۔ پڑھانا بھی حرام ہے۔

ر باید کردو) بیش آیا ہے و جناب فقہا ، نے لکھ دیا ہے کہ تخصیص جریا علی العادة (بیج کی تخصیص قرآن یا کے بیس بیج ک ترک کردو) بیش آیا ہے تو جناب فقہا ، نے لکھ دیا ہے کہ تخصیص جریا علی العادة (بیج کی تخصیص قرآن یا ک بیس بیج کی عادت پڑنے کی وجہ ہے ) ہے۔ ورنہ تھم میں تخصیص نہیں تھم عام ہے۔ بیج صرف اس لئے جرام ہے کہ ل سعی جمعہ ہے۔ تو جو چیز کل سعی جمعہ ہوگئی وہ جرام ہے۔ ہاں جب یہ مانع مرتفع ہوجائے گا حرمت بھی مرتفع ہوجائے گی۔ مثلاً تو شخص صلتے جلتے ایک قلمند ان کی بیچ کریں آو نیونکہ یہ بیج کل سعی نہیں اس لئے جرام بھی نہ وگی۔ یہ بیجا فیر و کہ ال آتی ہے۔

کمال دین دوباتوں پرموقوف ہے

سواس سورت میں حق تعالی نے ای پرہم کو متوجہ کیا ہے کہ جب تک تم دین کوکال نہ کرو گے۔خسارہ میں رہو گے اور دین کا کمال دو باتوں پرموقو ف ہے۔ ایک اپنی تحمیل پھر دومروا کی تحمیل ۔ دومرول کی تحمیل تو اسی اور تبلیغ ہے اور اس کے دوکل ہیں۔ دونوں کوئی تعالی نے اس جگہ بیان فر مایا ہے ایک کولفظ حق سے اور دومر کو لفظ مبر سے او پر میں نے این دونوں کے اندوفرق بیان کر نے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اس کو پورا کرتا ہوں۔ حق کہتے ہیں امر مطابق للواقع کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی خبر ہے۔ سو بچھ لیجئے کہ اس سے مرادعقا کہ ہیں اور عقا کہ دعقہ جس قدر ہیں۔ دومب اخبارات ہی ہیں۔

المله احدالرسول صادق والقيامة اتية لاريب فيها والجنة حق والنار حق والقدر حق وغيره وغيره وغيره المله احدالرسول صادق والقيامة اتية لاريب فيها والجنة حق والنار حق والقدر حمد وغيره اورمبر عمرادا عمال على من تكوهه كه

نفس کونا گوار باتوں پر جمانا اوراس میں استقلال و پختگی بیدا کرنا اور مشقت دنا گواری اعمال ہی میں ہوتی ہے۔ کیونکہ ان من كچه كرماية تا بيا عقائد من كوئي د شواري نبيس كيونكه ان من تو صرف چند سچى با تو ل كو جان ليما اور مان ليز ہے۔اگر مشقت ہوتی ہے تو اپنے پہلے عقیدہ کے چپوڑنے میں ہوتی ہے۔عقیدہ حقہ کے اختیار کرنے میں کوئی مشقت نہیں۔مشکل اور دشواری اعمال میں ہوتی ہاس کئے ان کومبرے تعبیر کیا گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ تو اسی اور تبلیغ عقا ئد کی بھی کرواورا ٹرال کی بھی۔

حق اورصبر کی مراد

دوسری عبارت میں یوں کہتے کہت سے مراداصول ہیں اور صبر سے مرادفر وع ہیں۔ای کومیں نے بہلے کہا تھا کہ بلنے اصولاً بھی فرض ہےاور فروعاً بھی۔ یا یوں کہے تق سے مرادعلوم ہیں اورصبر سے مرادا عمال۔اوراس میں بر الطیفہ بیے کہ نفظ حق آ منوا کے مناسب ہے اور لفظ صبر عملو االصلحت کے مناسب ہے۔ جس چیز کو پہلے ایمان وعمل صالح کے عنوان سے بیان فر مایا تھا۔ ای کواس جگہ دوسرے عنوان سے بیان کیا عمیا ہے۔

اب سم کی توجید بناتا ہوں جس کا میں نے شروع میں دعدہ کیا تھا تو مجھے کہ مسم کے ساتھ تا کید کلام کی دو صورتیں ہیں ایک بیک جرحس چیز کا تم کھائی جائے اس کے نام کی عظمت کی وجہ سے تم کھانے والاجھوٹ سے رکت اور ڈرتا ہے۔ کہا گراس کا نام لے کرتھوٹ بولوں گا تو د بال میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ بیصورت تو قر آن میں التد تعالی کی کھائی ہوئی قسموں میں ہیں ہوسکتی کیونکہ محلوق میں کوئی اسامعظم نہیں۔جس کا نام لیرنا خداتع الی کوسی امرے مانع ہو۔ دوسری صورت تا کید بقسم کی بیک مقسم بہ سے جواب قسم کی توضیح مقصود ہو۔ میں نے جہال تک غور کیا۔ تواقسام قرآن میں بی صورت معلوم ہوئی کہ قسم برکو جواب متم کی توضیح میں برا اخل ہاور بد بہت براعلم ہے لیکن ہرمقام يرسياق وسباق كود يكفنا أورغوركر نايدتا بادرغوركرنے في محتم وجواب منم بيس ارباط معلوم موجاتا ہے۔ والسذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا محرغور کرنے کی اس کواجازت ہے جس کے پاس آلات اعتبار ہول۔

چنانچاس کی ایک مثال اس وقت ذہن میں آئی۔ حق تعالی فرماتے ہیں و الصحفی و الليل اذا سجی ما و دعک د بک و ما فلی پیرورت ایک بارکی قتر ة دخی کے بعد نازل ہوئی ہے اور قتر ة وحی قبل کی صورت ہاور مزول وی بسط ہے تو حق تعالی ون اور رات کی تم کھا کر فر ماتے ہیں۔ کہ آب کواے محمد علی فلے فدا تعالی نے نہ چھوڑ اندوہ آب سے ناراض ہے۔اس محم کوجواب محم کی توضیح میں اس طرح دخل ہے کہ بتلا دیا۔ کہ بس کو علامت غیرمقبولیت ندمجھوعیسا که بعض سالکین اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہ نزول وار دات کو ملامت رضا اورانسدادا حوال وكيفيات كوعلامت روتبجهته بين جيسا كه دنيا واليقبض وبسط رزق كوبهي علامت رضا وعدم رضا کی سجھتے ہیں۔ روزی والے کوسب لوگ بھا گوان کہتے ہیں اور تنگدست کو منحوں اور جتلائے او بار سجھتے میں چنانچین تع الی اس کی حکایت فرماتے ہیں۔ فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن- واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن

الله تعالیٰ نے اس خیال کوسورہ والفتی میں کیل ونہا رکاتم سے رفع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے تین وسط کی مثال کیل ونہا رہیں ہے ہیں جس طرح دن کے بعد دات کا آنا علامت رفیس کے بوکہ یہ غیر افتیاری بات ہے۔ ای طرح بسط کے بعد قبض کا آنا علامت رفیس ۔ اور جس طرح تعاقب کیل ونہا رکھت پرین ہے۔ ای طرح تعاقب ناگزیر ہے کہ بدوں اس کے عالم کا طرح تعاقب فی قبض و بسط میں بھی تکمتیں ہیں۔ جسے کیل ونہا رکا تعاقب ناگزیر ہے کہ بدوں اس کے عالم کا انظام در جم برہم ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ ای طرح سالک پر قبضہ و بسط کا تعاقب خردی ہے۔ اس المحکم النکائر حتیٰ زرتم المقابو (العکائر آیت سائل) فخر کرناتم کو عافل کے رکھتا ہے یہاں تک کے قبرستانوں میں بینے جائے ہو۔

قبروں کی پختگی برقابل افسوس ہے

شخ سعدیؒ نے تعما ہے تا گرایک رئیس زادے اور غریب زادے بھی تعمالو ہوئی رئیس زادے نے کہا کہ دیکھوہ ہارے باپ کی قبر بھی عمدہ اور مضبوط ہے۔ سی پرشان وجوکت برتی ہے اور قبہارے باپ کی قبر بھی اور شکستہ ہے۔ سی پر ہے کس برتے ہے غریب زادہ نے کہا بیشک یہ فرق تو ہے لیکن قیامت کے دن میرا باپ تو قبر بھی ہے۔ آسانی نے نکل آئے گا اور تہا رابا پ پقری بٹانے بھی دے گا دہ اتنے پٹانوں اور پقروں کو ہی بٹانا رہ گا مرا باپ بنتے گا کہ فیمکانا ہے اس نفاخر کا کے قبروں کی پیٹی پر بھی فخر کیا جاتا ہے۔ اس کو قوت تعالی نے فر مایا ہے الفیکھ الشکاٹو حتی زر تم المفاہو (الے کو گول تم کو نفاخر نے عافل کر دیا یہاں تک کی تم قبر سانوں بھی ہی کہ تم نفر سانوں بھی گئی کے اور اس کے بیم قبروں بھی تی گئی ہے گئی گئی ہے کہ تا کہ ہماری تو مور کے باتھ ہے۔ جا باہت بھی عرب حالت تھی بعض دفعہ جب دو قبیلے باہم لخر کے آئی گئی اس کے بیم کم بو کر تا ایک کہ تم اور اس کے بعد مروم شاری ہوئی اور ان کے در شد جا در آئی کہ باتا کہ ہمارے آدی گؤائی میں نیا دہ کا می آئی کہ ہماری اور کی سے کوئی ایک کہ تا کہ ہماری ہوئی اور ان کے بعد مروم شاری ہوئی اور ان کے در شد ماری ہوئی اور ان کے بعد مروم شاری ہوئی اور ان کے در شد ماری شاری اور آئی کی اس کے ہم کم بو کر نے بی اس کے ہماری اور کی سے کی اور نو یعور تی شاری ہوئی اور ان کے بیت کی در نو کہ ہماری ہوئی اور آئی ہوئی اور تی کی خور کی جائی ہوئی ہوئی اور تو کی ان کی پھٹی اور نو یعور تی گئی اور نو کی وجہ سے بیں اس نفاخر تی کی وجہ سے بیما می کو خور کے بیت کر نے کی وجہ سے بیمان نفاخر تی کی وجہ سے بیمان نوائو تی کی وجہ سے بیمان نوائو تی کی وجہ سے بیمان نوائو تھی کی وجہ سے بیمان نوائو تھی کی وجہ سے بیمان کیا تھیا ہما کہ تھیں جمال نوائو تھی کی وجہ ان کی پھٹی کی اور قد کی لوگئی کی اور تو کی لوگئی کے جائے جیں۔

# سُورة الكافِرون

# بست عُمُ اللَّهُ الرَّحْ إِنْ الرَّحِيمِ

# قُلْ يَا يَهُا الْكُفِرُونَ فِلَا اَعْبُلُ مَا تَعْبُلُونَ فِي فَا اَنْ عَبُلُ وَلَا اَنْتُمْ عَبِلُ مَا تَعْبُلُونَ فَوَلَا اَنْتُمْ عَبِلُ مَّا عَبُلُ قُولُوا اَنْتُمْ عَبِلُ مَّا عَبُلُ فَوَلَا اَنْاعَا بِلُمَّا عَبُلُ قُولُوا مِنْ اَعْبُلُ فَا كُذُ وِنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا عَبُلُ وَلَي وَيُنَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُو وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُو وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا اللّهُ عِبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُو وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا اللّهُ اللّهُ وَلِي وَيُنِ فَا اللّهُ عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُو وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا اللّهُ عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُو وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا اللّهُ عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا كُورُونِ فَا اللّهُ عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَكُونُ وَنِينَاكُمُ وَلِي وَيُنِينَا فَا عَبْلُونَ مَا آعَبُلُ فَا كُونُ وَيُنَاكُمُ وَلِي وَيُنِ فَا مِنْ اللّهُ عَلَى مَا آعَبُلُ فَا كُونُ وَيُعَالِمُ اللّهُ عَلَى وَيُنْ مَا آعَبُلُ فَا كُونُ وَلَيْ وَيُنْ مَا آعَبُلُ فَا كُونُ وَلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَعُبُلُ وَلَيْ وَيُنْكُونُ وَلُونَ مَا آعَبُلُ فَا لَا عَبْلُونَ مَا الْعَبْلُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا مِنْ مَا الْعَبْلُونُ مَا الْعَبْلُ فَا لَا عَلَيْ وَلِي وَالْمُ اللّهُ وَلَا مِنْ مَا اللّهُ فَا لَا عَلَيْهُ وَلُولُونُ مِنْ مَا اللّهُ فَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي وَالْمُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَالْمُوالِقُونُ مِنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آج کل کی ایک بے ہودہ رسم

جیدا آئ کل بید بیبوده در م نگلی ہے کہ مسلمان کفار کے میلوں شمیلوں شمی شریک ہوتے ہیں اور ان کو اپنی عید بقرعید کے موقع پر شریک کرتے ہیں بیقو دہی قصہ ہے جیسا کہ الل شرک نے حضور سے کہا تھا کہ اے جہ ہم اور آ پ سلح کرلیں ایک سال آپ ہمارے دین کو اختیار کرلیں اور دوسر سے سال ہم آپ کے دین کو اختیار کرلیں گئیں سے ای وقت بیآ بیش نازل ہو کی لیدی نہ ہی تہمارا دین اختیار کروں گا اور ترقم میر اوین تبول کرو گے۔ یہ اللی سے ای وقت بیآ بیش نازل ہو کی لیدی نہ ہی تہمارا دین اختیار کروں گا اور ترقم میر اوین تبول کرو گے۔ یہ اللی سے ایک وقت بیآ بیس لیک میں المی کو اس تقریر پر منسوخ کہنے کی بھی ضرور سے نہیں ۔ پس کفار سے تو بالکل علیحدہ ہی رہنا جا ہے۔ یہاں چونکہ ایک جگر دیے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپس میں از بی نہیں باتی ان کے ذہری میلے اور مجامع میں جانا بالکل بند کرنا جا ہے۔

#### جیبا کرو گے دیبا بھرو گے

بعض لوگوں نے ایک غلطی کی ہے کہ لمسکم دینکم ولی دین کامطلب یہ بھا ہے کہ تہار ے واسطے تہارا این ہے ہمار ے واسطے ہمارا دین ہے اور یہ نیسر کر کے ای آیت کے تکم کو باقی سہی سمجھا ہے چنا نچ بعض صوفیہ نے ای کو اپنا معمول بنالیا اور سلح کل اپنا نہ بہب بنالیا کہ موی بدین خود یہ ٹی بدین خود کی سے لڑنے جھٹڑ ہے کی ضرورت نہیں گریا اس لئے غلط ہے کہ اول تو یہاں دین بمعنے فہ بہب ہونا مسلم نہیں بلکہ بھتے جز ابونا محتل ہے نی جیسا تھا ورہ میں کہتے ہیں بھتے جز ابونا محتل ہے نی جیسیا تھا ورہ میں کہتے ہیں محتے جز ابونا محتل ہے بین خورت نہوگی اور اگریکی تغییر کی جو بواس صورت میں ساتے ہوگا۔ صورت میں ساتے میں منسوخ ہانے کی بھی ضرورت نہوگی اور اگریکی تغییر کی جو بواس

#### احتياط خطاب

# سُوْرة النَّصر

## بِسَسَبُ عَالِلْهُ الرَّحْمِلْ الرَّحِيمِ

# إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَكْتُونُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُواجًا فَفَاجًا مِعَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّا كَانَ تَوَاجًا فَ

نَرْجَيْكُمْ أَلَا عَلَيْهِ جَبِ خَدَا كَى مَدُ دَاوَرَكُمْ كَنْ فَقَ ( لِلَّهِ الْبِيْ آثَارِ كَى ) آپنچ (ليمن واقع ہو جائے) اور (آثار جواس پرمتفرع ہونے والے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین (لیمن اسلام) ہیں جوق درجوق داخل ہواد کھے لیں تو اپنے رب کی تبیح وتمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست سیجئے۔

#### تفییری نکات رسول اکرم علیقی کے قرب وصال کی خبر

ال صورت مل حضوط المنظمة كى فررى كى به آپ كى وفات ثر يفد كة ريب بون كى جيرا كراور لهوم ملى مكر من المحمد الارسول قد ملى مكر من المحمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم

گران میں مطلق وفات کی فیر ہے اور اس سورت میں اس کے قرب کی بھی فیر ہے جس میں بعض علامات کاذکرکر کے ان علامات کے ظہور پراس وفت کو بتلایا گیا ہے وہ علامت سے بیں کہ اذا جاء نصر الله والمفتح ( یعنی جب مددالی بی جائے ) اور مکہ فی جو جائے ور ایت المناس ید خلون فی دین الله افواجا . ( یعنی آ پ لوگوں کو جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہوتا ہواد کھے لیں ) اور ایک تغییر پر جبکہ اذا ماضی کے افواجا . ( یعنی آ پ لوگوں کو جو ق در جو ق اسلام میں داخل ہوتا ہواد کھے لیں ) اور ایک تغییر پر جبکہ اذا ماضی کے الے ہو یعنی ہوں گے ( کہ چوتکہ لھرت وقتح معہودرویت ودخول افواج ہو چکی ) چونکہ اصادیث میں ہے کہ اس

سورت میں آپ کو قرب اجل کی فردی گئی ہے اور احادیث میں ان علامات کے علاد ودوسری علامات بھی ند کور
ہیں مثلاً افیر سال میں حصرت جرئیل علیہ السلام کا مادہ رمضان میں قرآن کا دوسر تب عرض کرتا ( لینی دور کرنا )
وغیرہ دغیرہ ان واقعات کے ظہور پرآگ آپ کو تیاری آخرت کی تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت ضدات کی کہ حمد
و تبعیج اور استعفار میں مشفول ہو جائے۔ بیصاصل ہے بیان کا۔ اس میں دوقول ہیں ایک بد کہ اس سورة کا نزول فی تھی ہوا ہے اور اس کے نازل ہونے کے بعد حضور علیقی دو برس اور زندہ رہ بزول سے پہنے وائید دوآ دمی بی روز اندا سلام لاتے تھے اور فی تھی روز اندا سلام لاتے تھے اور فی تھی روز اندا سلام لانے کے اور جب یے فہرا چی طرح بھیل گئی کہ کہ والے مسلمان ہوگئے جی تو پھر قبر کی طرب دو ہزار اسلام لانے کے اور جو لوگ بعد مسافت کی وجہ سب کے سب ندا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف ایک دم ساف کی وجہ سب کے سب ندا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف ایک دم ورد وہ بیس کے اس ندا سکت کے دیا تھا کہ وہ کہ ہوں الائک فی کہ کہ دو اور دہاں سے احکام دریا فت کر کے آؤ۔ چنا نچاس لیے وہ وہ سیسے کے سب ندا سکتے حالانکہ فی کہ کہ جد جم سے فرض ہوگیا تھا کہ وکھ میاں آپ وٹو دی تبلی علی مشغول تھے۔ پھر او ھیں آپ نے جم اوا کیا جس خوش کو تی بیا تھی کہ دو اور دہاں کے دوار وہ اسلمان آپ وٹو دی تبلی عیں مشغول تھے۔ پھر او ھیں آپ نے جم اور کیا جد خور کی تھا کہ کہ دو کر الے کہ دوار وہ اس کی اطلاع کی احداد کیا جد جم سے نہ کی کہ دو کر اور عیں آپ نے بیا دو اسلمان آپ کے سے اور وہ کی تبلی عیں مشغول تھے۔ پھر او ھیں آپ نے جم اور کیا جد کی اور کیا جد کے اور کیا جد کی سے نے کہ اور کیا جس کے اور کیا جس کے اور کیا جس کے اور کیا جس کے اور کیا جد کیا میں مشغول تھے۔ پھر اور ھیں آپ نے کہ اور کیا جس کے اور کیا جس کے اور کیا جس کے اور کیا جس کے کہ کے اور کیا جس کی کہ کے دور کیا کہ کیا کہ کیا تھی تھے۔ کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کے کہ دور کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

ایک قول ہے کہ اس سورت کا زول فتح کہ کے بعد ہوااورایک روایت ہے کہ ججۃ الوداع میں اس کا نول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں میں جمع اس طرح ہوسکتا ہے کہ زول تو فتح کہ سے پہلے ہوا ہو گر حضور نے فتح کہ کے بعد یا تبح و داع میں کثر ت بہتے و تجمید کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ راوی نے ہیں تعرف کہ اس میں کثر ت بہتے و تجمید کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ راوی نے ہیں ہما کہ ابھی نزول ہوا ہے گرجن راویوں نے اس کا نزول فتح کہ کے بعد متصل یا جج و داع میں مانا ہے۔ ان پر بیا شکال وار د ہوگا کہ اس میں لفظ اذا ہے جو مستقبل کے لئے آتا ہے اس کا مقتضا ہے ہے کہ نزول کے وقت فتح کہ د دخول الناس افوا جا کا د تو ج نہ ہوا ہو۔

ال کاجواب یہ ہے کہ اذا کہ میں کے واسطے بھی آتا ہے جیے قرآن جل بھی دوسری جگہ ہے حتی اذا جعلہ نارا اور حتی اذا ساوی بین الصدفین تو پہلی تقریر پرتو ترجہ یہ تھا کہ جب اللہ کی مدا جا ہا اور فتی ادا ساوی بین الصدفین تو پہلی تقریر پرتو ترجہ یہ تھا کہ جب اللہ کی مدا جائے اور آپ لوگوں کو جو ق در جو ق اسلام جل داخل ہوتا ہوا دیکھ لیس تو تعییر جم مشغول ہو جائے اور دوسری تقریر پرترجمہ یوں ہوگا کہ جب اللہ کی مدا آپکی ہواورلوگوں کو اسلام جل جو ق در جو ق در جو ق در جو ق

میتو ترجمہ اورتو جیتھی اتو ال مفسرین کی۔اب میں و نعشیں بتلا تا ہوں جو حضور کو یا بیعا امت کوسفر آخرت کی وجہ سے عطا ہو کمیں اور اس مورت میں ان پر دلائت ہے۔ نزول کے وقت نہ فتح مکہ ہوانہ ید خلون فی دین اللہ افو اجاً کاظہور ہوا تھا۔ اس سورت بھی ان آیات بھی بیشین گوئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اس وقت بجھ لیجئے۔

فتح کمد پراس مقصود کی تکیل اس لئے موقوف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے بھی اہل کہ کے اسلام کے منتظر

میں کی قوم بھی ان کی اطاعت کرتی ہے یا نہیں کے نکہ عوام کی بیطبی بات ہے عقلا می تو نہیں کہ وہ

میں تقد بنے بھی ہیں یو کھا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور سی والے کیا چھا جائے ہیں۔ وہ

ایسے ایسے شخص کے معتقد نہیں ہوا کرتے ۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ وہ ہی کہ معتقد نہ ہوں مگر پہیں ہوسکتا

کہ جھوٹے آ دی کے معتقد ہو جا تھی۔ خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر بھی معتقد ہوتے ہیں کیونکہ ان بھی

کوئی تو اس شخص کا بچاہے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھتیجا ہے جن کو مساوات کا یا ناز کا دعویٰ ہوتا ہے یا ہز رگی کا وہ

کوئی تو اس شخص کا بچاہے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھتیجا ہے جن کو مساوات کا یا ناز کا دعویٰ ہوتا ہے یا ہز رگی کا وہ

بھور کرد سے چھوٹے یا ہرا ہر کی اطاعت جھی کر سکتے ہیں جبکہ تھا کھلا کوئی الی بات دیکے لیس جوان کی اطاعت پر جبور کرد سے جھوٹے یا ہرا ہر کی اطاعت ہو ہوتا ہے ہیں۔

عدم اعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کود کی سے ہیں اگرا کی شخص ہی کمالات موجود ہوں۔

عدم اعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کود کوسے ہیں اگرا کی شخص ہی کمالات موجود ہو جاتے ہیں۔

عدم اعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کود کی سے ہیں اگرا کی شخص ہی کمالات موجود ہوں۔

چاہے عامدان اور میں ایا سان ور بی ایا سان کا الفت کری ہوت ، کا معلقہ ہوجائے ہیں۔

چاہے عامدان اور میں ایا سان کیا کہ انہوں نے اٹل مکہ یا حضور کے قرابت داروں کی اطاعت کا مطلق انظار نہیں کیا۔ بعض تو ایسے وقت اسلام لائے تھے کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور بعض نے ایسے وقت اطاعت افقیار کی کہ آپ کے ساتھ دو چار آ دمی تھے البتہ عام لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ فاص بہتی والے اور فائدان والے کیا بر اوکر کرتے ہیں۔ کیونکہ عوام کی نظر کمالات تک نہیں پہنی ۔ اس لئے وہ ایسے ایسے قرائن کا انظار کیا بر تے ہیں ای قاعدہ کے مطابق عام طور پر اٹل عرب کو اٹل مکہ کے اسلام کا انظار تھا کیونکہ وہاں آپ کی برادری تھی اور ای لئے کم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کھی میں کہ فتح ہوا اور رسول میں تھا کہ مسلمان ہو کے اور بعض نے فور و تائل کے لئے مہلت یا گئی ۔ کہ اس مدت میں یا اسلام لئے کہ میں یا کہ سے نگل جا کیں اس وقت عام طور پر اٹل عرب جو تی در ای وقت مام طور پر اٹل عرب جو تی در و تائل عرب جو تی اسلام عیں در افزان ہو نے گئے۔

بشارت تکمیل دین

سواس پرتوسب مغسر من كافقاق بكراس مورة كانزول سفرة خرس كى تيارى كے لئے ہوا باوراس كو متعلق كيا كيا ہے چندعلامات پرجوكداس جگرف كور جي العين نفرو فتح كمدورويت دخول المنام في اللدين. تو ايك نعمت تو يہ ہوئى كدا ب كا سفرة خرت سبب ہو كيا شيوع اسلام كا \_ كوظا ہر على تو يہ معلوم ہوتا بكر شيوع

اسلام آپ کے سفر آخرت کا سبب ہوا کیونکہ سلاطین کی عادت بھی بی ہے کہ کی افر کوکسی کام کی جمیل کے سیجتے ہیں کام پورا ہونے کے بعداس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور دلالت لفظ سے بھی بی متبادر ہے۔ پانچہ یہاں لفظ اذا بی بتلار ہاہے کیونکہ اذا تعلق کے لئے ہو صحبتی نفر فتح کہ وغیرہ معلق علیہ ہادر تیاری آخرت معلق اور ظاہر ہے کہ معلق علیہ سبب ہوا کرتا ہے معلق کالیکن اگر نظر کو گہرا کیا جاد ہے تو معلوم ہوگا کہ واقع میں یہاں معلق سبب ہے معلق علیہ کا آئے اس کی دلیل آئی ہے۔ سواس بناء پر یہاں معلق علیہ تعلق علیہ کا ماتھ سبب ہوگا۔ اس کو معلق علیہ کا تعلق نہیں ہوگا۔

بس اس کی مثال بالکل اسی ہے (جیسے ہم کسی کو کہیں بھیج کر اس ہے کہد دیں کہ جس دقت ہم جینڈی ہلا دیں اس وقت واپس چلے آنا تو ظاہر میں تو جینڈی کے ملنے کو وخل ہے اس فخص کی واپسی میں گا حقیقی میں میں کہ دیسے کہ دی رصل مقدمی میں خلاص جدی ہم سے مان میں میں میں

میں مرحقیقت میں اس کی واپسی کو جو کہ اصل مقصود ہے دخل ہے جینڈی کے ملنے میں اور اس کی دوسری

الايب)

جیسے کوئی بادشاہ ایک انجینئر کو جو کہ اس کا مجوب و مقرب ہے کی جگہ بیجے کہ وہاں جا کرا یک نہر کھد واؤ
جس سے تمام ملک کو سیرائی حاصل ہو وہ گیا اور وہاں جا کراس نے اپنے عملہ کے ساتھ کھدائی کا کام شردع کر
ویا۔ چندروز کے بعد بادشاہ کو اس کا اپنے پاس جلد لا نامقعود ہوا۔ اس لئے ایک بہت بر اعملہ اس کام کی تحیل
میں اس کی ایداد کیلئے اس کی ماتحتی میں بھیجے دیا جس نے تعویز ہے بی عرصہ میں نہر کو کھود کر اور انجینئر کے تم اور
نقشہ کے مطابق بناسنوار کر درست کر دیا اور اس نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور کا کام پورا ہوگیا وہاں سے تھم
ہوا کہ اچھا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ کہ تو طاہر میں تو تعمیل نہر کی اس کے بلانے کا سب ہوا گر حقیقت میں
ہوا کہ اچھا اب تم ہمارے پاس چلے آؤ کہ تو طاہر میں تو تعمیل نہر کی اس کے بلانے کا سب ہوا گر حقیقت میں
ہوا کہ اچھا اب تم ہمارے پاس جوا۔ اگر دہ اس کو جلدی بلانا نہ جا بتا تو دوسرا عملہ کیوں بھیجنا۔
ہوا تھا ہو کا اس کو بلانا شعیل نہر کا سب ہوا۔ اگر دہ اس کو جلدی بلانا نہ جا بتا تو دوسرا عملہ کیوں بھیجنا۔

اباس کی تحقیق باتی ہے جب تعلیق میں دونوں صورتی میں تو یہاں دونوں احمال ہوئے ایک کی تعیین کی کیادلیل؟

جواب یہ ہے کہ قرائن سے قیمین ہوجاتی ہے یہاں آپ کی محودیت قرید مرجہ ہاں احمال کا۔ چنانچہ او پہیمین کی صدیث میں معزت جریل علیہ السلام کا مقولہ یا محمد ان الله قد اشتاق الی لفانک اس استیاق پر صرح دال ہے کہ بلانے کا سب اشتیاق ہے۔ تو بلانا جن اسباب پر موقوف تھا ان کی تکیل بھی اس اشتیاق کے سب فرمائی۔ تو سب ہوا بلانا اذا جاء نصر الله و الفتح بیا یک مورت ہے جو حضورا کر میں ہے گی آخری عمر میں نازل ہوئی ہے جس کا مدلول طاہری تو رسول تھا تھے کا نعمت فائضہ پر مکہ کے مقابلہ می مطالب شکر ہے کہ ایک بوی نعمت لیعنی فتح مکہ آپ کوعطا ہونے والی ہے یا ہوچی ہے اس پر شکر کا مطالب ہے ہے کہ جس وقت دو نعمت عطا ہوائی وقت شکر کھتے یا یہ کو وہ نعمت کا ملہ چونکہ فائض ہوچی ہے اس لے شکر کھتے۔ یا کلہ جس وقت دو نعمت عطا ہوائی وقت کی ایم کے تو کہ ایم کی ایم کی جو تک وائی ہے اس کو تک کے اس کے شکر کھتے۔ یا کلہ

ر دویس نے اس واسلے کہا ہے کہ عضرین کواس پیس گفتگو ہے کہ اس پیس اذا استعبل کے لئے ہے یا ماضی کے لئے جیے اذا مساوی بین الصد فین اور اذا جعله فارا پیس اور ان کا غشایہ ہے کہ اس بیس اختلاف ہے کہ اس سورت کا زول فتح کمرے پہلے ہوا ہے یا بعد پیس مول طاہری کلی تو سورت شریفہ کا یہ ہے اور مدلول ختی ہے کہ جب آپ کی عرضم ہوجائے یعنی قریب ختم ہوجائے تو حمد و تبعی پیس مشغول ہوجائے اور واسط اس ولا دت کا یہ ہے کہ جب آپ کے فوض کی تحمل ہوجائے جس کی طرف اذا جاء نصر الله و رایت الناس میں اشارہ ہے تو اس وقت طاعت میں زیادہ مشغول ہوجائے کیونکہ شکر دیم بھی عنوان طاعت می ہے صرف عنوان کا نقاوت ہے۔ فلا صدید ہے کہ اس وقت آخرت کی خاص تیاری کیجئے۔

تبت بدا ابی لهب و تب (ابولهب بربادبوجیو) مااغنی عنه ماله و ما کسب (ادراس بربادبوجیو) مااغنی عنه ماله و ما کسب (ادراس بربادی بربادی سنداس کا مال بچاسکتا بنداس کی کمائی و اهر و ته حدمالة الحطب (ادراس کی بیری کنزیال بخنے دالی به باب کی است اس کا ظهار بخل مقصود بر که باوجود مال بخنے دالی به باب که باب بحد باب بحد باب بحد و دولت کے بجر بھی بخل بی نیاده فتح بجھتے تھے۔ بعضول نے بجر بھی نیادہ بختی نیادہ بختی تا کہ آتے بعضول نے بہا ہے کہ بید بنگل سے فاردارلکڑیاں چن کرلاتی تھی ادر حضور کے داست میں بجھادی تی تھی تا کہ آتے والے آپ تکلیف ہو۔

# <u> سُوُرةِ الغَلَق</u>

# بِسَسَ عُ اللَّهُ الْرَحْمِنْ الرَّحِيمِ

# وَمِنْ شَرِ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَالِ الْ

سَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تفییری نکات حضور علیسته پرسحر کئے جانے کا واقعہ

یہودیوں ہیں تحر (جادو) کا بہت جرچاتھا۔ اوروہ اس میں بڑے ماہر تھے۔ چٹانچہ انہوں نے رسول اللہ علقہ پہری حضور علیقہ کے اللہ علقہ کی تعلقہ کی بیٹیوں نے تحرکیاتھا۔ جس کا اثر بھی حضور علیقہ برہوگیاتھا۔ چروتی کے ذریعہ آپ کو مطلع کیا گیا کہ آپ پرفلاں شخص نے تحرکیا ہے۔ چٹانچہ سورہ فلق میں اس طرف اشارہ ہے: وَریعہ آپ کو مُلْن بَنْ اللّٰ مُلْنِ اللّٰ مُلْنِ اللّٰ مُلْمِوں پر پڑھ وَ مِنْ اللّٰ مُلْنَ اللّٰ اللّٰهُ وَلَ اللّٰ اللّٰهُ وَلَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَلَ اللّٰ اللّ

کر ہوں پر پھونک مارنے کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور پر جو بحر ہوا تھا وہ ای قسم کا تھا کہ ایک تانت کے نکڑے میں گیارہ گرھیں دی گئی تھیں اور گرہ پر فلمات بحر کو دم کیا گیا تھا۔ اور عور توں کی تخصیص اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں عور توں ہی نے بحر کیا تھا۔ ووسر ہے بچھ تجر بے ہے اور نیز علم طبق کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں گئی توں کہ بحر میں توت خیالی کوزیا دہ اثر ہے خواہ بحر حلال ہویا بحر ترام۔ (تیم انہم انہانی)

#### جادوكي دوشميس اوران كاشرعي حكم

سحر (جادو) کی دوشمیں ہیں۔ ایک سحر حرام۔ اور محاورات ( لینی اصطلاح ہیں اکثر اس پرسحر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسرے سحر حلال جے عملیات اور عزائم اور تعویذ وغیرہ کد لغۃ یہ بھی سحر کی شم ہیں داخل ہے۔ اور ان کوسحر حلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقاً جائز ہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اس میں اساء الہی ہے استعانات (مدد حاصل کرنا ہو) اور مقصود ہی جائز ہوتو جائز ہے اور اگر مقصود نا جائز ہوتو حرام ہے۔

اورا گرشیاطین سے استعانت (بددهامل کرنا) ہوتو مطلقاً حرام ہے۔خواومقصود اجھا ہو یابرا۔ بعض لوگوں کا گمان بیہ ہے کہ جب مقصود اچھا ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (بددهاصل کرنا) جائز ہے بیہ بالکل غلط ہے۔خوب مجھاد۔ (البلغ)

#### قرآنی سورتوں کے موکلوں کا کوئی ثبوت نہیں

بعض لوگوں نے مؤکلوں کے نام بجیب بجیب گھڑے ہیں۔ کلکا نیل ، دردا نیل اورای طرح اس کے وزن پر بہت سے نام ہیں۔ اور خضب بیہ ہے کہ ان تامول کو مورہ فیل کے اندر ٹھوٹسا ہے۔ آئے ترکیف فعل رہنک باضحب الْفِیْل یا کَلَگائیل آلَم یَجْعَل کَیْدَهُمْ فِی تَضُلِیْل یا دُرَدَائیل.

بیخت وابیات ہے۔ اول آوینام ب ڈھنگے ہیں نہ معلوم کلکا کیل کہاں سے ان اوگوں نے گھڑا ہے۔ بس یہ لوگ دات دن کل کل بی ہیں دہے ہوں گے۔ پھران کوقر آن میں شونستا بدود سرا بے ڈھنگا پن ہے اور نہ معلوم یہ موکل ان لوگوں نے کہاں سے تجویز کے ہیں۔ بیسب محض خیالات ہیں اور پچھ بھی ہیں۔ بس کا معداق معلوم ہوتے ہیں۔ باز بھی إلا است می الله بھا مِنْ مسلطانِ . (توہامم)

#### سحرجاد دوغيره سيحفاظت كى اجم وُعاء

بعض دعائيں الى بيں كەسخر (جادو) وغيره كار سے محفوظ ركھتى بيل-

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند کلمات کواگر میں نہ کہتا رہتا تو یہود ( سحروجادو ے ) جھے کوگدھا بنادیتے کی نے بع جماوہ کلمات کیا ہیں انہوں نے بینتلائے:

أَعُودُ بِوَجْهِ العَظِيْمُ اللَّهِ لَيُسَ شَىءٌ أَعُظَمَ مِنْهَ وَبِكُلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَافَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الحُسْنَى مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَزُراً

وبراً (روايت كيابان كو مالك في جزوالا عال)

بددعاكم ازكم منح وشام پابندى سے تين تين مرتبه يڑھ كردم كراياكري اختاء الشكمل تفاظت رے كى۔

#### آسيب ليٺ جانا

#### آسيب اور جادو

اُکرکی پرآسیب کاشہ ہوتو آیات ذیل لکھ کرمریض کے گلے بی ڈالدی اور پائی پردم کر کے مریض پرچپڑک دیں اور اگر کھر بی اثر ہوتو ان کو پائی پرپڑھ کر کھر کے چاروں کوشوں بی چپڑک دیں۔ آیات یہ ہیں۔ (۱) بسسم الله الرُّ خمن الرِّحِیْم اَلحَمدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیمُ مَالِک یَوُم الدِیْنَ اللهِ مَنِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الل

(٢) الله ذلك الكِتَابُ لارَبُبَ فِيْهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبُ ويقيمون الصَّلَوة وَمِمَّا رَزِقَ لَهُمْ يُلُمَّتُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِا لاَجْرَةٍ هُمْ يُوقِئُون أُولَائِكَ عَلَى هُدًى مِن قَبْلِكَ وَبِا لاَجْرَةٍ هُمْ يُوقِئُون أُولَائِكَ عَلَى هُدَى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ

(٣) وَاللَّهُكُمُ اِلَّهُ وَّاحِدٌ لَا إِلَّهُ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ

(٣) اَللّٰهُ لَا اِلسّهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم لَا تَاخُلُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الارْضِ مَنْ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذِنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَىءٍ منَ عِلْمهِ اللّهِ مِنْ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ اللّهِ بِاذِنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَىءٍ منَ عِلْمهِ اللّهِ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُواتِ وَالارْضَ وَلاَ يُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم لَا اكراهَ فِي البّينِ فَلَد تُبَيِّنَ الرَّشُدُ مِنَ الغَيْفُ السَّمُواتِ وَالارْضَ وَلاَ يُودُوهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم لَا اكراهَ فِي البّينِ الْمَنْ الرَّهُ وَمِنَ الغَيْفُ اللّهُ وَلِي الطَّاعُوتِ وَيُومِنُ ؟ بِاللّهُ فَقِد السَّتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الوُثِقَى لا فَعُصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ طَ اللّهُ وَلِيُ النّهُ وَلِي الْمَنُوا يُخْوِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمْتِ إلى النَّورِ والّذِين كَفَرُوا الْمُؤْلُولُ اللّهُ مَنْ الظَّلُمُ اللّهُ اللّهُ وَلِي النّهُ وَلِي الْمَنُوا يُخْوِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمْتِ إلى النَّورِ والّذِين كَفَرُوا اللهُ اللّهُ مَنْ النَّهُ مَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ طَ اللّهُ وَلِي النَّيْنَ امْنُوا يُخُورِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمُ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ فَلَى النَّذِينَ الْمَنُوا يَخُولِ جُهُمْ مِنَ الظَّلُمْتِ إلى النَّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا

اَوْلِيَنْهُمُ الطَّاعُوثَ يُخُرِجُونَهُمْ مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمْتِ أُولِيَنْكَ اصْحبُ النَّارِ هُمَ فِيهَا خَالِنُونَ (٥) لِلَّهِ مَافِى السَّمْوَاتِ وَمَا فِى الارْضِ وَإِنْ تَبُدُوا مَافِى الْفُسِكُمُ اوْتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يُشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّه عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ امن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ اليَه مِنْ رَبِّهِ وَالمُومِنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ ومَلْنِكَتِهِ وَكُتُبِه وَرُسُلِهِ لانفَرَق بِين احدِ مَن رُسُلِه وَقَالُوا سِمِعْنَا وَاطْعُنَا غُفُرانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْك الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعِها لَهَا مَا كَسِبتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا غُفُرانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْك الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعِها لَهَا مَا كَسِبتُ وعَلَيْهَا وَاطْعُنَا غُفُرانَكَ رَبَّنَا وَالْمُومِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعِها لَهَا مَا كَسِبتُ وعَلَيْهَا مَا كَسِبتُ وعَلَيْهَا مَا كُسِبتُ وعَلَيْهَا اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعِها لَهَا مَا كَسِبتُ وعَلَيْهَا مَا كُسِبتُ وَعَلَيْهَا اللّهُ نَفْسًا اللّهُ وَمُلْكَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاعُمُ لَنَا وَارْحَمُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى الْقُومِ الكَافِرِين

(٢) شَهِد اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلْئِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائمًا بِالقَسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ العَزِيْزُ

الحكيم

(٨) فَتَعلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إللهَ إلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُرِيْمِ وَمَنْ يُدُعُ مَعَ اللّٰهِ إللهَا آخَرَ
 لا بُرْهَانَ لَـهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رُبِّ اعْفَرُ وَارْحَمُ وَانَتَ خَيْرُ

الرّاجمينّ.

(٩) وَالصَّفَّتِ صَفَّا فِالرَّاجِزَاتِ رَجُرًا فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا اللَّهُكُمُ لُوَاحِدٌ رَبُّ السَّمُواتِ وَالاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبُ المَشَارِقِ إِنَّا رَبُنَّا السَّمَآءَ الدُّنيا بِرِيْدَ أَ الكواكِ وَحِفُظًا مِن كُلِّ طَالِحُ وَعُظًا مِن كُلِّ طَالِهُ مَا رِدَلا يَسَّمُعُونَ إِلَى الْمَلاءِ الْاَعَلَى وَيُقُذَّفُونَ مِنْ كُلِّ حَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ صَيْطًانٍ مِن حَلِف الْحَمُ اللهَ عَلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ حَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطِف الْخَطُفة فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ آهُمْ أَشَدُّ خَلُقًا آمُ مَن خَلَفنا انَّا خَلَقُنا انَّا حَمْلُ اللَّهُ مِن طِين لَازِبُ .

- (١١) وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رِبِّنَا مَا أَتَّحَدُ صَاحِبَةً وَّلا ولدًا.
- (17) قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدُ ولَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا احَدٌ .
- (١٣) قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُواسِ الْخَتَّاسِ الَّذِي اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَاسُواسِ الْخَتَّاسِ الَّذِي اللهِ النَّاسِ مِنْ الْجَتَّةِ وَالنَّاسِ .

## حرزاني دجانه

اينا كلمات ذيل كولك كرميش ك كل شن وال وبإجائ (ال كل كانام حزابي دج نهايت الينا كلمات ديل كولك كرم الله وج نهايت المحرب عند الله المرحمة المذاكرة المنافرة المنافرة المنافرة الله والمنافرة المنافرة الله والمنافرة الله والمنافرة الله والمنافرة المنافرة المن

الصَّاْدِ الرَّاسِيبِ كَالرَّكُم مِنْ معلوم بموتو آيات وَبِل بَحِينِ بِارجِارَكِول بِرِيرُ هَ كَكُم مِن جِارول كونول مِن كَارُوسِ - بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيم إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْبًا وَّاكِيْدُ كَيْدًا فَمَقِلِ الْكَفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُويْدًا.

## برائے دفع سحر

آیات ذیل کھ کرم یض کے گلے میں ڈال دی اور پائی پر پڑھ کراس کو پاؤی یں، اگر نہلانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پائی پر پڑھ کراس سے مریش کو نہلا ویں۔ بشسم اللّه الرَّحمٰنِ الرَّحیم فَلَمَّا القوا قال موسنی مَا جِنتُم به السحر إنَّ اللّه سَیْبُطِلُهُ إنَّ اللّه اَلا یُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدینَ وَیُحِقُّ اللّهُ الحق بِكَلِمَا تِه وَلَوُ كُو مَن شَرِعَاسِقِ اذا وَقَبَ بِكَلِمَا تِه وَلَوُ كُو هَ المُحَومُونَ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ الفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ وَمِنُ شَرِعَاسِقِ اذا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّاسِ الله وَمِنْ شَرِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الناسِ مِن شَرِّ الْوَاصُوَاسِ الْحَنَّاسِ ٱلَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِن الجِنَّةِ والناسِ.

ا ـ فَلَمَّا الْفَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِمْ تَمْ رِيهِ الرِّسْرُ إِنَّ اللهَ سَيُنْظِلُهُ إِنَّ الله لَايْضَائِهِ عَلَ النَّفِيدِينَ " وَيُحِقُّ اللهُ الْعَقَ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكَوْهَ الْجَوْمُونَ " (إروالدروع ١١٠)

ترجمہ: سوجب انہوں نے (اپنا جادو کا سامان) ڈالا تو موئ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ جو پہریم (بناکر) لائے ہوجادو ہے لیتی بات ہے کہ اللہ تعالی اس (جادو) کو درہم برہم کئے ویتا ہے (کیونکہ) اللہ تعالی ایسے فساد یوں کا کام بنے نہیں دیتا اور اللہ تعالی دلیل صحیح (یعنی مجرو) کو بہتے وعدوں کے موافق ٹابت کردیتا ہے کو جرم (اور کا فر) لوگ کیسائی ناگوار سمجھیں۔ فاصیت: سمرکیلئے بہت جرب ہے جس پرکسی نے سمرکیا ہوان آیتوں کولکھ کراس کے گلے جس ڈالے یاطشتری پرلکھ کر اللہ کا انشاء اللہ تعالی صحت یاب ہوجائے گا۔

الديمَا كَا مَعْ خَلُوا دِيْنَكُ فَوَيْنَ كُلِي مَنْهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهَ لَكُو الله وَلَنَا الله وَالطَّيْبُ وَمِنَ البَرْقَ قُلْ هِيَ لِلْهِ إِنَّ الْمُنْوَا فِي الْمَيْوَ وَالطَّيْبُ وَمِنَ البَرْقَ قُلْ هِيَ لِلْهِ إِنَّ الْمُنْوَا فِي الْمَيْوَ وَالنَّانِيَا عَنْ مِنَ البَرْقَ فَلْ هِي لِلْهُ إِنَّ الْمُنْوَا فِي الْمَيْوَ وَالنَّنِيَا عَنْ مَا البَيْنَ اللَّهُ الله وَالمُولِي الله وَالمُولِي الله وَالمُولِي الله وَالمُولِي الله وَالله والله وَالله والله وال

ترجمہ: اے آدم کی اولادتم مجد کی حاضری کے دفت ابنالہاس پہن لیا کرواور خوب کھاؤاور ہواور صد ہے۔
مت لکلو بے شک اللہ تعالی بند نہیں کرتے حدے نکل جانے والوں کو ، آپ فرما ہے کہ اللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے کہ واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی طال چیزوں کو کس فحص نے حرام کیا ہے۔ آپ یہ کہد جیجے کہ بیاشیاء اس طور پر کہ قیامت کے دوز بھی خالص دہیں۔ دنیوی زندگی میں خالص اہل ایمان تی کیلئے ہیں۔ ہم ای طرح تمام آیات کو جھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان تی کیلئے ہیں۔ ہم ای طرح تمام آیا ہے تمام فیش باتوں کو ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کو فرمایئے کہ البت میرے دب نے حرام کیا ہے تمام فیش باتوں کو ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناح تک کی اللہ نے کو کی سند ادر ناح تک کی اللہ نے کو کی سند ادر نہیں فرمائی اور اس بات کو کہ آوگ اللہ تعالی کے درائی بات لگادہ جس کی تم سند در کھو۔

خاصیت: بیآیت زبردچشم وبدو حرکے دفع کیلئے مغید ہے جو مخص اس کوانکور سبز کے عرق اور زعفران سے لکے کراد کے اور عفران سے لکے کراد نے کے پانی سے دفع کو اور جو کھائے میں ملا کر کھائے تو زبر سے اور جادوان سے دفع ہواور جو کھانے میں ملا کر کھائے تو زبر سے مامون دہاور کراور نظر بدہے بھی۔

٣ ـ فَلَكَ أَجَاءُ التَكُورُةُ قَالَ لَهُ فَهُ فَوْسَى ٱلْقُوالَ أَنْتُولُمُ لَقُونَ ﴿ فَلَيَّا ٱلْقَوْا قَالَ مُوْسَى مَا جِفْتُونِ إِنْ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْدُونِ اللّهُ الل

ترجمہ: سوجب وہ آئے (اور موکی علیہ السلام ہے مقابلہ ہوا) موکی (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ وُ الوجو کچھتم کو (میدان میں) ڈالوجو کچھتم کو (میدان میں) ڈالوا ہے سوجب انہوں نے (اپنا جادد کا سامان) ڈالاتو موکی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھتم (بناکر) لائے ہوجادو ہے۔ بیٹی بات ہے کہ اللہ تعالی اس جادو) کو ایمی درہم برہم کے دینا ہے ( کیونکہ ) اللہ تعالی الیے فساد یوں کا کام بنے نہیں دینا۔

قاصیت: سخت جادو کے دفع کرنے کیلئے نافع ہے ایک گھڑ اہارش کے پانی کا لے کراہی جگہ ہے جہاں برسنے کے دفت کسی کی نظرنہ پڑی ہواور ایک گھڑا ایسے کنوئیں کے پانی کا لے جس بیس ہے کوئی پانی نہ مجرتا ہو پھر جمعہ کے دوز ایسے درختوں کے سمات ہے لے جن کا پھل نہ کھایا جاتا ہو۔ چھر دونوں پانی ملا کراس میں ساتوں ہے ڈال دے پھران آئےوں کو کاغذ پر لکھ کراس پانی ہے دھوکر محود کو کنارہ دریا پر لے جا کر پانی بیس ساتوں ہے ڈال دے پھران آئےوں کو کاغذ پر لکھ کراس پانی ہے دھوکر محود کو کنارہ دریا پر لے جا کر پانی بیس اس کو کھڑا کر کے دات اس پانی ہے اس کو خسل دیں۔انٹاء اللہ تعالی بحر باطل ہوجائے گا۔

## وسوسه شيطاني

ا \_ وَإِمَّا يُنْزَغُكُكُ مِنَ الشَّيْطِينَ نَزْعٌ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيهُ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الْيَالَ الْعَوْ الذَا مَعْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ الثَّيْطِينَ تَلَكُونًا وَإِذَا هُمْرُ مُنْصِرُ وَنَ \* ﴿ إِنَّهُ مَرَانَ الثَّيْطُونَ الْقَالِمُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: ادراگرا پوکوئی وسوسہ شیطان کی طرف ہے آنے گے تو اللہ کی بناہ ما تک نیا سیجے۔ بلاشہدہ و خوب سننے دالا ہے۔ یقیناً جولوگ خداتر س ہیں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف ہے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سویکا کے ان کی آئکمیں کھل جاتی ہیں۔

خاصیت: جس کودمادس ادر خطرات وخیالات فاسده ادر لرزه قلب نے عاجز کردیا ہو۔ ان آیات کوکلام دزعفران سے جمعہ کے روز طلوع مش کے وقت سات پر چوں پر لکھ کر جرروز آیک پر چہنگل جائے اوراس برایک محون یانی کالی لے انشاء اللہ تعالی دفع ہوجائے گا۔

قا كده: احاديث بن آيا كه وسرك وقت المنت بالله ورَسُوله كه يااموة بالله ورَسُوله كه يااموة بالله برحك باكس ما المن مرتبة تفكارنا آيا ب المنت بالله ورَسُوله والظّاهر والبَاطِنُ وهُو بِكُلِ شي عليه مربة بناس من كافتحات بي بوتى الكافم من المالة ورَسُوله والظّاهر والله بكر من المناس على المناس من كافتحات بي المناس المناس من المناس ال

# شؤرةالناس

# بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمْ إِنَّ الرَّحِيمِ

## 

## جادوكى كائ كے لئے معوذ تين كاعمل

ا قل اعوذ بوب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تمن تمن بار پائی پردم کر کے مریض کو پلاویں اور ڈیادہ پائی پردم کر کے اس پائی شی نہلادی اور بیده عاج لیس روز تک روز مرہ چینی کی تشری پراکھ کر پلالے کر پلالے کر پلالے کر پالے کی باخی جین کا تشری براکھ کو پلالے کریں۔ نیاخی جین کلا خی فی دیا تاریح کا اور یدعا جراس بار کے لئے بھی بہت مغید ہے جس کو کیموں نے جواب دیدیا ہے۔

۳- اکثرعوام اورخصوصاً عورتی چیک (ای طرح بعض اورامراض) کے علاج کرانے کو برا بھے
ہیں۔اوربعض عوام اس مرض کو بعوت پریت کے اثر ہے بچھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔
سا- بعض عوام بچھتے ہیں کہ جوکوئی قُل اَعُوْ ذہو بَ النّّاس کا وظیفہ پڑھے اس کا ناس ہوجا تا ہے۔ یہ

خیال بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کی برکت ہے تو وہ مصیبتوں کے نجات پاتا ہے۔

اللہ میں اس کے اس کی برکت ہے تو وہ مصیبتوں کے نہام کوئر دوں کی روعی اینے اپنے کھروں میں آتی

الرجم اور بھی عوام کامیر عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کوئر دوں کی روسی اپ این فروں میں آئی اور ایک اور خیر، ورنہ میں اور ایک کو نے میں کوئری ہوکرد کھی ہیں کہ ہم کوکون تو اب بخشا ہے؟ اگر پھی تو اب طے گا تو خیر، ورنہ ماہوں ہوکرلوث جاتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ (اغلاط العوام)

بستلخسي

## رسالة وجيزة ومفيدة في ربط الآيات

# سبق الغايات نـسق الآيات

#### تاليف

مضرت مكيمُ الأنت تُجذِد المِنْت جَامِع الكمالات منبع المسنات مَاهرالعُلُوم القرآنية واقف الأسرار الغرقانية، والطريقية، بحوالمعرفية والتحقيق الأسرار الغيم منى والجهى اعتصابه والطريقية والطريقية بحوالم فقة والتحقيق الأسرار الغيم منى والجهى اعتصابه والمستحق المستحصرة والمستحد المنتسب في المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقبة مشواه ورالله مرقدة ومبعل الجنتر مشواه

## سورة الزخرف

قال المسكين افتتح الله هذه السورة باثبات النبوة باثبات كون القران منز لامن الله تعالى مع الوعيدللمنكرين ولتن سالتهم الخقال المسكين اثبات للتوحيد مع الاشارة الى البعث اثر اثبات النبوة وجعلواله من عباده الخ توبيخ على اشراكهم باثبات الجزء له تعات و اثبات البنات له تعات لاسما جعل الملاتكة بنات له وقالو الوشاء الرحمن الخاعلم انه تعالى حكى اخرمن كفرهم و شبهاتهم و اذقال ابراهيم الخاعلم انه تعالى لمابين في الاية انه ليس لاولئك الكفارداع يدعوهم الى تلك الاقاويل الباطلة الاتقليد الأباء والاسلاف شم بين انه طريق باطل ومنهج فاسدو ان الرجوع الى الدليل لولى من الاعتماد على التقليد و تقريره اردو فه بهذه الأية والمقصود منها ذكروجه اخريدل على فساد القول بالتقليد و تقريره انه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام انه تبرع عن دين اباء ه

كان خاتمة السورة التي قبلها في اثات التوحيد والنبوة فكذا فاتحة هذه السورة في اثبات الامرين ٢ ا منه عفي عنه

بناء على الدليل ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء الخ وجه النظم انهم لماعولواعلى تقليد الاباء ولم يتفكر وافى الحجة اغتروابطول الامهال وامتاع الله اياهم بنعيم الدنيا فاعرضوا عن الحق وقالوا لولانزل هذا القران الخ اعلم ال هذا من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عمهم فى هذه السورة ثم ابطل الله تعالى هذه الشبهة ولولا ان يكون الخ اعلم انه تعالى اجاب على الشبة التى ذكروها بناء على تفضيل الغنى على الفقير وهوانه تعالى بين ان منافع الديا وطياتها حقير خسيسة عندالله. و من يعش عن ذكر الرحمن الح المراد منه التنبيه على افات الديا و ذلك ان من فازباالمال والجاه صار كالا عشى عن ذكر الله و من صار كذلك صارمن حلساء الشياطين الضالين المضلين افانت تسمع الصم الم الم انه تعالى لما و

صفهم في الأية المتقدمة بالعشي و صفهم في هذه الأية بالصم والعمي فامانذهبن بكب الخ اعلم ان هذا الكلام يفيدكمال التسلية للرسول عليه السلام لانه تعالى بين انهم لا توترفيهم دعوة والياس أحدى الراحتين ثم بين انه لابدو ان ينتقم لاحله منهم اماحال حياته او بعد وفاته و ذلك ابيضايوجب التسلية فبعنهذا امره أن يتمسك بما أمره الله تعالى فقال فاستمسك بما اوحى اليك الخ و لما بين تاثير التمسك بهذا الذين في منافع الدين بيس ايضاتاثيره في منافع الدنيا فقال وانه' لذكرلك الخ و اعلم ان السبب الاقوى في انكار الكفارلرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولبغضهم له انه كان ينكر عبادة الاصنام فبين تعالى أن أنكار عبادة الاصنام ليس من خواص دين محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء والرسل مطبقين على انكاره فقال واسأل من ارسلنا الخ قوله تعالى ولقد ارسلنا موسى المخ اعلم ان المقصود من اعادة قصة موسى عليه السلام و فرعون في هذا المقام تقرير برالكلام اللدى تقدم و ذلك لان كفار قريش طعنوافي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كونه فقيراعديم المال والجاه فبين الله تعالى ان موسى عليه السلام بعد ان اورد المعجزات القاهرة الباهرة التي لايشك على صحتها عاقل اورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش ولما ضرب ابن مربم الخ قال المسكين حكاية لقصة عيسي عليه السلام اثر قصة موسى عليه السلام و المقصود تقرير امر التوحيد ببيان كونه عليه السلام عبداو الجواب عن الشبهة التي تمسك بهاالنصاري من كون خلقه ابدع ببيان كون الملائكة في خلقهم ابدع وكونهم مع ذلك عبادالله تعالى مقهورين مسخرين قابلين لتصرفه تعالى فيهم مع الاشارة في اثناء الكلام الى صحة البعث بكونه عليه السلام علامة لها امابنزوله شرطامن اشراطها او بحدوثه بغير اب اوباحيائه الموتي والتصريح بمجيئه عليه السلام بالبينات والتوحيد ووعيد المنكرين بعذاب اليوم الاليم وقوع الساعة بهم بغتة الاخلاء يومنذ الح اعلم انه تعالىٰ لما قال هل ينظرون الخ ذكر عقبه بعض مايتعلق باحوال القيامة ان المجرمين في عذاب الخ اعلم انه تعالىٰ لما ذكرالو عدار دفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القران قل أن كان للرحمٰن ولد الخ قال المسكين عود الى تقرير التوحيد مع الوعيد للمشركين

## سوارة الدخان

€FY9}

حَمْ والكتُب المبين الخ اعلم ان المقصود منها تعظيم القران من ثلثة اوجه احدها بيان تعظيم القران بحسب ذاته الثانى بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذى نزل فيه الثالث بيان تعظيمه بحسب شرف منزله ثم انه تعالى اراد ان يكونوا موقنين بقوله بل هم فى شك يلعبون وان اقرارهم غير صادر عن علم و يقين فارتقب يوم تأتى السماء الخ قال المسكين بيان لوعيد المصرين على الكفرولقد فتنا قبلهم الخ اعلم انه تعالى ثمابين ان كفارمكة مصرون على كفرهم بين ان كثيرا من المتقدمين كانواكذلك فبين حصول هذه الصفة في اكثر قوم فرعون ولقد نجينا الخ اعلم انه تعالى لمابين كيفية اهلاك فرعون وقومه بين كفية احسانه الى موسى وقومه ان هؤلاء ليقولون الخرجع الى الحديث الاول و هوكون كفارمكة منكرين للبعث ولماحكى الله عنهم ذلك قال اهم خيرام قوم تبع الخ والمعنى ان كفارمكة لم يذكروافي نفى الحشر والنشر شبهة حتى

يحتاج الى الجواب عنها ولكنهم اصرواعلى الجهل فهذا السبب اقتصرالله تعالى على الوعيد فقال ان سائر الكفاركما نوا اقوى من هؤلاء ثم ان الله تعالى اهلكهم فكذلك يهلك هؤلاء ثم انه تعالى ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال و ما خلقنا السموات الخ ولولم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا و عبثا ان يوم الفصل النخ اعلم ان المقصود من قوله و ما خلقنا السموات الخ اثبات القول بالبعث والقيامة لاجرم ذكر عقبيه قوله ان يوم الفصل الخ ان المتقين في مقام الخ اعلم انه تعالى لماذكر الوعيد في الأيات المتقنات المتقلمة ذكر الوعد في هذه الأيات ولما بين الله تعالى الماذكر الوعيد في الأيات المتقنات المتقال فانما يسرناه بلسانك الخ والمعنى انه وصف القر ان في اول هذه السورة بكونه كتابا مبينا اى كثير البيان والفائدة و ذكر في حاتمتها ما يؤكد ذلك فارتقب الخ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الاالبلع لما ذلك فارتقب الخ قال المسكين هو تسليلة له عليه السلام اى ليس عليك الاالبلع لما ذلك فارتقب الخوالانتقام الينافليس لك الاالانتظار

الماحتم السورة السابقة بتقرير التوحيد بدء هذه بتعظيم القرآن الدال على النبوة ولا يحمى تعانق التوحيد والسوة ٢ أ مـه عمى عنه

## سوارة الجاثية

قال المسكين افتتح الله هذه السورة بسرد الأيات التكوينية و شرف الايات التنزيلية الى قوله فباى حديث بعده يؤمنون اذالم يؤمنوابهامع ظهورها اتبعه بوعيد عظيم لهم الله الذى انهم باى حديث بعده يؤمنون اذالم يؤمنوابهامع ظهورها اتبعه بوعيد عظيم لهم الله الذى مسخر النح قال المسكين عود الى ذكر بعض الأيات التكوينية قل للذين امنوا النح اعلم انه تعالى لما علم دلائل التوحيد والقدرة والحكمة اتبع ذلك بتعليم الاخلاق الفاضلة والافعال المسكين لما اصر الكفار على الكفر بعد اقامة الدلائل القاطعة غاظ المؤمنون عليهم فامر الله تعالى بالمغفرة وتوكيل امورهم الى الله تعالى ولقد الينا بنى اصرائيل مع انه حصل بنى اصرائيل المنافقة قومه كطريقة من بينهم الاختلاف على سبيل الغي والحسد والمقصود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من بينهم الاختلاف على سبيل الغي والحسد والمقصود ان يبين ان طريقة قومه كطريقة من بينهم ولمابين تعالى انهم اعرضواعن الحق لاجل

البغى والحسد امر رسوله صلى الله عليه و سلم بان يعدل عن تلك الطريقة و ان يسمسك بالحق و ان لايكون له غرض سوى اظهار الحق و تقرير الصدق فقال تعالى لم جعلناك على شريعة النح و لما بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة قال بهذا بصائر للمناس و لمابين الله تعالى الفرق بين الظالمين و بين للمتقين من الوجه الذى تقدم بين الفرق بينهما من وجه اخر فقال ام حسب الذين قوله تعالى و خلق الله السموات النح اعلم انه تعالى لما افتى بان المؤمن لا يساوى الكافر في درجات السعادات اتبعه بالدلالة المظاهر ة على صحة هذه الفتوى فقال و خلق الله السموات والارض بالحق و لولم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل لانه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالما ولو كان ظالما لبطل انه خلق السموات والارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم خلق السموات والارض بالحق ثم عاد تعالى الى شرح احوال الكفار و قبائح طرائقهم

ل كان المذكور في اخرالاولى امرالتيليغ فذكر في اول هذه الاخرى ماييلغه من الأيات منه عفي عنه

فقال افرايت من اتخذ النح واعلم انه تعالى حكى عنهم بعد ذلك سبهتهم في انكار القيامة في قوله تعالى لما احتج بكونه قادرا على الاحيات النح و اعلم انه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الاحياء في المرة الاولى و على كونه قادراعلى الاحياء في المرة الثانية في الايات المتقدمة عم الدليل فقال ولله ملك السموات النح ولمابين تعالى امكان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين ذكر تفاصيل احوال القيامة ولماتم الكلام في هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى فقال فلله الحمد رب السموات النح

## سورة الاحقاف

حم تنزيل الكتاب الخ اعلم ان نظم اول هذه السورة كنظم اول سورة الحاثية وما حلقا السموات الخ هذا يدل على اثبات الاله لهذا العالم و يدل على أن القيامة حق قل أر اثبتم ما تـدعون الـحَ قال المسكين ابطال لمذهب عبدة الاصنام اثر اثبات التوحيد و اذا تتلي عليهم النخ اعلم انه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد و نفي الاضداد و الاندادتكلم في النبوة قل ماكنت بدعا من الرسل الخ حكى عنهم نوعا اخر من الشبهات وهو انهم كانوا يقتر حون منه معجزات عجيبة قاهرة و يطالبونه بان يخبرهن المغيبات فاجاب الله تعالى عنبه و قبال الذين كفروا الخ هذه شبهة اخرى للقوم في انكار نبوة محمد صلى الله عليه ومسلم و من قبله كتاب مومى الخ قال ابو السعود هولرد قولهم هذا افك قديم وابطاله بان كونه مصدقالكتاب مومسي مقرر لحقية قطعا ان الذين قالو الخ اعلم انه تعالى لماقرر دلالل التوحيم والنبوة وذكرشبهات المكريي واحاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحقيل والمحققين واعظم انواع هذا النوع الاحسان الي الوالدين لاجرم اردفه بهذا المعبي فقال تبعالي و وصينا الانسان الخ قوله والذي قال لوالديه الخ اعلم انه تعالى لما وصف المولمد البار بوالديه في الآية المتقدمة وصف الوالدالعاق موالديه في هذه الآية و ذكر من صيفات ذلك الوليدانه بلغ في العقوق الى حيث لمادعاه ابواه الى الذين الحق و هوالا قرار بالبعث والقيامة اصرعلي الانكار و ابي واستكبر و عول في ذلك الانكار على شبهات حسيسة وكلمات و اهية ولكل درجات الخ عائد الى الفريقين والمعنى و لكل واحد من الفريقين درجات في الايمان والكفرو الطاعة والمعصيت ويوم يعرض الذين كفروا الح لما بيس الله تعالى انه يوصل حق كل احد اليه بين احوال اهل العقاب و اذكر احاعاد الح اعلم انه تعالى لما اوردانواع الدلائل في اثبات التوحيد والنبوة و كان اهل مكة سسب

﴾ كان حاتمة الحالية في البات المعادو فاتحة الاحقاف في البات التوحيد و هما متقارمان في القران ٢ مه عفر عمه

استغر اقهم في لذات المدنيا والشعالهم بطلها اعرضواعتها و لم يلتفتوا اليها و لهذا السبب قال تعالى في حقهم ادهبتم طيباتكم في الحيوة المدنيا فلما كان الامر كذلك بين ان قوم عاد كانوا الكثر اموالا و قوة وجاها منهم ثم ان الله تعالى سلط العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم فد كر هذه القصة ههنا ليعتبريها اهل مكة ولقد اهلكنا ما حوما لكم قال المسكس اخذامن الكبير اشارة الى قصة اقوام اخرى من قويے عاد و ثمود باليمن و الشامرواذ صرفنا اليك النخ اعلم انه تعالى لما بين ان في الانس من امن و فيهم من كفربين ايضا ان المجن فيهم من كفروان مؤمنهم معرض للتواب و كافرهم معرض للعقاب اولم يبروا النخ الى ههنا قدتم الالكلام في التوحيد و في النبوة ثم ذكر عقيبهما تقرير مسئلة المعاد و من تأمل في هذا البيان علم ان المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد و النبوة واللمعاد و اما القصص فالمراد من ذكرها ما يجرى مجرى ضرب الامثال في تقرير هذه والمول فاصبر كما صبر الخ اعلم انه تعالى لما قررالمطالب الثلثة و هي التوحيد والنبوة الاصول فاصبر كما صبر الخ اعلم انه تعالى لما قررالمطالب الثلثة و هي التوحيد والنبوة والمعاد و اجاب عن الشبهات اردفه بما يجرى مجرى الواعظ والنصبحة للرسول صلى الله عليه وسلم

## سوارة محمد صلى الله عليه وسلم

اللين كفروا الخ اول هذه السورة مناسب الأخرالسورة المتقدمة فان اخرها قوله تعالى فهل يهلك الخ فان قال قاتل كيف يهلك الفاسق وله اعمال صالحة كاطعام البطعام وصلة الارحام وغير ذلك قال تعالى الذين كفرو الغ اى لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الاهلاك والذين أمنوا الخ لمابين الله تعالى حال الكفاربين حال المؤمنين ذلك بان اللهن كفروا الخ قال المسكين تعليل للحكمين فاذالقيتم الذين كفروا الخ لما بين أن الذين كفروا أضل الله أعمالهم و اعتبار الانسان بالعمل و من لم يكن له عمل فهو همج فان صارمع ذلك يوذي حسن اعدامه فاذالقيتم بعد ظهوران لاحرمة لهم و بعد ابطال عملهم فاضربوا اعناقهم قال المسكين ثم رغب بقوله ان تنصروا الله ينصركم النع في القدال ثم علل اباحة القدال بقوله ذلك بانهم كرهوا الغ ثم ذكر للعبرة عقوبة الكفار السابقين بقوله افلم يسيروافي الارض الخ للفع استبعاد مشروعية عقوبتهم بالقتال ثم علل بقوله ذلك بان الله مولى الذين امنوا الخ كون المؤمنين غالبين و كون الكفار مغلوبين أن الله يدخل الخ لمابين الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الأخرة وكاين من قرية الخ لماضرب الله تعالىٰ لهم مثلابقوله افلم يسيروا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسلية له افمن كان على بينة الخ قال ابو السعود تقرير لتباثن حالى فريق المؤمنين والكافرين وكون الاولين في اعلى عليين والأخرين في اسفل سافلين و بيان لعلة مالكل منهما من الحال مثل الجنة التي الخ لما بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والطلال بين الفرق بينهما في مرجهما و مالهما و منهم من يستمع الخ لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بانه من الكفار والذين اهتدو الخ لمابين الله تعالى ان السنافق يستمع ولا ينتفع و يستبعد ولا يستفيد بين ان حال المؤمن المهتدي بخلافه ل يستظرون الخ قال المسكين و عيد للكفار والمنافقين فاعلم انه لا اله الا هو الخ قال

ل تناسب السورتين مذكور في المتن 1 ا منه عفي عنه

ابو السعوداي اذا علمت ان مدار السعادة هو التوحيد و الاطاعة و مناط الشقاوة هو الاشراك والعصيان فاثبت على ما انت عليه من العلم بالواحدانية والعمل بموجب ويقول الذين امنوا الخ لمابين الله حال المنافق و الكافر والمهتدي المؤمن عند استماع الأيات العلمية من التوحيد والحشر و غيرهما بقوله و منهم من يستمع اليك و قوله والذين اهتدو ازادهم هدى بيس حالهم في الأيات العلمية فإن المؤمن كان ينتظر ورودها و يطلب تزيلها و اذاتأخرعنه التكليف كان يقول هلا امرت بشيء من العبادة خوفامن ان لايؤهل لها و المنافق اذا نزلت السورة والأية و فيها تكليف شق عليه فهل عسيتم الخ قال المسكين اخذامن ابي السعود تفريع على اعراضهم و تقاعدهم عن الجهاد ضعفا في الدين و حرصاعلي الدنيا و تقريره ان الجهاد احراز كل خير و صلاح و دفع كل شروفساد فلما اعرضتم عنه وانتم مأمورون و شانكم الطاعة والقول المعروف فالمتوقع منكم اذا اطلقت اعنتكم وصرتم أمرين الافساد وقطع الارحام اولئك اللين لعنهم الخ قال المسكين وعيد للمتصفين بالاوصاف المذكورة الم امتدذكر هؤلاء المنافقين الى قوله تعالى بلواخباركم ان الذين كفرو الخ قال المسكين ذم لكفار اهل الكتب الرذم المشركين والمنافقين اوعود الى ذم المشركين هما قولان يابها الذين أمنوا الخ قال المسكين نهى للمؤمنين عن أن يكونو أمثل هؤلاء المذكورين ان اللين كفروا وصدوا الخ قال المسكين من تتمة حال الكفار فلا تهنوا الخ قال ابوالسعود الفاء لترتيب النهى على سبق من الامربالطاعة انما الحيوة الدنيا الخ قال المسكين ترغيب في بدل الاموال اثر الترغيب في بدل النفوس فبين حقارة الدنيا و انه تعالى لايسألكم جميع اموالكم لتبخلواوا نما يقتصر على نذر يسير منها و تدعون الى انفاقه فان بخلتم فانما تضرون انفسكم ثم ختم سورة ببيان استغناء ه تعالى عن الاموال والانفس بقوله و ان تتولو الخ

سورة الفتح

قال المسكين ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة الحديبية و ماروعي فيها من الحكم والمصالح مع البشارات للمؤمنين و التهديدات للكافرين والمنافقين و هذه خلاصة السورة كلها متعانقة بعضها ببعض ولما كان وجه الارتباط جليا غير خفي لم يحتج الى التفصيل فماذكرنا من الاجمال كاف لمن يتدبرادني تدبر ان شاء الله تعالى و كذا اكثر السورمن ههناالي اخر القران فافهم و تفكر ولا تهتم ولا تتحير والعون من الله تعالى

## سورة الحجرات

قال المسكين هذه السورة فيها ارشاد للمؤمنين الى مكارم الاخلاق و حسن الادب والمعاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم و مع اخوانهم المؤمنين فالنصف الاول في ادب الرسول والنصف الثاني في ادب الاخوان فتفكر

## سورة ق

قال المسكين هذه السورة كلها فيها تقرير مسئلة المعاد و اقامة الدلائل عليها و بيان ما يتعلق بها فتدبر

## سورة الذاريات

قال المسكين هذه السورة ايضا فيها تقرير المعاد و ما يعود اليه حال الكافرين والمؤمنين ولتهديد المكذبين ذكر بعض القصص و ختم السورة لتوحيد و وعيد المنكرين له وللحشرو غيره.

## سورة الطور

هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم و بيان الحشر و اول هذه السورة مناسب لأخر ما قبلها لان في اخرها قوله تعالى فويل للذين كفرو اوهذه السورة في اولها فويل يومئذ للكمكذبين و في اخر تلك السورة قال فان للذين ظلمو اذنو بااشارة الى العذاب وقال هنا ان عذاب ربك لواقع قال المسكين ان نصف السورة في بيان الحشر و نصفها في رفع شبهات الكفار في صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة والسمعاد لان رفع الشبهات يؤيد وقوع الحشر ثم ختم السورة بالاخبار عن يوم الحشر حيث قال فذرهم حتى يلا قوا الخ

## سورة النجم

قال المسكين هذه السورة لها اجزاء في الجزء الاول و هو من اولها الى قوله لقد رأى من ايات ربه الكبرى اثبات النبوة و في الجزء الثاني الى قوله و هو اعلم بمن اهندي بيان التوحيد والإعراض عن اهل الشرك و توكيل امر هو الى الله تعالى و فى الجزء الشائث اخر السورة بيان جزاء الاعمال و قيام الساعة فاشتملت السورة الاصول الثلثة التي هي ام مقاصد القران التوحيد والرسالة والحشر فتبصر

## سورة القمر

قال المسكين مقصودالسورة الاخيار عن وقوع الساعة وعلامتها و ذم المكذبين بها و بعض قصص المكذبين للاعتبار فتابر

#### سورة رحمن

اعلم اولاان مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين احدها ان الله تعالى افتتح السورة المصقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر فان من يقدر على شق القمر يقدر على هدالجبال وفد الرجال وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القران الكريم فانه شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما انه تعالى ذكر في السورة المتقدمة فكيف كان عذابي و نذر غير مرة و ذكر في هـذه السورة فباي الاء ربكما تكذبان مرة بعد مرة لما بينا ان تلك السورة سورة اظهار الهيبة وهدله المسورة مسورة اظهار الرحمة ثم ان اول هذه السورة مناسب لأخرما قبلها حيث قال في اخر تلك السورة عند مليك مقتدر والا قتدرار الاشارة الى الهيبة والعظمة و قال ههنا الرحمن اي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة الى الكفار والفجار رحمن منعم غافر للابرار. قال المسكين جزء الله تعالى هذه السورة ثلثة اجزاء الجز الاول في تعداد النبعيم الدنيوية الى قوله وله الجوار المنشئت في البحر كالاعلام الجزء الثاني في النقم الاخروية للكافروهي نعم باعتبار التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى الى سوء الحساب والجزء الثالث و هو من قوله و لمن خاف مقام ربه الى اخر السورة في بيان النعم الاخرو يةللمؤمنين فطرفاالسورة في ذكر النعم ووسطها في بيان النقم ولما كان لـلاكثـر حكم الكل سيما اذا كان ذكر النقم فيه لطف و نعمة ببيان عاقبة ماهم عليه

## سوارة الواقعة

اماتعلق هذه السورة بما قبلها فذلك من وجوه احدها ان تلك السورة مشملة على تعديد النعم على الانسان و مطالبة بالشكرو منعه عن التكليب كما مروهذه السورة مشتملة على و كرالجزاء بالخير لمن شكرو بالشرلمن كذب و كفرثانيها ان تلك والسورة متضمنة للتبيهات بذكر الألاء في حق العباد و هذه السورة كذلك لذكر الجزاء في حقهم يوم التناد ثالثها ان تلك السورة سورة اظهار الرحمة و هذه السورة سورة اظهار الهيبة على عكس تلك السورة مع ما قبلها واما تعلق الاول بالآخر ففي احر تلك السورة اشارة اللى الصفات من باب النفي

#### سورة الحديد

قال المسكين اول هذه السورة في التوحيد الى قوله و هو عليم بذات الصدور و اوسطها في ترغيب اعمال النبير الاصلية والفرعية من الايمان والانفاق وما للعاملين من كل صنف من البشارات والانداروت حقير الدنيا نعمهاونقمها و تعظيم حال الأخرة ليسهل السعى في الأخرها في اثبات مسئلة الرسالة و ذكر بعض الرسل المتقدمين و امهم و هو من قوله ولقد رسلنا الى خاتمه السورة والله اعلم.

## سورة المجادلة

قال المسكيس كان مقصودالسورة بيان احاطة علمه تعالى باحوال المنافقين فان اكثرها يشتمل عليها و ذكر سماع المجادلة تمهيد له اى لايخفى على الله تعالى نجوى موافق ولا منافق فتدبر ولا تتحير

#### سورة الحشر

قال المسكين خلاصة السورة ذكر قصة بنى النضير و اخوانهم من المنافقين و ختم السورة بارشاد المؤمنين الى ان لايكونوا امثالهم للتفاوت بين المطيع والمعاصى بل إ وجه المناسبة بين السورتين مذكور في المن يوجوه ١٢ منه عني عنه ليتقواالله الذي هو متصف بصفات الجلال و الجمال

## سورة الممتحنة

قال المسكين حاصل السورة النهى عن الاحتلاط مع المشركين بالتزوج والتناكح فتناسب ماقبلها لان فيه التقاطع عن اهل الكتاب

## سورة الصف

قال السمسكيين كان المذكور في السورة السابقة الامر بمخالفة الكفار و في هذه الامر بمقاتلتهم والوعد بالثواب عليها

## سورة الجمعة

قال المسكين اول السورة في البات التوحيد والرسالة والالزام على بعض منكرى الرسالة و الخرها في النهى عن الانهماك في اللنيا لانه الموجب لاختلاط الكفار و هو المانع عن المخالفة والمقاتلة والاعراض عن الدنيا هوالمكمل لاعتقاد التوحيد و النبوة

## سورة المنافقون

وجه تعلق اول هذه السورة بما قبلها هوان تلك السورة مشتمله على ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم و ذكر من كان يكفيه قلبا ولسانا بضرب المثل كماقال مثل الذين حملوا التورنة و هذه السورة على ذكر من كان يكفيه قلبا دون اللسان و يصلقه لسانا دون الشلب و اما الاول بالأخرة فذلك ان في اخر تلك السورة تنبيها لاهل الايمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم و رعاية حقه بعد النداء لصلوة الجمعة و تقديم متابعة في الاداء على غيره و ان ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في اول هذه السورة قال المسكين و ختم السورة بالنهى للمؤمنين عن ان يكونو اكالمنافقين في الهاء اموالهم و او لادهم عن ذكر الله والاخلاص له

#### سورة التغابن

قال المسكين خلاصة السورة التوحيد والرسالة والبعث والتوجه الى الله تعالىٰ بالتوكل والاعراض عمايلهي كانحرما قبلها

## سورة الطلاق

قال المسكين لماذكر فيما قبل من عداوة الازواج ذكرههنا حقوقهن لئلايفرط فيها ثم نبه في الركوع الثاني ان الله تعالى في المعاملات الدنيوية ايضا واجب الامتثال لاكز عم بعض الجهلة

## سورة التحريم

اما التعلق بما قبلها فذلك لا شتراكهمافي الاحكام المخصوصة بالنساء قال المسكين امر الازواج المطهرات ان لا يكن لا لعامة عداوت البعل اي بعل و ليخفن الطلاق ان فعلن ذلك فنا سبت السورة سورة التغابن والطلاق

## سورة الملك

قال المسكين فيهابيان التوحيد والجزاء على التصديق والتكذيب

## سورة النون

قال الممكين ملخص السورة في اثبات الرسالة والجزاء على التصديق والتكذيب

## سورة الحاقة

قال المسكين خلاصة السورة بيان يوم القيمة و حقيقة القران الجاءي به

## سورة المعارج

قال المسكين فيها ذكر الحشر و موجبات الثواب والعذاب

## سورة نوح عليه السلام

قال المسكين خلاصة السوره بيان جزاء من يكذب الرسل في ضمن قصة نوح عليه السلام

## سورة الجن

قال المسكين خلاصة السورة التنبيه على ان الحر الناريين المستكبرين قدامنوا فما بال البشرا الترابيين المستصغرين لايؤمنون وختم السورة باثبات التوحيد الذي هو اصل الايمان

## سورة المزمل

قال المسكين خلاصة السورة تعليم تصفية الباطن بعد اصلاح الظاهر والامو بالابتهال الى الله تعالى فانه يجازيهم بالابتهال الى الله تعالى فانه يجازيهم كيف يشاء فان شغل القلب بغير الله تعالى مما يخل بالذكر و صفاء الجوهر الروحاني

## سورة المدثر

قال المسكين ملخص السورة الانذار

## سورة القيامة

قال المسكين ملخص السورة اثبات البعث و لعله اتفق للرسول صلى الله عليه وسلم عندنزول هذه الأيات الاستعجال بالقراء ة فنهى عند و على قول القفال قوله تعالىٰ لا تحرك الخ

خطاب مع الانسان يوم القيمة وقت قراء ة كتاب اعماله فيكون من متعلقات البعث

## سورة الدهر

قال المسكين ملخصها البات جزاء الاعمال فكانه مناسب لقوله ايحسب الانسان ان يترك سدى لايجزى على الاعمال

## سورة المرسلات

قال المسكين خلاصتها بيان ما يقع يوم القيامة وه ايتبعها

سورة النبأ

قال المسكين فيها ايضا احوال القيامة

## سورة النزعت

قال المسكين فيها ايضاً البات البعث اماوجه المناسبة بين قصة موسى عليه السلام و بين ماقبلها فعلى ما في الكبير من وجهين الاول انه تعالى حكى عن الكفار اصرارهم على انكارالبعث حتى انتهوا في ذلك الانكار الى حد الاستهزاء في قولهم تلك اذاً كرة خاسرة و كان ذلك يشق على محمد صلى الله عليه و سلم فذكر قصة موسى عليه السلام و بين انه تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الثاني ان فرعون كان اقوى من كفار قريش واكثر جمعا و

اشد شوكة فلما تمرد على موسى عليه السلام اخذه الله نكال الأخرة والاولى فكذلك هؤلاء المشركون في تمردهم عليكم ان اصروا اخذهم الله تعالى و جعلهم نكالا

#### سورة عبس

قال المسكين فيهابيان احوال القيامة والامر بتذكيرمن يتذكر

## سورة الانفطار

قال المسكين فيها اثبات البعث و بيان جزاء الاعمال والتقريع على الغفلة

## سورة التطفيف

قال المسكين كان فيما قبل بيان حقوق الله تعالى و في هذه بيان حقوق الناس من اموالهم واعراضهم و بيان تعظيم يوم مكافاة الحقوق

## سورة الانشقاق

قال المسكين فيها بيان الجزاء الاعمال يوم القيمة

## سورة البروج

السورة وردت في تثبيت المؤمنين و تصبيرهم على اذى اهل مكة و تذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعليب على الايمان حتى يقتدو ابهم و يصبرو اعلى اذى قومهم و يعلموا ان كفار مكة عندالله بمنزله اولتك

## سورة الطارق

قال المسكين فيهاميان حفظ الاعمال والجزاء بعد البعث وكونه حقا غير هزل

## سورة الاعلى

قال المسكين فيها بيان فناء الدنيا و بقاء الاخرة والامر بالتدكيربه بالقران و بيان النعم الباعثة على الاطاعة فتأمل

## سورة الغاشية

قال المسكين فيها بيان القيمة والجنة والبار و الأيات الدالة على وجود الصابع المنجى اعتقاده والمردى عناده

## سورة الفجر

قال المسكيس فيها ذكر جزاء المكذبين و عدم الاغتراربالدنيا الحاملة على التكذيب و ابتازيوم الجزاء

## سورة البلد

قال المسكين فيهاذم صرف القوى الى الدنيا و الامر بصرفها في العقبي

#### سورة الشمس

المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصى قال المسكين لان جواب القسم على ماقال ابو السعود قوله تعالى قد افلح الخ

## سورة الليل

اقسم تعالى ان اعمال عباده لشتى اى مختلفة في الجزاء ثم بين معنى اختلاف الاعمال فيما قلناه من العاقبة المحمودة والمذعومة والثواب والعقاب

## سوارة الضحي

قال المسكين فيها بيان النعم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليذهب حزنه بالتكذيب والامر باداء الشكرعليها

## سورة الانشراح

قال المسكين فيها ايضاما في الاولى مع الامر بالاجتهاد في العبادة اداءً لشكر النعم

## سورة التين

قال المسكين فيها بيان النعم على الانسان و شكر بعضهم عليها و كفر بعضهم بهاو بيان جزاء الفريقين

ل اعلم ان الرازى رحمه الله تعالى اورد في تفسير الكوثر تقرير ايوخذ منه الارتباط بين سورة الضحى الى اخرال فران المجيد فلنورده بعينه وهو هذا. ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السورو كالاصل لما بعدها من السور اما انها كالتتمة لما قبلها من السور قلان الله تعالى جعل سورة والضحى في مدح محمد عليه السلام و تفصيل احواله فذكر في اول السورة ثلثة اشياء تتعلق بنبوة (اولها) قوله ماودعك ربك و ما قلى (وثانيها) قوله و للأخرة خيرلك من الاولى (وثائتها) ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ختم هذه السورة بذكر ثلثة احوال من احواله عليه السلام فيما يتعلق بالمنيا و هي قوله الم يجدك يتيما فاؤى ووجدك صالاً فهدى ووجدك عائلاً فاعنى ثم ذكر في سورة الم نشرح انه شرفه بثلثة اشياء (اولها) الم نشرح لك صلوك (وثانيها)

## سورة العلق

قال المسكين فيها حث على الطاعة والذكر شكر النعم و ذم وردع لمن كفر بها بطغيانه

## سورة القدر

قال المسكين فيها تعظيم القرآن بتعظيم زمانه و هوا احد وجوه التعظيم

## سورة البينة

قال المسكين فيها تعظيم الرسول و جزاء المصدقين والمطبعين له والمكذبين والعصاة

## سورة الزلزال

انه تعالى لما قال جزاء هم عند ربهم فكان المكلف قال و متى يكون ذلك يا رب فقال اذا زلزلت الارض قال المسكين ففيها بيان الجزاء و وقته

## سورة العاديات

قال السمسكين فيها بيان مسكون الانسان معترفابالقال او بالحال على نفسه باستحقاقه للجزاء لاعترافه بكونه كنودا كفوراً فلا تحكم فيه

## سورة القارعة

اعلم انه تعالىٰ لما ختم السورة المتقدمة بقوله ان ربهم بهم يومئذ لخبير فكانه قبل و ما ذلك اليوم فقيل هي القارعة قال المسكين في هذه السورة قانون الجزاء

## سورة التكاثر

قال المسكين فيها بيان ذم الغفلة عن الأخرة

## سورة العصر

قال المسكين فيها بيان اسباب الخسران والربح في الأخرة

## سورة الهمزه

قال المسكين فيها بيان خصال العذاب

## سورة الفيل

قال المسكين هذه السورة كالدليل على ان الهمزة اللمزة الطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم مستحق للعذاب فان الذي عذب من اهان بيه و هذا ماخوذ من الكبير

## سورة قريش

قال المسكين فيها بيان النعمة العظيمة على قريش حيث جعلهم اهل بيت عظيم اهلك الله تعالى من اهانهم و القي حرمة في قلوب الناس

## سورة الماعون

قال المسكين فيها ذم خصال الكفار والمنافقين

## سورة الكوثر

قال المسكين فيها تنويه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم و تفضيح لعدوه

## سورة الكافرون

قال المسكين فيها النبذعلي السواء في الدين لقطع الطمع عن النوافق فيه

## سورة النصر وابي لهب

اعلم انه تعالى قال وما حلقت الحرو الاس الاليعبدون ثم بين في سورة قل يايها الكافرون ان محمدا صلى الله عليه وسلم اطاع ربه و صرح بنفي عبادة الشركاء والاضدادوان الكافر عصى ربه و اشتغل بعبادة الاضداد و الابداد فكابه قيل ما ثواب المطيع و ما عقاب العاصى فقال ثواب المطيع حصول البصر والفتح و استعلاء في الدنيا والثواب العقبي كمادل عليه سورة اذا جاء بصر الله واما عقاب العاصى فهو الخسار في الدنيا والعقاب العظيم في العقبي كما دلت عليه سورة تبت

## سورة اخلاص

قال المسكين فيها بيان التوحيد و هوا صل الدين

## سورة الفلق

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في الحسيات

## سورة الناس

قال المسكين فيها الامر بالتوكل في العقليات والتوكل هو اصل الاعمال و مدارها فسبحانه ما اعظم شانه كيف ختم كتابه بذكر الاصول العظيمة لان الدين كله هو الاعتقاد والعمل لاغير والاعمال يتوقف صدورها على سلامة البدن و سلامة النفس فوجب التوكل على الله تعالى أفي حفظهما عن الشرور والبوائق فجمع الله تعالى العقائد الصحيحة الحقة كلها في سورة الاخلاص و امر بالتوكل في سلامة البدن في سورة الفلق

و في سلامة النفس في سورة الناس و بماذكر تم امرالدين والحمد لله رب العالمين ربنا اتمم لنانور ناواغفرلنا انك على كل شيء قدير و بالإجابة جدير و صلى الله على سيدنا محمد المبعوث بجوامع الكلم و منابع الحكم و على جميع الانبياء والرسل و الهم و صحبهم سراج السبيل ابدالابدين و دهرالداهرين

#### خاتمه

قدتم الكتاب والحمد لله الوهاب على يدهذا التراب في نحو مدة شهرين و اسبوعين وقد فرغ منه في يوم الخميس ثالث عشر من شهر ربيع الأخر ٢ ٢ ١ من الهجرة في كورة تهانمه بهون من مضافات مظفر نكر لازالت مصونة من الفتن وما موته من الشرو مقرنة بالنعير والظفر بحرمة سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما سارت الشمس والقمر.

حق تعالی کی تو نیق ہے اشرف التفاسیر کی چوتھی اور آخری جلد بمطابق جمادی الاول ۱۳۲۰ھ تقبر ۱۹۹۹ء مکمل ہوئی۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال و جهك

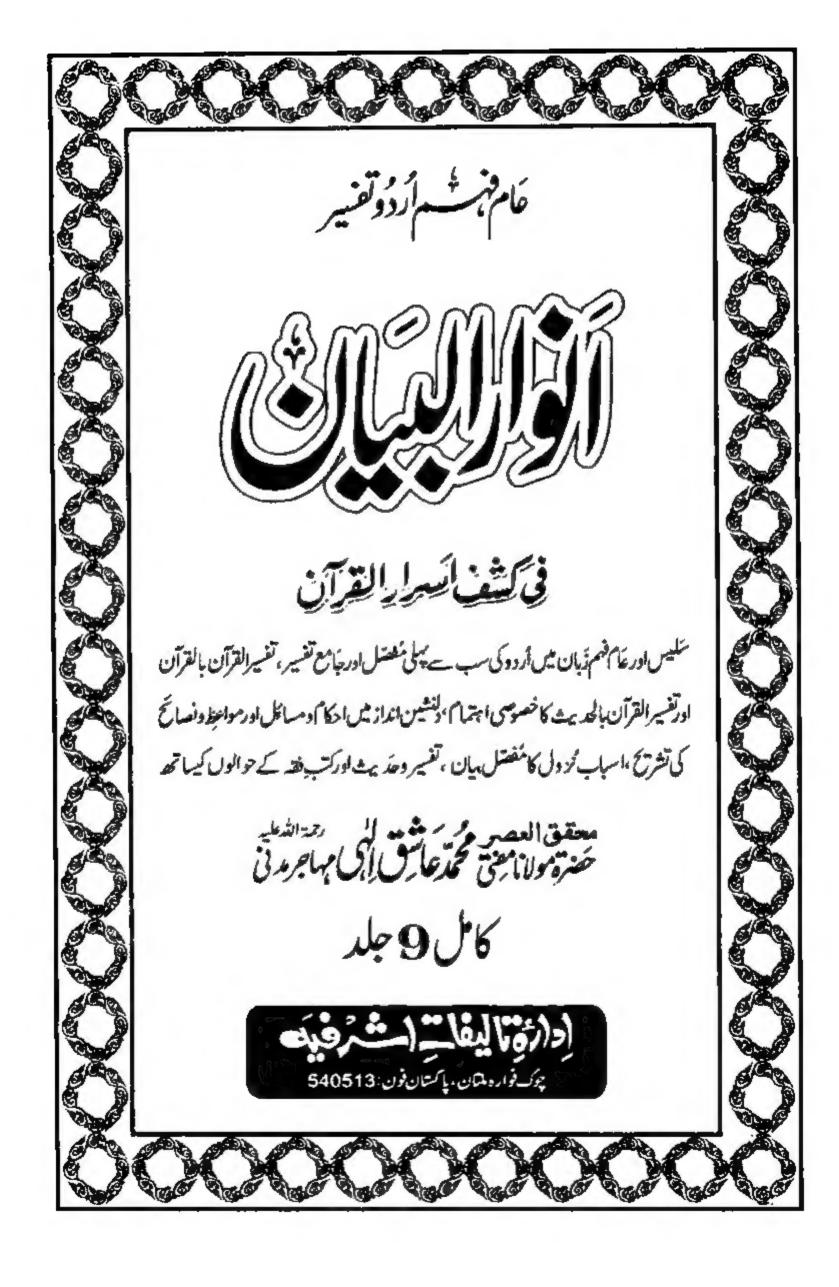

علوم قرآن کے شائفین کیلئے خوشخری \_\_\_\_\_ بیک وقت جے تفاسیر کا مطالعہ

معرد فیت کے اس و در میں سخیم تفاسیر کا مطالعہ بہت مشکل ہو گیا ہاس کئے اکابرعلمائے کرام اور مفتیان عظام کی آراءاور مشوروں کی راہنمائی کے تحت چەمتندىقاسىر كەمفاھن كانتبائى معنى خىرىنىخ بوام الناس اورىلائے كرام كى سولت كىلئے يەمجموعدىد يىندمنورە كى مبارك فضاؤك ھى ترتىب ديا گيا ہے



معع تفيري افادات معترت يخ احرمجة والف ثاني ولا كبذا الملد عيم الانت معزت تعالوي عكيم الاسلام حضرت قارى محمر طيث حضرت علاسالز بالشمس الحق افغاني آخر مين سالمفرين كى تاريخ

مرتب حضرت الحاج عبدالقيوم مهاجرمدني مظاالعالى اول ممل تفسيرعثاني \* تفسيرمظيري \* تفسيرعزيزي تفييرا بن كثير معارف فتي أعظم المله 🖈 معارف كاندهلوي ملك

اں تفسیر کے متعلق علماء کی آ راء

حضرت مولا نامفتی عبدالستارصاحب مدظله العالی اس کاوش ہوگا

حضرت مولا نامفتى عبدالقادر صاحب رحمه الله ﴿ فَهِم قرآن كَ شَالَفَين كَلِيحَ قرآني علوم كا كلدسته

حضرت علامه دُّا كثرْ خالد محمود صاحب مد ظله العالى ﴿ وَ وَرَحَاصَرَى حِيدِشَا بِهَا رَفْسِرُ وَلَ عَاصَلٌ ' گلدسته نفاسير''

حضرت مولا نامحمرموی کر ماؤی مرظلم العالی کے تیفیرعوام دخواص کیلئے نہایت مفید ب حضرت مولا ناهيم الدين صاحب مدظله العالى يتغيرا كابرك تفاسر كانچوز بادراس من حضرت مولا ناهيم الدين صاحب مدظله العالى

تقريباً 5000 صفحات مرشمتل، بهترين سفيد كاغذ غير ملكي اسائل كى 7 جلدون من قيت-/1995 ردي محدود مدت كيلئے رعايتي قيمت صرف -/1100 يوپ صرف فون كر كے بھي آپ دى في منگوا كئے بيں ذاك فرچه-/100 يوپ

یا کشنان میں بہلی بارجد پد کمپیوٹر کتابت کے ساتھ بڑے سائز میں رَفِعُ الشَّكُولُ :::زب مَسَائِل السأوكَ سِكَلَامِمَلَك المُلوك وُجُوهُ المَثَانِي عَ تُوجِيهُ الكلِمَاتَ وَالْمَعَانِي مَنِ عضريت عكيمُ الدُنتُ تُجِدُه الِلْت جَامِعِ الكمانوت مشيع الحسنات ماهرالقَلُوم القرآنية واقف الأسرارالغرقانيية، مَوُلانَا مُحَمَّدُ آشَرُفِعَ لَيُ الثَّهَا لُوي وتفريب فقبهالعصرمضرت مؤلانامفتي تعنيه بنيان القرآن اورمئس مخيمتعلقه تمام رنمائل كى مكديدا شاعت محصير كميوز نكث وترتيب سس تدم نسخ كورًا هيف ركد كركي لني أب. جو فو در تصنيب على الأمنت أله سي منه كانظر فرمُوه و شيداد كيس رَجُصْ سِت كَى تصديق اور دستخط بين ميز حَضرت مُولا ما تبييفلي صنَّ رحمة الله عَلِيه كي مجي وسنت خطامونُو و بين بأسخه سيم المرابع المرف الطابع تقازممُون عية شائع بواتما

3 ® <del>MANDER MANDER MANDER</del>

E-mail: ishaq90@hotmail.com//Website: www.taleefat-e-ashrafia.co